

مين الله يد الدان المين الله التالف عامد قاشي المين الله الميان الله التاله الله و المعافى و المعافى الله التاله الله و المعافى الله التاله الله و الله التاله الله و الله التاله الله و الله التاله الله و الله الله و الله الله و اله و الله و الله

#### سيدالوري

ى دىيان تونى بالروم يا قرائد لىسى فى العدول من العيش " الامدائل ... ي التين مركن دوالله تارة ب الروم وت قم ادر دوال الدين.

ھ قراری ہوں ہے۔ جانگوں ل گھی کے بات توں تو دال ہو راجو ہے۔

ولا الماقي ، ولي لو يه العادة الأس بيد الن شارة الأس العالم الماد المان والشام المان تا المائة المواقعية

ے ایک ایک میں انگرائی اور انگرائی میں کے آگام انڈر آری مصداع میں میں انگرائی

الله موروع في أمول معودت والمدوا الموادم. المسأول موادم كالموادم عادم المساود

ران دو با با بدار ۱۹۹۶ دید داید چال داد داد به شاخ مرب آدید ، کافن سادب بایش در داد با باد ، اکن شاخ باید براند هراند بادار باد (۱۹۵۱)

مخداتهام رضوی عاری به از میداده شده بیش به الان ماریدا مهرم رنو رامید دارید

# بلية الخالف

# اَللَّهُمَّ !

صَلِّ وَ سَلِّمُ وَ بَارِکُ عَلَىٰ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلَیٰ الِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ کَمَا صَلَّیْتَ وَ سَلَّمُتَ وَ بَارَکْتَ عَلَیٰ سَیِّدِنَا اِبُرَاهِیْمَ وَ عَلیٰ الِ سَیِّدِنَا اِبُرَاهِیُمَ اِنَّکَ حَمِیُدٌ مَّجِیُدٌ.

تو مهرِ لا زوال سرِمطلعِ أزل تو طاقِ جال ميں شمع أبد سيّدالور ى حفيظ تائب

www.maktabah.org



# سَيْدُالُوَرِٰى

(اقبل انعام یافته) (جلدروم) چائی هی عیال کر صلی الله علیه وسلم گی همیر ن مطروی

قاضى عبدالدائر دائر

علم ومسان پیشرز

الحمد ماركيث، **40-**اُردوبازار، لا مور فون: 7232336 '7352332 نيس: 7232384 www.limoirfanpublishers.com E-mail: limoirfanpublishers@hotmail.com

www.maktabah.org

#### جمله حقوق تجق ناشر محفوظ

| سيد الودى تلا                                   |                                         | ، نام کتاب   |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|
| قاصني عبدالتدائم دائم                           | *************************************** | مصنف         |
| محمد بشير، محمد شبير ، صدريه کمپيونرز ، هري پور |                                         | لمپوزنگ      |
| قاری جاویداختر ، شیخ تو حیداحمه                 |                                         | پروف ریزنگ   |
| قاضي عابدالدائم عآبد                            | 411111111111111111111111111111111111111 | تظر ثانی     |
| ِ قاضی واجد الدائم ( بھائی )، اختر ،امجد        | *************************************** | عكاى         |
| گلفر از احمد بنگم وعرفان پبلشرز ، لا ہور        |                                         | پيکشر        |
| محمد طاہر اکرم، گوجرانوالہ                      | 11111-11165795                          | اہتمام اشاعت |
| زاېدەنو يد پرنترز ، لا بهور                     | 315555                                  | مطيع         |
| 1996                                            |                                         | اشاعت اوّل   |
| · 2012                                          | 1                                       | اشاعت فطشم   |
| ن / 700/-<br>ن ب باز کونی                       | (*************************************  | يديه في جلد  |
| <u>ئ</u> بائر 2100/-                            |                                         | للمل سيث     |

#### بيترين كتاب مجيوانے كے لئے رابط كريں سين 194509 0300

علم وعرفان يببشرز الحمد ماركيث، 40\_أردو بإزار، لا بور ر. اشرف بک ایجنسی كتاب گھر ا قبال روژ ، کمینی چوک، راولپنڈی ا قبال روز ، تمينی چوک ، راولپنڈی ويلكم بك بورث خزينةعلم وادب الكريم ماركيث أردو بإزار ولاجور أردو بإزار ،كرا جي جهاتكيربكس رشيد نيوز ايجنسي بو بزگیث، ملتان اخبار ماركيث،أردو بإزار،كرا ئشمىرىك ۋىچ شمع بك اليجنسي تله گنگ روز ، چکوال بھوانہ ہازار، فیصل آباد رائل بك تميني سعید یک بنک ففنل داد پلازه، اقبال روؤ، کمینی چوک ، راولینڈی جناح سير،اسلام آباد

# انتساب

والدِ مكرم ، حضرتِ معظم

# قاضى محمد صدرالدين رحمة الله عليه

الك فاك!

جن کے فیضانِ نظرنے میرے دل کو در د آشنا کیا اور عشقِ مصطفیٰ سے سرشار کیا



اسى در دِ بنہاں كى تفسير ہے---اسى عشقِ سوزال كى تعبير ہے

سرمایۂ جال ہیں شہ ابرار کی ہاتیں کس درجہ سکول دیتی ہیں سرکار کی ہاتیں جی جاہے کہ ہر آن کروں ذکر پیمبر ہوتی رہیں کونین کے سردار کی ہاتیں

صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Www.maktaban.org

# فهرست

| صفحنبر | عنوان                                                        | صفحةنبر                                | عنوان                   |
|--------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
| ro     | أمّ عمّاره رضّى الله عنها                                    |                                        | چهٹا باب                |
| F4     | محتر العقو ل جانبإزياں                                       |                                        | [غزوهٔ احد]             |
| · (~•  | جانِ دوعا لم عليه پر حملے                                    | 14                                     | تياريان                 |
| ٣٦     | خدمت گزاری                                                   | 19                                     | حان دوعالم عليه واطلاع  |
| r2     | ستيره فاطمه رضي الله عنها                                    | <b>r</b> •                             | مشرکین کی آمد           |
| rz     | درندگی کا مظاہرہ                                             | P.                                     | جانِ دوعالم عليه كاخواب |
| M      | بندكاا ظهارسرت                                               | rr                                     | دامن کوه میں            |
| MA 1   | مشرکین کی واپسی                                              | tr                                     | مشر کین کی زیب          |
| m9     | حضرت سعدا بن ربيع ﷺ                                          | to                                     | ہند کارجز               |
| ۵۰     | حضرت حمز وهشاء كي تكفين                                      | 77                                     | حق ششير                 |
| ۵۱     | عبدالله ابن جحش بغيث                                         | 14                                     | ابوعامر کی خوش فہنی     |
| or     | حضرت معصب علي                                                |                                        | طلحه کی میار زطلبی      |
| or     | حضرت عمرابن جموح عيث                                         | 1                                      | حضرت حمزه هظيه اور سباع |
| or     | ىك خاتون كاعشق نبى على الله الله الله الله الله الله الله ال |                                        | حضرت حمزه هناوت         |
| ar     | ثهدا كااعزاز وإكرام                                          |                                        | مسيل ملائكه             |
| ۵۵     | ا پسی                                                        |                                        | فتح بمين!               |
| ۵۹     | ستدراک                                                       | 1                                      | يبا كيول هؤ إ؟          |
| ۵۹     | فر وهٔ حمراءالاسد                                            | ۳۳                                     | يەنداكس كىقى؟           |
| 41     | ىغىدى مدردى                                                  |                                        | 2                       |
| 74     | نراب کی حرمت                                                 |                                        | بژوهٔ جانفزا            |
| 414    | ر بيدا بوسلمه هيا.<br>ريدا بوسلمه هيا                        | 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | ائده اورنقصان $71.078$  |

| صفحةبر | عنوان                     | صفحتبر | عنوان                    |
|--------|---------------------------|--------|--------------------------|
| 11-    | سَلُمَانُ مِنَّا          | 76     | خالدا بن سفيان كانتل     |
| 15.    | معجز ه اور بشارت          | 44     | چنداہل و فاکی شہادت      |
| IFI    | احزاب کی آ مد             | 49     | زمانداسیری               |
| irr    | بنوقر يظهر كي غذاري       | ۷1     | سوئے مقتل                |
| irr    | ياوو ہانی                 | ۷١     | آخری ثماز                |
| irm    | نويد فتخ                  | 24     | نغمة دار                 |
| 150    | ناتماً مهعابده            | 40     | حضرت زيده الله           |
| IFY    | تر بيب لشكر               | ۷۵     | سانحة بيرمعونه           |
| IFA    | مقابليه                   | 44     | غزوه بني نضير            |
| 11     | لاش كامطالبه              | ۷۸     | حكم خروج اورمحاصره       |
| 11     | نمازیں قضا ہو گئیں        | ۸٠     | جشنِ جلاوطنی             |
| 11     | تامیدایز دی               | ۸.     | بمثال ایثار              |
| 19-1   | وعظ ومناجات               | Δi     | غزوهٔ بدردوم             |
| irr    | ا جابتِ دعا               | ٨٢     | غزوهٔ دومیة الجندل       |
| irr    | آ ندهی                    | ۸۳     | غزوهٔ بنی المصطلق        |
| 100    | خصوصى تحفظ                | ٨٧     | بژائی اور صلح            |
| ira    | كلمات فشكر                | ΔΔ     | ابن أبي كي ذ لالت        |
| 1174   | تكثير طعام                | ۸٩     | حفزت تمريث كاغصه         |
| 15-9   | غزوه بني قريظه            | 9+     | والبسي كاحتكم            |
| IM     | جان دوعالم عليه کی روانگی | 9+     | تصديقِ النبي             |
| IM     | اجتباد                    | 91     | ولدسعيد                  |
| irr    | محاصره                    | 95     | واقعهُ الْفُك            |
| 100    | سزائے موت                 | 1.0    | داستان بهتان، حديث الافك |
| 102    | ایکُعورت                  | 111    | غزوهُ الرّزاب            |
| IMA 1  | حفرت ریحاندرضی الله عنها  | HAY    | فندق كى كعدائى مرور 1    |

| صفحةبم | عنوان                                    | صفحتبر | عنوان                          |
|--------|------------------------------------------|--------|--------------------------------|
| 191    | بيت عثمان هذا                            | 1179   | ثمامه كااسلام                  |
| 191    | مشركين ح جھڑپ                            | 101    | غزوهٔ بنی کیمیان               |
| 190    | ایک بار پرصلح کی کوشش                    | ior    | غزوهٔ غابب                     |
| 190    | سہیل کی دوبارہ آمد                       | 100    | حضرت سلمه هشكااعلان            |
| 194    | ابوجندلﷺ کی آید                          | 100    | محيرّ العقول كارناب            |
| 199    | ندامت                                    | 100    | حضرت اخرم ﷺ کی شہادت           |
| 199    | نويد نجانت                               | 104    | جانِ دوعالم عليقة كى رواتگى    |
| r      | والپئى                                   | 14+    | تين سرّ ايا                    |
| 1+1    | إنَّا فَتُحُنَّالَكَ فَتُحًا مُّبِيِّنًا | יארו   | سر بيزيدابن حارشه              |
| r•r    | مكاتيب مقدسه                             | ITT    | چندسرّ ایااورابورافع کاقتل     |
| r• r   | قیصر کے نام                              | 121    | عنكل اورعرينه كاواقعه          |
| r-1~   | سوال وجواب                               | 14     | سرّ بيتمرابنِ استيه            |
| r.A    | یسر'ی کے نام                             |        | ساتواں باب                     |
| rii    | شاومبش کے نام                            |        | [صُلح تا فتح]                  |
| rir    | عزير مصرك نام                            | 149    | صلح عديبي                      |
| ria    | مزيدخطوط                                 | IAI    | پنجاب رحمت                     |
| rio    | غزوه خيبر                                | IAT    | عمرے سے روکنے کی تیاریاں       |
| PIT    | خواتین کی شرکت                           | IAT    | مشوره                          |
| FIT    | <i>ځد</i> ی خوانی                        | 115    | حديبيين                        |
| riz    | ۇغا                                      | IAM    | ایک اور معجزه                  |
| FIA    | جائے قیام کا انتخاب                      | IAM    | بدیل کی امد                    |
| r19    | لزائی کا آغاز                            | 19+    | جانِ دوعالم عَلَيْثَةِ کے قاصد |
| rr•    | فاشح خيبر                                | 191    | حضرت عثمان ﷺ کی روانگی         |
| rrr    | خوش نصيب                                 | 195    | فتل کی افواہ                   |
| rrr    | ایک معجزه (۱۸۱۸۸۱۸)                      | 1917   | بيعت رضوان <u> مهم مه</u>      |

| صفحةبر | عنوان                   | صفحةبر | عنوان                        |
|--------|-------------------------|--------|------------------------------|
| 14.    | ندامت                   | rrr    | فتح کے بعد                   |
| 121    | باپ بیٹی                | 770    | عمرة القصنا                  |
| 121    | تناريان اورجاسوي        | 774    | روانگی                       |
| rzr    | سوئے مکتہ               | 772    | موسے حرم                     |
| 120    | حكم افطار               | 779    | ريل '                        |
| 124    | چندرشته دارول سے ملاقات | 779    | قیام اور شادی                |
| ran    | ملہ کے قریب             | 174    | سر بياخرم                    |
| 129    | ابوسفیان کی گرفتاری     | 1771   | سرَ بيغالبُ                  |
| PAI    | پیشی                    | rrr    | غزده موته                    |
| TAT    | دارالا مان              | rrr    | رہنمانفیحتیں                 |
| M      | دخول مكنه كامنظر        | rrr    | وثمن کی جیران کن تعداد       |
| MA     | خوزیزی کی ممانعت        | rro    | معركة رائي                   |
| TAD    | دخول مكه                | 127    | جنگ کے بعد                   |
| MY     | مزاحمت                  | rra    | مرّ بيذات السلاسِل           |
| MY     | طواف                    | rrz ·  | چندمزیداختلافات              |
| MAZ    | بُت شكني                | roy    | ایک خوش منهی کاازاله         |
| r9+    | کعبہ کی جانی            | ray    | سرّ بيسيف البحر              |
| 191    | كعبه مين داخله          | rag    | دادگتی ہے                    |
| 190    | مساوات مجمدي            | ry.    | سر يه إضم                    |
| r92    | تواضح                   |        | آ ۔ آ آٹھواں باپ             |
| r92    | فكر بجروفراق            |        | [فُتح مكُه]                  |
| 791    | عورتوں کی بیعت          | PPT    | عبد فكني                     |
| r      | فتح کے بعد              | PYA    | عائبانه يكار<br>غائبانه يكار |
| P+1    | استدراک (۱)             | 749    | فریادی کی مدینه میں آمد      |
| P+1    | اشتهار مان قتل          | 12.    | دوسراوند مدر مل              |

| صغينم        | عنوان                            | صفحتبر     | عتوان                   |
|--------------|----------------------------------|------------|-------------------------|
|              | بير تبوك                         | ٣٠٢        | استدراک(۲)              |
| mar          | دعائے برکت                       | r.A        | بن جذیمه کا قصه         |
| rra          | حبوك ميں قيام اور واپسي          | m1+        | غزوة حنين               |
| rro          | واپسی اورمسجد ضرار               | rir        | ایک اورمشور ه           |
| rrz.         | مديينه مين ورود                  | 717        | مكترين                  |
| TTA          | توبه کرنے والے تخلفین            | ساس        | روانگی                  |
| ray          | ابل طا نف كااسلام                | 710        | معركدآ رائى             |
| m4.          | صديق اكبره الكافح اكبر           | MIA        | جابت دعا                |
| P41          | ايلاء                            | <b>719</b> | ال غنيمت كي تقشيم       |
| P41          | یا نجے آیات تحریم اوران کا ترجمہ | 271        | نيد يول كالمسئله        |
| <b>747</b>   | پہا تفسیر                        | rrr        | ز د هٔ طا نف            |
| 747          | پہلی روایت<br>پہلی روایت         | rrr        | يخ ہتھياروں کا استعال   |
| מרים         | دوسری روایت                      | rra        | عاصره فختم              |
| <b>٣</b> 49  | يبلا جُواب                       |            | عا                      |
| <b>F</b> 21  | دوسراجواب                        | PTZ        | رايا                    |
| 720          | دوسرى تفسير                      |            | زوهٔ تبوک               |
| 724          | صحيح تفسير                       | TTA        | هزت عثمان غيثه كأعطيه   |
|              | نوواں باپ                        | 279        | هزت صديق اكبره شكاايثار |
|              | [تكميل كار، وصال يار]            | mm.        | ا کین                   |
| MAY          | مج کی تیاریاں                    |            | يب صدقه                 |
| MAZ          | ونك كَي مُشَدِيً                 |            | إنگی اورانشخلاف         |
| <b>7</b> /49 | ادی عسفان میں                    | , rrr      | نكفين                   |
| <b>F</b> A9  | ادی ازرق میں                     | Vec 1      | فنوب عليه فط            |
| <b>r</b> 9•  | برف میں                          |            | ب بارال                 |
| <b>791</b>   | WWW. Toke Ball                   | ; rmr      | نه کی گمشدگی 019 ال     |

| صخيبر        | عنوان                          | صفحنبر | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------|--------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| اماما        | ججة الوداع                     | 794    | منی اور عرفات کی جانب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| سوماما       | آ خری فوج کشی                  | 1000   | جمع بين الصلا تين اورموقف ميس دعا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| سرماما       | آ خرعمر میں بیار یوں کی کثرت   | r-+    | عرفات ہے واپسی مز دلفہ میں قیام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| LLL          | حضرت عباس مظا كاخواب           | r.     | بشكارخوابي آ مد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| C.C.C.       | حضرت عائشرضى الله عنها كاخواب  | ۲٠٨    | <del>حلق</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۳۳۵          | صحابه كاخيال                   | M+     | طوافسيا فاضه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|              | حضرت فاطمه رضى الله عنهاسے راز | 14     | والهبى اورخطبه غديرخم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| rra          | ک باتیں                        | ۱۱۳    | وفودکی آ مد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4            | سورهٔ نفر کانزول               | MIT    | وفديني عامر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| rrz          | وعظ ،جس سے دل كانب كئے         | ۳۱۵    | وفد بني عبدالقيس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <u>የ</u> የየለ | معاذبن جبل ہے زخصتی            | PT-    | نصلای نجران کاوفد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ١٣٩          | محمد نبي أُمِّيعَالَيْهُ       | ا۲۳    | دفد کنده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٩٣٩          | مرض كا آغاز                    | ~~~    | وفدتجيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ra.          | تكليف كااظهار                  | rro    | وفدصداء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| roi          | در دِسر بخار کی شدت            | 749    | وفدازد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ror          | آپ علی کوز بردیا گیا           | ٠٣٠٠   | وفد بنى فزاره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|              | ابوبكرها كيسواكسي كي           | ۲۳۳    | وفد بن حنیفه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ror          | امامت منظورنہیں                | mm     | مسیلمیددر بارنبوی میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ror          | حفزت عا ئشةگى بارى كاانتظار    |        | دعوائية تكامحرك اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| rar          | نماز کی فکر                    | ماساما | اس كا آغاز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 200          | حضرت ابو بكره فيكى امامت اور   | ۲۳۶    | تمیں میں سے ایک کذاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| rob          | آ ه د یکار                     |        | مسلمه كامكتوب حفرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| roz          | طبیعت کی بحالی                 |        | سيدالرسلين المالين المالين المالين المراكبين ا |
| roz          | رُوئِ تابال                    | ٢٣٩    | اوراس كأجواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| MON          | بمثال خطبه                     | MA     | وصال، برټ ذ ولجلال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| صفحةبر      | عنوان                             | صفحنبر         | عنوان                         |
|-------------|-----------------------------------|----------------|-------------------------------|
| MAZ         | توكل                              | l              | انصادے محبت                   |
| MAA         | دوا ہم مسئلےاورا سوہ نبوی         | 242            | مخصوص صحابه كرام كووصيت       |
| <b>የ</b> ለዓ | ابلِ بیت کادستور                  | WAL            | جذبه ٔ دل                     |
| MA9         | وصال کے بعد                       | MAL            | ابوذر في كوسينه سے لكالميا    |
| MA9         | حضرت فاطمهٌ كااظهارهم             | 22             | مشهوروا قعةرطاس               |
| 144         | حضرت اسامه هظه مكاجهنذا           | M47            | سات مشکول سے عسل              |
| M91         | منافقوں کی خوشی ہسحابہ کی بے چینی | r21            | خلّتِ اللِّي اورافة ت اسلام   |
| 1991        | حضرت عمر رفظه كاجوش               | 127            | اینے عسل کی وصنیت             |
| M91         | حضرت ابو بكر ﷺ صديق كي آمه        | 12T            | خلافت اور حضرت علي وعباس      |
| 198         | ابوبكره فيفنى يادكار تقرير        | 127            | خلافت اور حضرت ابو بكر صديق ﷺ |
| ray         | صحابه کو ہوش آ گیا                | 727            | رسول الله كالمحبوب            |
| m92         | تجهينر وتكفين                     | 72 P           | الله تعالى كي شيخسن ظن        |
| M91         | كفن                               | MLO            | تعظیم قبور ۱                  |
| 791         | نماز جنازه                        | P27            | بخار بهبت تيزتها              |
| 49          | دفنِ کہاں کئے جائیں؟              | M24            | حفرت عثمان ﷺ سےراز کی باتیں   |
| r99         | قبر کیسے کھودی جائے؟              | ۳۷۸            | آخری رات                      |
| ۵۰۰         | قبر میں کس نے اُتارا              | ۳۷۸            | آخری دن (آخری دیدار)          |
| ۵۰۰         | وفات کے بعد پہلی اذان             | M29            | آ خری خطبه                    |
| ۵۰۰         | سوگوار پیژب                       | ρ <b>/</b> Λ • | صحابه کی غلطهمی               |
| ۵۰۱         | چندمرميے                          | MAI            | سيّده فاطمه سينة سے چمٹ تنئيں |
| D.Y         | ارؤ گاہنتِ عبدالمطلب کے مرشے      | <b>የ</b> Ά1    | انفاق في سبيل الله            |
| ۵۰۸         | صفية بنت عبدالمطلب كمرمي          | MAT            | غلامول كے متعلق وصیّت         |
|             | حفرت عاتكه بنتِ عبدالمطلب         | MAT            | دعاہے منع کردیا گیا           |
| ۵۱۰         | كامرثيه                           | MAT            | طبهارت كااجتمام               |
| ۵۱۱         | حفزت حمان کے مرشیے                | <b>የ</b> ለሰ    | گردن جَعَك كئي '              |
|             | 100 M                             | ۳۸۵            | طائرِ روح پرواز کر گیا        |
|             | man mal                           | MAY            | عبرت مين ما                   |
|             | www.mak                           | MAZ            | وفات کے وقت جسمانی حالت       |

# فهرست حواشي

| صفحتمبر | عنوان                   | صفحتمبر | عنوان                    |
|---------|-------------------------|---------|--------------------------|
| 122     | عضل اورقاره             | rr      | حفزت سره فله اور رافع شه |
| IFA     | عمروا بن عبدود          | ۳.      | حفرت خظله رفية           |
| 111     | حضرت تعيم عظف           | ٣٦      | أمم عماره رضى الله عنها  |
| ורד     | اجتهادى اختلاف          | , rz    | حضرت قماده 🚓 🔭           |
| ira     | حضرت سعده فضاكا فيصله   |         | أحد مين آپ علي كاكون سا  |
| 159     | ثمامه ابن انال الله     | 14.     | دانت نُو نا تَها؟        |
| 109     | حفرت سلمه رفضة          | lulu    | حفرت ما لک بن سنان ﷺ     |
| 175     | حضرت ابوقتا دهظه        | ra      | أبي .                    |
| arı     | حفرت زينب رضى الله عنها | ۳Z      | حفرت تمز هطي             |
| ١٨٧     | عروه پراحسان            | ۵۳      | حيات شهداء               |
| IAA     | حضرت مغيره عقاته        | 4+      | جانثارانِ مصطفل عليقة    |
| 191     | بيعت رضوان              | 414     | حضرت ابوسلمه هذا         |
| 199     | حضرت ابوبصير            | 77      | عبدالله ابن انيس ﷺ       |
| r•A     | ايك ايمان افروز واقعه   | ٨٢      | حضرت عاصم ﷺ              |
| rri     | قو <u>ت</u> حيدري       | ۷1      | بن موسم کے کھل           |
| r12     | عبداللدابن رواحه ﷺ      | . Zr    | دہشت ناک منظر            |
| rrr     | سرتيه اورغزوه ميل فمرق  | ۸۳      | ثابت بن قيس ﷺ            |
| rmr     | مجاہدین کی ہمسٹری       | 91      | حضرت زيده                |
| rr2     | حضرت خالد بن وليدي      | 94      | حفزت جمنه                |
| 444     | امامت كاحقدار 🗼         | 9∠      | حضرت حتان ﷺ              |
| rm      | حضرت ابوعبيه وهفا       | 1+14    | أولُو الُفَضُلِ          |
| 479     | حضرت عمروبن العاص ﷺ     | 1100    | حضرت سلمان فاری 🚓        |

www.maklaban.org

| صفحنبر  | عنوان                                   | صفح نمبر     | عنوان                      |
|---------|-----------------------------------------|--------------|----------------------------|
| 790     | يت كاعقيده                              | ۲۵۸ جابا     | قیس کا سودا                |
| m92     | مكرميه مين خون بهانا                    | ا۲۲ ملک      | تحكم كاواقعه               |
| ي کوئی  | بی ، تجمی اور کا لے گورے ک <sup>ے</sup> |              | حضرت حاطب هضكا واقعه       |
| m92     | ليص نہيں۔                               | 120          | افطارصوم                   |
| m92     | اربيد                                   | ١٢٢ ابن      | بوسفيان ابن حريث           |
| m91     | رت عباس غطنه كاسود                      | ۲۸۰ حضر      | فضرت عمر هظه كي قلبي كيفيت |
| r99     | وں ہے کشن سلوک                          | ٢٨٩ غلام     | ميديق أكبره فيكى فضيلت     |
| ۴۰۰     | Ė                                       | 194 56       | بوبكر ﷺ كااعز از           |
| m.r     | صى اعزاز واكرام                         | ۳۰۱ خصو      | عا فظ مغلطا ئي             |
| r.a     | (2                                      | ۳۱۸ اشبرهٔ   | بوسفیان کے لئے دعا         |
| r-9     | الفضل ہے                                | ا ۲۲۳ حلق    | تبخنيق                     |
| MZ      | نيمت                                    |              | بوسفيان ﷺ کي آئھ           |
| ,~~r    | لوداع                                   | 173 700      | تفرت ابوذ رهضه             |
| ror     | كالمعنى                                 | ٣٣٩ أَبِهَرُ | وم شمود                    |
| M4.     | ب بن زبير عظينه                         | ۳۳۲ معد      | قة النبي                   |
| 0 Pm    | باورطبق كالمعنى                         |              | نداشعار کی تشریخ           |
| P44     | س کاواقعہ                               | ۳۵۳ قرطا     | عرت كعب عليه               |
| r21     | ریشنگا دروازه                           | ۳۲۳ ابوبکر   | غافير                      |
| 121     | ت ابوبكر ﷺ، كاا يثار                    | ۳۷۱ حضر      | هزت موی القلیلا کی رضاعت   |
| r21     | بہ کے دا قعات                           | ۳۷۹ روشد     | مرارخلافت<br>              |
| r29     | ےکا پردہ                                | - 3. FAA     | عزت صفوان ﷺ کی ڈیوٹی       |
| MAT     | ت عاَّ كَثَةٌ كَافْخِر                  |              | لَاتِينُ اَنْظُرُ          |
| rar .   | رجان دوعالم متايكة                      | ۳۹۱ اختیا    | نیر کی وجه                 |
| CALCOLD | دوعاكم عنطيق كينماز جنازه               | 900,0        | سنة فجرِ اسود              |
|         | at/ # 3 # 10 :                          | mar          | غاومروه                    |

www.maxtavan.org

# باب٢

# غزوه أحد

عشق ووفاكا امتحان ---- صبر ورضاكي داستان

ہیں مقدی اُصد کی وہ سب گھائیاں جن میں عُفاق نے وے کے قربائیاں مصطفیٰ سے بھائیں وفاداریاں اُن کے آگے وہ حمزہ کی جانبازیاں شیر غُرّان سطوت په لاکھوں سلام

(اس باب میں غزوہُ أحد کے علاوہ چندد مگر غزوات کی تفصیل بھی مرقوم ہے۔)

# عطائے نبی

صلى الله عليه وسلم

قاضى عبدالدائم دائم

تجھی خواب میں جلوہ دکھائے نبی بجھی باس مدینے بلائے نبی یوں امیدوں کی کلیاں کھلائے نبی، ذرا دیکھو تو شان سخائے نبی! وہ ہمارے لئے کریں کچھ بھی طلب، یہی کہتا ہے رب کداے شاوعرب! ترى پيارى وعائين قبول جين سب، ذرا ديمونو شان دعائے نبي! بنا کعبہ جو قبلہ تو کیسے بنا؟ یہ تھی ان کی تمنا تو حق نے کہا کرو کعبہ کو رخ جو ہے تیری رضا، ذرا دیکھو تو شانِ رضائے نی! گئے ملنے خدا سے خدا کے حبیب، ہؤا ان کو جو قربِ الہی نصیب کہا---''آ جا قریب،قریب،قریب'' ذرا دیکھوتو شانِ لِقائے نبی! کوئی زخی تھی آ کھے کہ دکھتی ہوئی، ڈسی سانپ نے ٹا تگ کہ ٹوٹ گئ ہوئیں شاہ کے ہاتھ سے ٹھیک سبھی، ذرا دیکھوتو شان شفائے نبی! ہوئے سامنے ان کے جو مدح سرا، کسی کو ملی برکتوں والی روا كوئى لے كيا ول سے جو تكلى وعا، ذرا ويكھو تو شانِ ثنائے نبى! ہیں مدینے میں دریا کرم کے رواں، نگا رہتا ہے منکوں کا میلہ جہاں سبھی پاتے ہیں دل کی مرادیں وہاں، ذرا دیکھوتو شانِ عطائے نبی! بحریں دائم خشہ نے جھولیاں جب، ملے جام جواس کو بھرے لبالب کے کہنے یہ جیرت و رشک سے سب، ذرا دیکھوتو شان گدائے نبی!

اس خوفناک غزوے کے حالات لکھتے ہوئے دل کا نیپتا ہے اور قلم تھرتھرا تا ہے۔ ای غزوہ میں جان دوعالم علیہ کے پیارے چیا کوانتہائی ظالمانہ طریقے ہے شہید کیا گیا۔ آپ کا ابنا روئے تاباں زخمی ہؤا، ایک دانت مبارک شکتہ ہؤااور بیںیوں جاں نثار ساتھی آپ پر پر وانه وارفدا ہو گئے۔

حفیظ جالندهری مرحوم اس ابتلاء و آز ماکش کی غرض وغایت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں اگر چشم بھیرت سے اُحد کی جنگ دیکھو گے تو انسانوں کی فطرت کے ہزاروں رنگ دیکھو گے أحد كا دن دكھائے گا نگاہوں كو نيا منظر بشرکی رفعت و افآد کا عبرت نما منظر بروز بدر امت کو ہلاکت سے بچانا تھا أحد میں دعوی عشق و وفا کو آزمانا تھا سکھانا تھا کہ مؤمن وقت مختی صبر کرتے ہیں نہیں کھاتے فریب نفس ، دل پر جبر کرتے ہیں فیادِ حب مال و جاہ ہے آگاہ کرنا تھا انہیں وقف جہادِ فی سبیل اللہ کرنا تھا ضرورت بڑگئی تھی اک نمونہ پیش کرنے کی ثات '' عبدہ' '' ہفتاد کو نہ پیش کرنے کی

تيارياں

(شاہنامہُ اسلام)

میں ان کے بڑے بڑے سر دار مارے گئے تھے۔ز مانۂ جاہلیت میں تو ایک آ وی کے قتل پر سالوں تک لڑائیوں کا سلسلہ جاری رہتا تھااورا نقام درانقام کا چکر چلتار ہتا تھا، ہنب کہ بدر کے دن ایک دونہیں پورے ستر مشرکین مارے گئے تھے، پھر کیسے ممکن تھا کہ وہ بھر یورا نقام لينے كى كوشش نەكرتے ، جب كدان كاعقيد ہ تھا كە جب تك مقتول كا انتقام نەلے ليا جائے ، اس کی روح تڑیتی اور چیخی چلاتی رہتی ہے۔ چنانچہ جب پیلوگ بدر کے قم سے سنجھلے اور ماتم وغیرہ سے فارغ ہوئے تو عبداللہ ،عکرمہ اورصفوان نے ان لوگوں کواکٹھا کیا جن کا کوئی نہ کوئی عزیز بدر میں مارا گیا تھااورسب مل کرابوسفیان کے پاس گئے۔ابوسفیان کا قافلہ ہی جنگ بدر کا سبب بنا تھا، اس کئے سب نے ابوسفیان سے کہا کہ ہمیں محمد اور اس کے ساتھیوں ہے انقام کینے میں تا خیرنہیں کرنی جا ہے۔ ابوسفیان خود یہی جا ہتا تھا اس لئے اس نے مکمل ا تفاق کیا اور ان لوگوں ہے جن کا مال اس کاروانِ تجارت میں شامل تھا ،مطالبہ کیا کہ آپ لوگ اس سلسلے میں ہمارے ساتھ تعاون کریں اور مالی امدا دفرا ہم کریں ۔سب نے وعدہ کیا کہ ہم ہرفتم کی مدد کریں گے اور بھر پور ساتھ دیں گے۔ چنانچہ زور شور سے تیاریاں شروع ہو گئیں ۔مشر کین اس دفعہ کوئی کی نہیں چھوڑ نا جا ہتے تھے،اس لئے انہوں نے عرب کے دو مشہور شاعروں ابوعز ہ اور نافع کو اس کام پر مامور کیا کہ وہ گرد ونواح کے قبائل میں پھریں اور پر در داشعار کہہ کرانہیں انقام پر ابھاریں اور جنگ کے لئے تیار کریں 💒 ابوعز ہ اور نافع دونوں آتش بیاں تھے۔انہوں نے چند ہی دنوں میں ایک سرے سے دوسرے سرے تک آ گ لگا دی اور ہر شخص کو انتقام کے لئے بے تاب و بے قرار کر دیا۔غز و کابدر میں سب ہے زیادہ نقصان حضرت حمز ہؓ کے ہاتھوں اٹھا نا پڑا تھا ، اس لئے ان کے قبل کا با قاعدہ اہتمام کیا گیا اورجبیرا بن مطعم نے اپنے غلام وحثی ابن حرب کولا کچ دیا کہ اگرتم نے حمز ہ کوقتل کر دیا تو تم کوآ زادکر دیا جائے گا۔وحثی کے انتخاب کی وجہ پیتھی کہ مشرکین جانتے تھے کہ حزہ کے ساتھ روبرو مقابلہ کرناممکن نہیں ہے۔ وحشی دور سے نیزہ پھینکا کرتا تھا اور اس فن میں ایسا طاق تھا کہاس کا پھینکا ہؤ انیزہ شاذ و نا در ہی ہدف سے خطا ہوتا تھا۔

ان انظامات کے علاوہ اس د فعہ بہت می عورتوں کو بھی ساتھ رکھا گیا کیونکہ عرب،

عورتوں کی موجود گی میں پیچھے بٹنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ کیونکہ اس صورت میں عورتیں بز د لی کے طعنے دے دے کران کا جینا حرام کر دیتی تھیں ۔ نیزعورتیں ساتھ ہونے کی صورت میں پیخطرہ بھی ہوتا تھا کہ اگر دشمن غالب آ گیا تو عورتوں کی بےحرمتی کرے گا اور انہیں کنیزیں بنا لے گا، اس لئے خواتین کی حرمت اورعصمت کے تحفظ کے لئے مرد جانیں لڑا دیتے تھے۔عربعورتیں بھی ہماری خواتین کی طرح جھوئی موئی نہیں ہوتی تھیں ؛ بلکہ جنگوں میں با قاعدہ حصہ لیتی تھیں اور رجزیدا شعار پڑھ کرمر دوں کے دل گر ماتی تھیں۔

معززخوا تین کے علاوہ ول بہلانے کے لئے کنیروں،طواکفوں اور ناچنے گانے والیوں کا بھی انتظام کیا گیا۔ ڈھول ڈھمکے اور شراب کے کنستر بھی مہیا کئے گئے اور پورے دھوم دھڑ کے سے تین ہزار جنگ آ ز ماؤں پرمشتل پیشکر کے سے روانہ ہؤ ا۔

## جان دو عالم ﷺ کو اطلاع

حضرت عباسؓ نے بیرساری صورت حال ایک خط میں لکھی اور اے سربمہر کر کے ایک اعتباری قاصد کےحوالے کیااور کہا---'' تین دن کے اندراندریہ خط رسول اللہ علیہ تک پہنجا نا ہے۔''

قاصد نے انتہائی تیز رفتاری سے سفر کیا اور حضرت عباسؓ کا مکتوب جانِ دوعالم علیہ كو پہنجايا۔ جان دو عالم علي في نے مبر تو رُكر خط نكالا اور حضرت أبي كو برا صنے كے لئے ديا۔ تفصیلات معلوم ہونے کے بعد آپ نے حضرت أبی کوبدایت کی کدیدراز افشانہ ہونے یائے۔ پھرآ پ حضرت معد کے پاس تشریف لے گئے۔ انہیں صورت حال سے آگاہ کیا اوران کوبھی راز داری کی تلقین کرتے ہوئے ان کے گھرے باہرنکل آئے۔ آپ کے باہر نکلتے ہی حضرت سعد کی اہلیہ نے خاوند ہے پوچھا ---'' بیرسول اللہ آپ کے ساتھ کیا باتیں

چونکہ جان دو عالم علی ہے راز داری کا حکم دیا تھا،اس لئے حضرت سر مدے انتہا کی ورشتی سے جواب دیا ---" تیری مال مرجائے ، مجھے ہماری باتوں سے کیاغرض، تواپنا کا م کر۔" "أپ بشك ندبتا كيس ، مرمين نے جيب كرآ پ كى با تيس من كى بيں۔ 'بيوى نے كہا۔

سیدالوری، جلد دوم کے اور احد کے است

'' کون ی با تیں من کی ہیں؟'' حضرت سعدؓ نے جیرت سے پوچھا۔ چنانچہ بیوی نے

وہ سب کچھ بنا دیا جو سنا تھا۔ حضرت سعدؓ نے بیوی کی کلائی پکڑی اور اے لے کر اس وقت

جانِ دو عالم علیہ کے خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی ---'' یار سول اللہ! اس نے ہماری با تیں من کی ہیں۔ اگر چہ بیدراز داری کا وعدہ کر رہی ہے مگر میں اسے اس لئے لے آیا

ہماری ہا تیں تن کی ہیں۔ اگر چہ بیرراز داری کا دعدہ کررہی ہے متر میں اسے ا ہوں کہا گرخدانخواستہ بی خبر ہا ہرنکل گئی تو اس میں میرا کو ئی قصور نہیں ہوگا۔''

جانِ دوعالم علیہ ان کے اس انداز ہے محظوظ ہوئے اور فر مایا ---''اب جھوڑ ھی دوا ہے ۔''

#### مشرکین کی آمد

مشرکین منزلوں پرمنزلیس مارتے جلد ہی مدینہ کے قریب پہنچ آئے۔مخبروں نے بیہ اطلاع پہنچائی تو دوپرُ جوش صحابہانتہائی خوش ہوئے جو بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے اور کہنے لگے۔ ''اب ہم بھی دشمن سے دودو ہاتھ کریں گے اور جہادوشہادت کے مزنے لوٹیں گے۔''

### جان دو عالم ﷺ کا خواب

جمعہ کی رات کو جانِ دو عالم علیہ نے ایک خواب دیکھا اور صبح صحابہ کرام کو بتایا کہ میں نے نینداور بیداری کی درمیانی حالت میں دیکھا کہ ایک گائے ذیج کی گئی ہے۔۔۔ اور میں نے اپنی تلوار ذوالفقار کو دیکھا کہ اس کی دھارٹو ٹی ہوئی ہے اور اس میں دندانے

پڑے ہیں---اور میں نے دیکھا کہ میں نے ایک مضبوط اور محفوظ زرہ پہن رکھی ہے---اور میں نے دیکھا کہ میں ایک د نبے کا تعاقب کررہا ہوں۔

صحابه کرام مے عرض کی --- ''یارسول الله!اس کی تعبیر کیا ہے؟''

فرمایا ---'' ذنج شدہ گائے کی تعبیر ہیہ ہے کہ میرے پچھ ساتھی شہادت پائیں گے۔تکوار کی دھارٹو منے سے مرادیہ ہے کہ میرے گھرانے کا کوئی بڑافخص شہید ہوگا۔محفوظ

زرہ، مدینہ ہےاور د نبے کے تعاقب کا مطلب سے ہے کہ میرے ہاتھوں دشمنوں کا ایک سر دار مارا جائے گا۔''

2062

چونکہ اس خواب میں مدینہ طیبہ محفوظ زرہ کی صورت میں دکھایا گیا تھا، اس لئے

آپ نے مشورہ دیا کہ جمیں مدینے میں بیٹھ کر دشمن کا انتظار کرنا چاہئے۔ اگر ان لوگوں نے اندر داخل ہونے کی جرائت کی تو ہم ان کو گھیر لیس گے، مکانوں کے اوپر سے عورتیں پھر برسائیں گی اور گلیوں میں ہم ان کا تلواروں اور نیز وں سے استقبال کریں گے۔ اس طرح مدینے کے تنگ کو ہے ان کا مقتل بن جائیں گے اور انہیں بھا گئے کا کوئی راستہ نہ ملے گا۔

رئیس المنافقین عبداللہ ابن أبی نے بھی یہی تجویز پیش کی اور فی الواقع ہے بہت عمدہ حجویز پیش کی اور فی الواقع ہے بہت عمدہ حجویز بھی مگر مشا قان شہادت نو جوانوں نے عرض کی ---''یارسول اللہ! ہماری کب سے تمناتھی کہ ہمیں اللہ تعالی مشرکین سے مقابلے کا کوئی موقع فراہم کرے۔ ہم رات دن یہی دعا تیں کیا کرتے تھے۔ اب اللہ تعالی نے ہے موقع مہیا کیا ہے تو ہمیں ان کے ساتھ کھلے میدان میں کڑنے کی اجازت عطافر مائے!''

ایک اور شخص نے کہا ---''یارسول اللہ! ہمیں جنت سے محروم نہ سیجئے ،اللہ کی قسم ، میں جنت میں ضرور داخل ہوں گا۔''

· · كييداخل مو كي جنت مين؟ · ، جانِ دوعالم عَلِينَ في حيا-

''اللہ اوراس کے رسول کی محبت کےصدیتے اور میدان کارزار میں ثابت قدم رہ کر۔''اس نے جواب دیا۔

جانِ دوعالم علي في فرمايا -- " صَدَفَتَ " ( حَ كَمَةِ مو - )

'' یارسول اللہ! ہم سے غلطی ہوئی ہے۔ واقعی آپ کی رائے ہی صائب ہے۔ہم

حب ارشاد مدینه میں ہی ان کا انظار کریں گے۔''

د میں نے تو پہلے ہی بیمشورہ دیا تھا۔'' جانِ دو عالم علیہ نے قدرے نا گواری

ے کہا'' مگرتم لوگوں نے میری بات نہ مانی اور کھلے میدان میں مقابلے پراصرار کیا۔اب پچھنبیں ہوسکتا کیونکہ نبی جب ایک د فعہ اسلحہ سے لیس ہو جائے تو پھراس کے لئے زیبانہیں

کہاڑے بغیر ہتھیا را تاردے۔''

اس کے بعد جانِ دو عالم علیہ اپنے گھوڑتے پر سوار ہوئے ، گلے میں تلوار اور کمان حمائل کی ، ہاتھ میں نیز ولیا ، پشت پر ڈ ھال رکھی اور روائگی کے لئے تیار ہوگئے۔ایک میں کنڈ ریھے میں سر سرگؤ سے کا قبل کی سرور کا کا میں معرب نادی کے ایک سرور

ہزار کی نفری بھی ہمر کاب ہوگئی۔ مدینہ کے قریب ایک پہاڑی کے دامن میں آپ نے لشکر کا معائنہ کیا اور جو کم عمر تھے ، انہیں واپس کر دیا ؛ البتہ ایک نوعمر لڑے حضرت رافع کو اس لئے

شمولیت کی اجازت مل گئی کہ وہ بہت عمدہ تیرا نداز تھے۔اس پرایک اور کم عمر نو جوان حضرت شمولیت کی اجازت مل گئی کہ وہ بہت عمدہ تیرا نداز تھے۔اس پرایک اور کم عمر نو جوان حضرت سمرةً نے بید نکتہ اٹھایا کہ اگر رافع کو اجازت ملتی ہے تو مجھے بھی ملنی چاہئے کیونکہ میں اس سے

سرہ سے میں سرمان کو بھیاڑ ویتا ہوں۔ زیادہ طاقتور ہوں اوراس کو بچھاڑ ویتا ہوں۔ جانِ دوعالم علیہ نے فرمایا کہتم دونوں کشتی لڑ و۔اگرتم غالب آ گئے تو تنہیں بھی

شامل کرلیا جائے گا۔ مناز کشتے میڈ ان اقع سے فیان افغ کر گار ایسام جسر ہا کھی ہیں گ

چنانچیکشتی ہوئی اور واقعی سمر ہؓ نے رافع ؓ کوگرا دیا۔اس طرح سمر ہؓ کوبھی شرکت کی سعادت حاصل ہوگئی۔(۱)

(۱) حضرت رافع اورحضرت سمرة دونوں كاتعلق انصارے ہے۔حضرت رافع كى زندگى كے مفصل حالات نہيں دستياب ہو سكے ،سوائے اس كے كه غزوهٔ احد ميں ان كے حلق ميں ايك تير آ كر لگا تو جان دوعالم عليق نے فرمایا۔

''اگرتم پیند کر د که تیرنکال لیا جائے اور اس کا ٹو ٹاہؤ افکزانچ ہی میں چھوڑ دیا جائے تو میں بروز قیامت گواہی دول گا کہتم شہید ہو۔''

ت کوا بی دول کا کہم شہید ہو۔'' حضرت رافع نے منظور کر لیا، چنانچہ تیر کا ایک فکڑا حچوڑ دیا گیا، مگر اس سے ان کوکسی فتم کی

تکلیف نہیں محسوس ہوتی تھی اور جب منتے تھے تو وہ ککڑا نمایاں نظر آتا تھا۔ مار معرف معرف مار کا معرف میں معرف میں

حفزت سمرہ کودین کی خدمت کا بجین ہی ہے شوق تھا اور جانِ دوعالم علیہ کے 🕤

کیا جذبے تصاور جہادوشہادت کے کیا ولولے تصے ار ضِنی الله تعالیٰ عَنْهُمُ اَجْمَعِیْنَ. رات کوآپ نے پہیں قیام فر مایا، بوقت سحر آ کے روانہ ہوئے۔ ایک جگہ ضح کی

اقوال واٹلال کےمشاہدہ کرنے اور یاور کھنے سےخصوصی دلچین تھی۔صاحب استیعاب لکھتے ہیں۔

'' تَحَانَ سَمُرَةُ مِنَ الْمُحُفَّاظِ الْمُكُثِوِيْنَ عَنْ رَّسُولِ اللَّهِ مَنْ الْسُولِ اللَّهِ مَنْ الْمُكُثِوِيْنَ عَنْ رَّسُولِ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ كَا اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلَيْكُولِ الللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْكُولِ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْكُولُ اللّه

حفزت معادیۃ کے زمانے میں کوفداور بھر ہ دونوں علاقے ،حفزت معادیۃ کے دستِ راست زیادا بن ابیہ کے زیرتگیں تھے اور زیاد کی نگاہ میں سمرہ کا بڑا مقام تھا۔ اس لئے وہ چھ مبینے حضرت سمرہ کو

بھرہ میں اور چیر مہینے کوفد میں اپنا قائم مقام نامز دکرتے تھے اور حصرت سمر ڈان دونوں مقامات پراہل حق کی

حمایت اور اہل باطل کی سرکو بی میں ہمہ تن مصروف رہے ۔ خارجیوں کے سخت مخالف سے اور جب کوئی خارجی گرفتار کر کے لایا جا تا تھا تو فوراً اس کے قبل کا تھم صادر کردیتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ بیلوگ روئے

۔ . زمین پر بدترین مقتول میں کیونکہ بیمسلمانو ل کو کا فرجھتے میں اورخوزین ی میں بے باک ہوتے میں۔

اس طرزعمل کی وجہ سے خوارج ان کے بخت وٹمن تنے اور ان پرطرح طرح کے اعتراضات کرتے رہتے تنے ،گرمجمدا بن سیرینؓ ،حسن بھریؓ اور بھرہ کے دیگر ارباب علم وفضل ان کی تعریف میں

رطب اللمان رہے تھے اورخوارج کے اعتر اضات کے بھر پور جوابات دیا کرتے تھے۔

ان کی وفات کا قصہ عجیب ہے! ایک مرتبہ جانِ دو عالم علی ہے نے تین صحابہ، حضرت سمرہ، حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو محذورہ کو مخاطب کر کے کہا ---''تم تینوں میں سے جو شخص سب سے آخر میں مرے گااس کی موت کا سبب آگ ہوگی۔''

ابو ہریرہ اور ابومحد ورہ تو پہلے ہی چل ہے تھے، اب حضرت سمرہ باتی تھے اور جانِ دوعالم عَلَیْنَیْ کی بیٹینگوئی کا مصداق اب انہوں نے ہی بنتا تھا۔ ان کوایک بیاری تھی، جس کے علاج کے لئے وہ گرم پانی کی بیتا پہلے کی کا مصداق اب انہوں نے ہی بنتا تھا۔ ان کوایک بیاری تھی، جس کے علاج کے لئے وہ گرم پانی کی بھاپ لیا کرتے تھے۔ ایک ون حب معمول ابلتی ہوئی دیگ سے بھاپ لے رہے تھے کہ تاگاہ اس کے اندرگر پڑے اور اس سے ان کی موت واقع ہوگئی۔ رَضِعَی اللهُ تَعَالَیٰ عَنْهُ وَ عَنْ جَمِیْعِ الصَّحَابَة ،

(پیواقعات استیعاب اورمتدرک سے ماخوذ ہیں ۔)

نماز پڑھی۔ یہاں آپ کوایک پریشانی ہے دوچار ہونا پڑا۔عبداللہ ابن اُبی جواپے تین سو حامیوں کے ساتھ ہمر کا ب تھا، یہ کہتے ہوئے جدا ہوگیا کدرسول اللہ نے مدینہ میں مقابلہ کرنے والی میری تجویز پڑمل نہیں کیا ،اس لئے میں ساتھ وینے ہے معذور ہوں۔اس کے ہمنواؤں نے بھی اس کا ساتھ دیا۔اس طرح تین سوآ دمی واپس چلے گئے اور صرف سات سوباقی رہ گئے۔

#### دامن کوه میں

جبلِ احد کے دامن میں پہنچ کر جانِ دوعالم علی اللہ نے قیام فر مایا اور رات گز اری۔ نما زصبح کے بعد مختصر سا خطاب کیا اور جہا دمیں ثابت قدم رہنے کی تلقین کی ۔اس کے بعد لشکر کو مرتب کیا۔عکم حفزت مصعب کوعطا فر مایا ،حضرت زبیر گورسا لے کا کما ندارمقرر کیا ،حضرت حمزةً كواس جانباز دستے كى قيادت سوني جوز رہ پوش نەتھااور حضرت عبدالله بن جبير گو پچاس تیراندازوں کا کمانڈر بنا کرکو ہِ احد کے ایک درے میں متعین فرمایا اور انہیں تھم دیا کہتم نے ہر حال میں یہاں رہنا ہے،خواہ فتح ہو یا فکست۔اگرتم دیکھو کہ دعمن بھاگ اٹھا ہے اور ہم ان کی کشکر گاہ پر قابض ہو چکے ہیں ، تب بھی تاتھم ٹانی تہہیں پیجگہ چھوڑنے کی کسی صورت میں اجازت نہیں ہے۔

دراصل لڑائی کی صورت میں بیدر ہ اشکر اسلام کے عقب میں واقع تھا اور جان دو عالم علی کوخطرہ تھا کہ کہیں شکست خوروہ رحمٰن ملیٹ کراس درے کے رائے حملہ نہ کر دے۔ اس لئے آپ نے اس محاذ کا بہت خیال رکھا تھا، مگر آہ! کہ جو ہونا تھا، ہوکر رہا۔

#### مشرکین کی ترتیب

مشرکین بدر میں مسلمانوں کے جو ہر دیکھے چکے تھے،اس لئے اس دفعہ بہت مخاط تھے اور ہر کام سوچ سمجھ کر کرر ہے تھے۔انہوں نے میمنہ ( دائیں طرف ) کی کمان خالد ابن ولید کو دے رکھی تھی ، میسرہ (بائیں طرف) کی قیادت عکرمہ ابن ابی جہل کے سپر دتھی ، سواروں کا دسته صفوان ابن امیه کی کمان میں تھا ، تیرا نداز وں کا کما نڈ رعبداللہ ابن رہیعہ اور علم طلحہ کے ہاتھ میں تھا۔ بیطلحہ قبیلہ بن عبدالدار کا ایک فر دتھا۔مشر کین مکہ کی لڑا ئیوں میں علم 🔹 بردار ہمیشدای قبیلے کاہؤ اکرتا تھا۔ بدر میں بھی علم ای قبیلے کے پاس تھا۔ ابوسفیان نے بدر کی

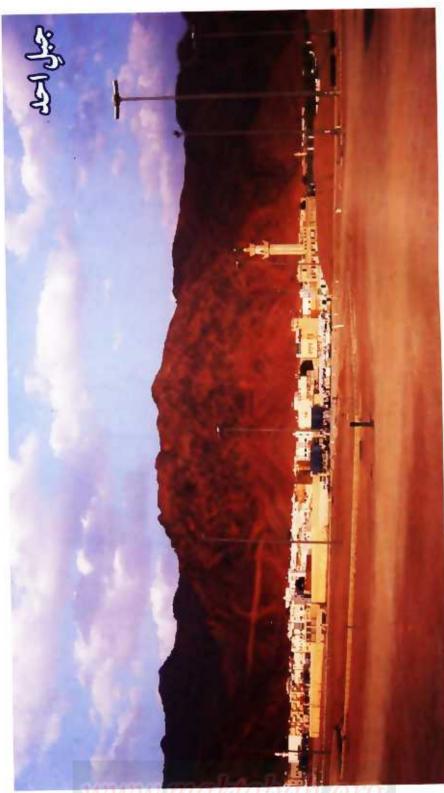

www.inakiawani.org

فکت کاطعنہ دے کران کے جذبات کومزید بھڑ کا دیا۔اس نے کہا

''اے بنی عبدالدار! فتح کا دارو مدارعلم کے بلندر ہے پر ہوتا ہے۔ بدر کے دن بھی علم تمہارے ہاتھوں میں تھا، گرتم اے او نیچا نہ رکھ سکے اور ہمیں فکست ہے دو جارہونا پڑا ، اس لئے میرا خیال ہے کہ اب بیجھنڈا واپس کر دو کیونکہ تنہارے باز ؤوں میں اے اٹھانے کی سکت نہیں رہ گئی۔''

اس طعنے ہے بنی عبدالدار سخت مشتعل ہو گئے اور ابوسفیان کو گالیاں دیتے ہوئے کہنے لگے کہ لڑائی کے وقت پتہ چل جائے گا کہ ہمارے ہاتھ اے او نچار کھ سکتے ہیں یانہیں۔ ابوسفیان گالیاں سن کر بدمزه نه ہؤ ا کیونکه اس کا مقصدانہیں اشتعال دلا نا تھا اور اس میں وہ يورى طرح كامياب رباتها-

#### هندكا رجز

جیما کہ پہلے بیان کیا گیا ہے،اس جنگ میں مشرکین کے ساتھ بہت ی خواتین بھی آئی تھیں جن میں ابوسفیان کی بیوی ہند بھی شامل تھی۔ جنگ شروع ہونے کالمحہ قریب آیا تو ہند کی قیادت میں سب عورتیں دف کی تھاپ پر رجز کہتی ہوئی میدان میں اتریں۔رجز کے بول پیہ تھے۔

نَحُنُ بَنَاتُ طَارِقُ

نَمُشِيُ عَلَى النَّمَارِقُ مَشْىَ الْقَطَا النَّوَاذِقْ وَالْمِسُكُ فِي الْمَفَارِقِ وَالدُّرُّ فِي الْمَخَانِقُ إِنُ تُقُبِلُوُا نُعَانِقُ وَنَفُرِشِ النَّمَارِقُ أوُ تُدْبِرُوا نُفَارِقْ فِرَاقْ غَيْرِ وَامِقُ نَحُنُ بَنَاتُ طَارِق

( ہم ستاروں کی بیٹیاں ہیں ۔ ہم قالینوں پر چلنے والیاں ہیں، جیسے ہلکی پھلکی کونجیس چلتی ہیں۔ ہاری مانگوں میں ستوری ہے اور ہارے گلوں میں موتیوں کے ہار ہیں۔اگرتم آ گے بردھو گے تو ہمتمہیں گلے لگا ئیں گی اورتمہارے لئے قالینیں بچھا ئیں گی اوراگر پیچھے ہٹو

گے تو ہم تم سے بے تعلق لوگوں کی طرح جدا ہوجا ئیں گی۔)

اس شعلہ آسار جزنے ایک آگ می لگا دی اور فوج کا ہرسیا ہی کٹ مرنے کے لئے تیار ہو گیا۔

#### حق شمشير

جب دونوں فوجیں آمنے سامنے صف آرا ہو گئیں تو جانِ دو عالم علی ہے ایک تلوارنکالی جس پر بیشعر کنده تھا۔

فِي الْجُبُنِ عَارٌ وَفِي الْإِقْبَالِ مَكُرَمَةٌ وَالْمَوْءُ بِالْجُبُنِ لَايَنُجُو مِنَ الْقَدَرِ

(بر دلی میں شرمندگی ہے اور آ گے بڑھنے میں عزت ہے اور بر دلی دکھانے ہے كوئى آ دى تقدير ہے نہيں نيج سكتا۔)

اس تکوار کو آپ نے بلند کیا اور کہا ---'' کون جوان مرد ہے جواس تکوار کواس شرط كے ساتھ قفامے كەاس كاحق اداكر كا؟"

یہ سنتے ہی متعدد بہا دراس کو حاصل کرنے کے لئے لیکے، جن میں حضرت علیؓ ، حضرت عمرٌ اور حضرت زبیرٌ پیش پیش متھ ،گر جانِ دوعالم علی کے ان میں ہے کسی کونہ دی۔شایداس کی وجہ بیہوکدان میں ہے کسی نے اس کاحق جاننے کی کوشش نہیں کی ، جب کداس کی عطاا دائیگی حق کے ساتھ مشر وطھی۔ پھر حضرت ابود جانٹہ آگے بڑھے اور پو چھا۔

" يارسول الله! اس كاحق كيا بي؟"

" بيكارُ نے والا اس وقت تك مسلسل از تار ب، جب تك بيرُوث كربيكار نه موجائے." '' میں اس کا پیچن ادا کروں گایارسول اللہ!'' ابود جانہؓ نے پر جوش کیجے میں کہا۔ چنانچہ جان دو عالم علیہ ہے تکوار ان کو عنایت فرما دی۔ اس اعزاز پر ابود جانہؓ پھو لے نہ تائے اور فخریدا نداز میں اکڑ اکڑ کر چلنے لگے۔ جانِ دوعالم علی کے کوان کا بیا نداز بہت بھایا اورمسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا

'' بيه متكبرانه جال عام حالات ميں الله تعالی کو پسندنہيں ہے، گر اس وقت پسند ہے۔''

پھر حضرت ابود جانٹانے سرخ پٹی نکالی اور اس کوسر پر باندھ لیا۔ ابود جانٹا کی اس يُّى كُوانْصار عِصَابَهُ الْمَوْتِ كَها كرتے تھے، یعنی موت كی پی ۔اس کے بعد آپ یوں تُوٹ کرلڑے کہ کشتوں کے پشتے لگادیئے ---محاور ۃ نہیں ؛ بلکہ حقیقتااوراس تلوار کی حرمت کا اس قدریاس کیا کہ ایک مخص پرحملہ کرنے کے لئے آپ نے تکوارسونتی تو اس کی چیخ فکل گئی۔وہ چیخ نسوانی تھی اور وہ عورت ہندتھی۔ باوجود یکہ اس وقت ہنداس جنگ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے ر ہی تھی اور ہرلحاظ ہے قتل کی مستحق تھی ، مگرا بود جانہ ؓ نے لیکافت ا بناہا تھے روک لیا اور کہا

'' میں رسول اللہ کی عطا کر دہ تکوار کو کسی عورت کے خون سے رنگین کرنا پہند نہیں کرتا۔''

ابو عامر کی خوش فعمی

جانِ دو عالم علیہ کی مدینہ طیبہ میں آ مدے پہلے قبیلہ اوس کا ایک فر دابو عامر، ندہبی پیشوا تھا اور انصار اس کا بہت احرّ ام کیا کرتے تھے۔ جانِ دو عالم علیہ کی تشریف آ وری کے بعد جب انصار کے دونوں قبلے --- ادس اور خزرج --- حلقہ بگوش اسلام ہو گئے تو ابو عامر مدینہ کو چھوڑ کر مکہ چلا گیا اور و ہیں آبا د ہو گیا۔غز و ہُ احد میں وہ بھی مشر کین کے ساتھ آیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ انصار اب بھی حسب سابق میرا احرّ ام کریں گے اور میری ہر بات شلیم کریں گے۔ای خوش فہمی کی بناء پر اس نے مشرکین کو یقین دلا رکھا تھا کہ اگر میں نے انصار کومحمہ کا ساتھ چھوڑ دینے کا کہددیا تو ان میں سے کوئی ایک آ دمی بھی میرے تھم سے سرتا نی نہیں کرے گا۔ چنانچہ جب لڑائی شروع ہوئی تو ابو عامرصفوں ہے برآید ہؤ ا اور قبیلہ اوس کو نا طب کر کے گویا ہؤا

''اےاوس کےلوگو! مجھے پہچانتے ہو، میں کون ہوں؟ میں ابوعامر ہوں۔'' اس کا خیال تھا کہ بیہ سنتے ہی اوس میرے ہاتھ پاؤں چومنے کے لئے دوڑ پڑیں گے گراس کی جیرت کی انتہا ندر ہی جب اوس نے بھی چلا کر کہا ---''او بدکار! خدا تیری ٱنكھوں كو بھى تھنڈانہ كرے---لا مَوْحَبًا وَ لا أَهُلا'

اوس کا پیرجواب من کرابو عامر کی امیدوں پراوس پڑ گئی اور کہنے لگا ''میرے بعد میری قوم برائی میں مبتلا ہوگئی ہے۔''

بھر غصے میں پھراٹھا کرمسلمانوں کو مارنے لگا۔اس کے ساتھ اس کے چند غلام بھی تنھے۔ انہوں نے اپنے آتا کو شکباری کرتے دیکھا تو وہ بھی ساتھ شامل ہو گئے۔ جوابا مسلمانوں نے بھی از راوِتفنن ان کو پقر مارنا شروع کر دیئے۔ ظاہر ہے کہ جنگ سرد مزاج راہبوں اورخودی ہےمحروم غلاموں کا تھیل نہیں ہوتی ۔اس لئے پھروں کی بارش ہے تھبرا کر یہلوگ جلد ہی بھاگ اٹھےا ورمشر کین کے کشکر میں پناہ گزیں ہوگئے۔

طلحہ کی مبارز طلبی

جنگ کے آغاز ہی میں کچھلوگوں کا بھاگ اٹھنا کوئی اچھا شگون نہ تھا۔ اس سے باتی فوج کے حوصلے بھی پست ہونے کا خطرہ تھا، اس لئے فی الفورمشر کین کاعلمبر دارطلحہ بڑے جوش اور جذبے ہے نمودار ہؤ ااورمسلمانوں کومخاطب کر کے طنزیدانداز میں گویاہؤ ا '' ہے کوئی تم میں ایبا مخص جو یا تو مجھے دوزخ میں پہنچا دے، یا میرے ہاتھوں جنت میں داخل ہو جائے---؟''

پیمسلمانوں کے عقیدے پر چوٹ تھی کہ وہ ایساسمجھتے ہیں۔ حضرت علیٰ تیزی ہے آ حے بڑھے اور فرمایا ---'' ہاں! میں بیکام کر دیتا ہوں ۔'' اس کے ساتھ ہی حیدری تلوار بجلی کی طرح لہرائی اور طلحہ کا سروویارہ ہو گیا۔ طلحہ کے بیٹے عثان نے جھپٹ کر گراہؤ اعلم اٹھایا اور نیز ہ تان کریہ شعر پڑ ھتاہؤ ا

آ گے بڑھا۔

إنَّ عَلَى آهُل اللِّوَاءِ حَقًّا أَنُ يُخْضِبُوا الصَّعْدَةَ أَوْتَنُدَقًا (علمبر داروں کا فرض ہے کہ وہ نیز ہے کوخون ہے رتگین کرتے رہیں یہاں تک کہ وہ ٹوٹ جائے۔) اس کے''استقبال'' کے لئے حضرت حمز ہٌ باہر نگلے اور انتہائی تیزی ہے ایسا زور

دار وارکیا کہ تلواراس کا شانہ کائتی ہوئی کمرے جانگلی اورعثان اپنے نیزے کوخون ہے رنگین کرنے کی حسرت دل ہی میں لئے دوجھوں میں بٹ گیا۔ ا

الله جانے کیا بجلیاں تھری ہوئی تھیں ،حز ؓ وعلیؓ کے دست و باز و میں کہ ان کی تلوارین فولا دی خود وں اور آہنی زرہوں کو بے دریغ کامتی ہوئی گز رجاتی تھیں!!

ان دو کے علاوہ حفزت سعدؓ، حفزت زبیرؓ، حفزت مصعبؓ اور دیگر بہت ہے جا نباز وں نے کیے بعد دیگرے مشرکین کے کئی علمبر دار خاک وخون میں لوٹا دیئے۔ جو بھی ان کے سامنے آیا زندہ واپس نہ جاسکا، مگرمشر کین کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ ایک مرتا تھا تو دوسراعكم تھام ليتا تھا اوراس سليلے ميں اس حد تک جانبازی کا مظاہرہ کرتا تھا کہ دم میں جب تک دم رہتا تھا ہمکم بلند کئے رکھتا تھا۔ چنانچہ جب ایک عکمبر دارصواب کے دونوں ہاتھ کٹ گئے اورعکم زمین پرگر پڑا تو اس نے فی الفور گھوڑے سے بنچے چھلا نگ لگا کی اورعکم کو سینے اور کتے ہوئے بازؤوں کے درمیان تھام لیا اور کہا ---''میں نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے۔'' ---ای حالت میں مارا گیا۔

اس کے بعدعکم دیر تک زمین پر پڑار ہااور کسی کوا ہے اٹھانے کی جرأت نہ ہوئی۔لگتا تھا کہ اب مشرکین کے یا وَں اکھڑ جا ئیں گے ،مگر ایک بہا درعورت عمرہ نے ہمت کی اور بڑھ کراہے اٹھالیا۔ بیہ دیکھ کرمردوں کو بھی غیرت آگئی اور جاروں طرف ہے عکم کے گر دسٹ آئے۔اس طرح اکھڑتے ہوئے قدم پھرے جم گئے اور معرکہ مزید شدت اختیار کر گیا۔

حضرت حمزہ 🐲 اور سباع

حضرت حمزہ کے دونوں پیاتھوں میں تلواریں تھیں،جنہیں وہ بےمحابا چلا رہے تھے۔ جس طرف رخ کرتے صفوں کی صفین الث جا تیں اور لاشوں کے انبارلگ جاتے۔ اچا تک عرب کے مشہور شمشیرزن سباع غیشانی ہے آمنا سامنا ہو گیا۔ سباع نے کہا۔۔۔''مقابلہ کرو گے؟'' حفرت حمزةً اس وقت غفبناك شير كي طرح بچرے ہوئے تھے، بولے '' ہاں! او ختنے کرنے والی کے بیٹے! (۱) اللہ رسول کے دشمن!'' --- اس کے ساتھ ہی دستِ قضاحر کت میں آیااور سباع کا سرتن سے جدا ہو گیا۔

# حضرت حمزہ 🐗 کی شھادت

سباع آخری بدنھیب تھا جو حضرت حمزۃ کے ہاتھوں جہنم رسید ہؤا۔ اس کوٹھکانے لگاتے وفت حضرت حمزۃ کی زرہ پیٹے سے کھسک گئی تھی۔ وحشی کی ایسے ہی موقع کی تاک میں ایک چٹان کی آٹر میں چھپا میشا تھا۔ اس نے ان کے پیٹ کا نشانہ لے کر پوری قوت سے نیزہ پیٹا۔ وحش اس کام کا ماہر تھا۔ چنا نچہاس کا پھینکا ہؤانیزہ ان کی ناف سے ذرانے تچ آ کرلگا اور ان کا شکم کٹ گیا۔ غضبناک ہوکر وحش کی طرف لیکے ، گر وحشی دور تھا اور انتہائی طافت سے ان کا شکم کٹ گیا۔ غضبناک ہوکر وحشی کی طرف لیکے ، گر وحشی دور تھا اور انتہائی طافت سے پھینکا ہؤانیزہ ابنا کام کر چکا تھا ، لڑکھڑ اکر گر پڑے اور جال ، جان آفرین کے سپر دکر دی۔

## غسيل الملائكه

ابو عامر کا تذکرہ پہلے گزر چکا ہے۔ وہ مشرکین کا ہمدم وجمنوا تھا مگر اس کے صاحبزادے حفرت حظلہ مسلمانوں کی طرف سے لڑرہ ہے تھے اور بڑھ چڑھ کے حملے کر رہے تھے۔ انہوں نے جان دوعالم علیقے سے اپنے باپ کا مقابلہ کرنے کی بھی اجازت ما تگی تھی مگر آپ کی شان رحمت نے گوارانہ کیا کہ بیٹا باپ پر ہاتھ اٹھائے ، اس لئے آپ نے منع کر دیا۔ اچا تک مشرکین کا سپر سالا رابوسفیان ، حضرت حظلہ "کی زد میں آگیا۔ حضرت حظلہ" نے اس پر زور دار حملہ کیا۔ قریب تھا کہ اس کا کام تمام ہوجائے کہ ناگاہ ایک پہلوسے شداد جھیٹ پڑااور حظلہ "کو شہید کر دیا۔ (۱)

۔ (۱) حضرت حظارہ کو تاریخ اسلام میں غیسیل الممانی کے ایما ہا ہا ہا اوراس کی وجہ مؤرضین نے یہ بیان کی ہے کہ جنگ کے خاتے کے بعد جب شہداء کی لاشیں تدفین کے لئے اسمی کی جاری تھیں تو ان میں حضرت حظارہ کی لاش موجود نہ تھی۔ سب جیران تھے کہ آخر حظارہ کی لاش کہاں غائب ہوگئ ہے! اس و وران جانِ دو عالم علیہ نے آ سان کی جانب نگاہ اٹھائی تو دیکھا کہ آسان و زمین کے درمیان ہے! اس و وران جانِ دو عالم علیہ نے آسان کی جانب نگاہ اٹھائی تو دیکھا کہ آسان و زمین کے درمیان ملائکہ چا عدی کے برتن لئے حظارہ کو عشل دے رہ بیں۔ آپ نے یہ بات صحابہ کرام کو بتائی تو سب کو تبجب ہو اکہ حظالہ کو اتنا ہوا مرتبہ کس عمل کے صلے میں ملا ہے۔ چنا نچہ واپسی پر تحقیق کی گئی تو پید چلا کہ لا ائی سے سرف ہو اکہ حظالہ کی شادی ہوئی تھی۔ جب باشی کے بعد عشل سے پہلے ہی اس جوان رعنا کو پید چال کھا

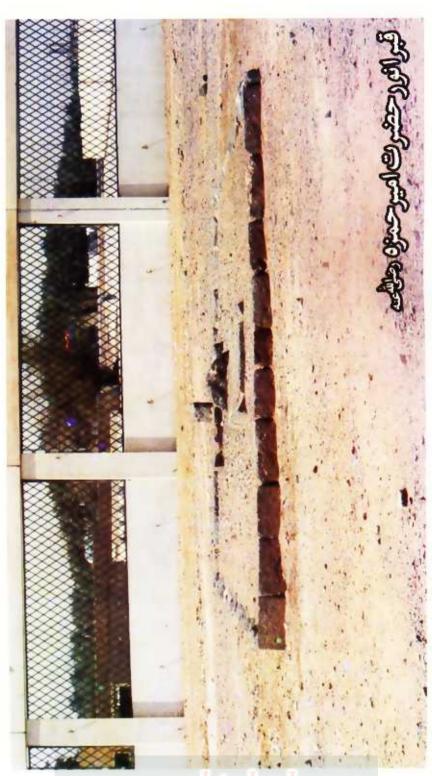

www.maktabah.org

باب١،غزوة أحد

#### فتح ، لیکن.....!

اگر چہ اِ کا وُ کامسلمان بھی شہیر ہور ہے تھے گرمشر کین کے تو اپنے سور ما مارے جا چکے تھے کہاب مشرکین پر رفتہ رفتہ دہشت چھاتی جار ہی تھی ۔ آ خراہل ایمان کے صف شکن حملوں کا اثر ظاہر ہؤا، مردانِ وفاکیش کی جاں خاریاں اور جانبازیاں رنگ لائیں اور کار کنان قضاوقدرنے مسکرا کر فتح کے دروازے کھول دیئے ۔مشرکین کی صفوں میں بھگدڑ کچ گئی۔ چند کمجے پہلے جوعورتیں رجز گا گا کراپنی فوج کی ہمت بندھار ہی تھیں ،اب یا برہنہ،سر بر ہنہ چیختی ہوئی إدھراُ دھر دوڑ رہی تھیں \_مسلمانوں کے خارا شگاف حملوں نے پھر بدر کی یا د تا زہ کر دی تھی اور وہ پیش قدمی کرتے ہوئے دشمن کی خیمہ گاہ تک پہنچ گئے تھے۔اب مشر کین کے لئے اللہ کے ان شیروں سے مزید مقابلہ کرناممکن ندر ہاتھا، اس لئے انہوں نے پیٹے دکھا دی اور بھاگ کھڑے ہوئے ۔مسلمانوں نے فی الفوران کی لشکرگاہ پر قبضہ کرلیا اور مال غنیمت اکٹھا کرنے میںمصروف ہو گئے ۔

یجی وہ لمحہ تھا---ہاں ، یہی وہ افسوسناک لمحہ تھا جب درے پرمتعین دیتے کے کچھلوگوں سے الیمی لرز ہ خیز اجتہادی غلطی ہو کی کہ جیتی ہو کی بازی الٹ گئی اور فتح مبین کا سورج گہنا گیا۔

# ايسا كيون هؤا ؟

دراصل درے پر جو تیرا نداز مامور تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ دیمن میدان چھوڑ کر بھاگ چکا ہے اورمسلمان کشکرگاہ پر قابض ہوکر مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں تو ان میں اختلاف رائے ہوگیا۔ کمانڈر اور ان کے چند ساتھیوں کا خیال تھا کہ ہمیں تاحکم ٹانی یہاں جے رہنا جاہے اور جب تک رسول اللہ علیہ اجازت نہ دیں، یہاں ہے ہمنانہیں

گیا کہ آج کو واحد کے دامن میں عشق وو فا کی امتحان گاہ تجی ہے۔شوقِ شہادت میں غالبًا نہانے کا خیال ہی ندر ہااورای حالت میں میدان کارزار کی طرف دوڑ پڑااور شہید ہوکرمن کی مراد پاگیا۔ چونکہ شہادت ہے پہلے عسل نہیں کرسکا تھا،اس لئے ملائکہ نے اسے فضا کی پہنا ئیوں میں نہلا کرایک انو کھے اعزاز ہے نواز دیا اوراس كالقب (غَسِيلُ الْمُلاثِكَةِ) لِعِنْ المَاكد كانبلا يابو الرُّكيا-رَضِي اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ سیدالوزی، جلد دوم ۲۲ خباب۱، غزوهٔ احد

چاہئے ، جب کہ بعض دوسرے لوگوں کا خیال تھا کہ ہمیں یہاں تھہرانے کا مقصد دشمن پر غلبہ حاصل کرنا تھااوروہ بحد اللہ حاصل ہوگیا ہے،اب یہاں تھبرنا بےسود ہے،اس لئے ہمیں نیچے اتر کر مال غنیمت جمع کرنے میں دوسروں کا ہاتھ بٹانا جاہے ۔ کمانڈرنے ان کو بہتیراسمجھایا بجھایا مگرانہوں نے کوئی بات نہ مانی اور جا کرغنیمت سمیٹنے والوں میں شامل ہو گئے ۔اب درہ تقریباً خالی ہو چکا تھا۔ بھا گتے ہوئے دشمن نے جب دیکھا کہ درے یہ صرف چند آ دمی کھڑے ہیں تو اس نے اس غیرمتو قع غفلت سے بھر پور فائدہ اٹھایا اور خالد ابن ولید نے ملیٹ کر درے کے رائے حملہ کر دیا۔ درے میں جوشی بھرآ دمی موجود تھے، انہیں شہید کر دیا اورعقب ہےمسلمانوں پرٹوٹ پڑا۔مسلمان اس وقت بےفکری ہے مال غنیمت جمع کرر ہے تھے اور اِ دھراُ دھر بگھرے ہوئے تھے اس لئے اس نا گہانی حملے سے سنجل نہ سکے اور بدحواس ہو گئے۔ جو مخص جہاں کھڑا تھا بھر کررہ گیا۔ایک کو دوسرے کی خبر نہ تھی انشکر کوسالا رکا پتہ نہ تھا۔ ہر شخص انفرادی طور پرلڑر ہاتھا، آئن وفولا دفکرا رہاتھا، مگر تر تبیب باقی ندر ہے کی وجہ سے تسی کو بیلم نہیں ہوتا تھا کہ میری تلوار جس کا خون حاث رہی ہےاور میرانیز ہ جس کا سینہ چھید رہا ہے وہ دوست ہے یا دشمن ، ابنا ہے یا پرایا۔اسی افراتفری کے عالم میں چندمسلمانوں نے حضرت حذیفہ ی بوڑھے والدحضرت بمانؓ پرحملہ کر دیا۔ آخری کمحوں میں حضرت حذیفہ ؓ نے پہچان لیا اور چلائے ---''میرے والد ہیں،میرے والد ہیں۔'' ---گراس وقت تک تلواريں اپنا کام کر چکی تھیں اور حضرت یمانؓ جان بجق ہو چکے تھے۔ غرضيكه عجب انتشار كا عالم تفا --- ترتيب معدوم تقى ، اجتماعيت مفقو دتقى ، شيراز ه

عرصیکہ جب استار کا عام ھا۔۔۔۔ رسب معدوم نہ ہوں ہے ہوں ، یرارہ بھر ابو اتھا اور ہر فرد دشمنوں کے نرنے میں گھراہؤا تھا ۔۔۔ بیاسب کچھ تھا مگر بایں ہمہ مسلمان ڈٹے ہوئے تھے اور دشمن اپنی تمام تر کوشش کے باوجودان کے پاؤں اکھاڑنے میں کامیاب نہیں ہوسکا تھا ۔۔۔ عجیب سر بکف اور کفن بردوش لوگ تھے! کٹ جاتے تھے، مرجاتے تھے۔

گر پھرایک ایسی جگرخراش اور دلد وزصداان کے کا نوں میں پڑی کہ دل ڈو بنے لگے اور سار کے ولوکے ماند <mark>پڑگئے ۔۔۔ ہاں ، ہاں لیے صدائقی جی ایسی</mark> جا نکاہ اور روح فرسا--- الله إنَّ مُحَمَّدًا قَدُ قُتِلَ، اللهُ إنَّ مُحَمَّدًا قَدُ فُتِلَ --- آگاه بوجا وَا مُحَمَّ ماراجا چکا ہے، آگاه بوجا وَالمحمر ماراجا چکا ہے۔ (عَلَیْتُهُ)

## یہ ندا کس کی تھی؟

بعض مؤرضین کہتے ہیں کہ ایک شیطان نے انسانی صورت میں نمودار ہوکر ہیہ اعلان کیا تھا، وہ اس شیطان کا نام بھی بتاتے ہیں اور جس انسان کی شکل اختیار کی تھی ، اس کا نام بھی ذکر کرتے ہیں، مگر جمیں ان سے انفاق نہیں ہے کیونکہ شیطان کو اس کام کے لئے انسانی شکل میں متشکل ہونے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ وہ اگر اپنی اصلی شکل میں بیا اعلان کرتا، تب بھی اس کا یہی اثر ہوتا۔ دراصل ہؤ اپیرتھا کہ ابن قمیۃ کے ہاتھوں حضرت مصعب مثابہت رکھتے تھے اور حضرت مصعب قد و قامت میں جان دو عالم علیقے کے ساتھ کا فی مشابہت رکھتے تھے۔ اس لئے ابن قمیۃ ہے تھا کہ اس نے، --- معاذ اللہ -- جان دو عالم علیقے کو مارڈ الا ہے۔ فلا ہر ہے کہ اس کے خیال میں اس سے بڑا اور کوئی کا رنا مہ ہو بی غالم علیقے کو مارڈ الا ہے۔ فلا ہر ہے کہ اس کے خیال میں اس سے بڑا اور کوئی کا رنا مہ ہو بی غلیل سکتا تھا۔ اس لئے جذبات فخر و مسرت سے بے قابو ہوکر چلانے لگا۔''الا آئ ......'

اثر

آ وازخواہ کی کی ہو، بہر حال اس مختصر سے جملے نے وہ کام کر دکھایا جو ہزاروں کا لئکرا بنی سرتو ڑکوششوں کے باوجود نہ کر سکا تھا۔ یا تو یہ عالم تھا کہ ایک سپاہی کٹ مرنے پر تلاہؤ اتھا، یا اب یہ حالت ہوگئی کہ بڑے بڑے نامور شجاع اور بہا در دل چھوڑ بیٹھے اور لڑنے سے دستکش ہو گئے ۔حتیٰ کہ فاروتی اعظم جیسے مضبوط اعصاب کے مالک انسان نے بھی ہتھیار مجھینک دیے اور دل گرفتہ وملول ایک جانب کھڑے ہوگئے ۔حضرت انس بن نضر " لڑتے ہوئے ان کے پاس سے گزرے تو ان کواس حال میں دکھے کر جیران رہ گئے ، پوچھا

"يبال كوركياكرد به مو؟"

یاں انگیز لہج میں بولے--''ابلاکر کیا کریں--!رسول اللہ تو شہادت پا گئے۔''
''اگر رسول اللہ شہید ہو گئے ہیں تو ان کے بعد ہم زندہ رہ کر کیا کریں گے''
حضرت انسؓ نے کہا اور پھر دشمنوں پرٹوٹ پڑے ۔اس دفعہ وہ مرنے کے لئے لڑ رہے تھے،

اس لئے ہراحتیاط بالائے طاق رکھ کرلڑے اور شہید ہو گئے۔ بعد میں ان کی لاش دیکھی گئی تو اس پر تیروں ، تکواروں اور نیزوں کے اس [۸۰] سے زیادہ زخم آئے تھے اور جسم کا کوئی حصہ محفوظ نہ رہاتھا، چہرہ بھی نا قابل شناخت ہو چکا تھا۔ان کی بہن نے صرف انگلیاں دیکھ کر پہچانا تھا۔

رہ عن پہرہ کو یہ ماں صاحب ہو پہا ہا۔ ان کی بہن کے سرک العیال و پھر پہا تا ہا۔ اس بن نفر طبیعا عام عالات میں نہ حضرت عمر طبیعا محتیاں کھینک سکتا تھا، نہ انس بن نفر طبیعا بہا در زندگ ہے بیزار ہوسکتا تھا لیکن رسول اللہ عقب کوئی لڑائی ہے دل بر داشتہ ہو چکا تھا اور کوئی جواس کم کر دیئے تھے اور ہوش چھین لئے تھے۔ کوئی لڑائی ہے دل بر داشتہ ہو چکا تھا اور کوئی جان ہے بیزار۔ پچھلوگ بھاگ کر پہاڑی دروں میں روپوش ہو گئے اور پچھ نے مدینہ کی راہ لی ۔۔۔اس کے علاوہ وہ کر بھی کیا سکتے تھے!۔۔۔ہاں! جس محبوب کی رضا جوئی کی خاطر سے ساری جانبازیاں تھیں، جس جاناں کے لیوں پرایک مسکرا ہے در کیفنے کے لئے بیتما م خاطر سے ساری جانبازیاں تھیں، جس جاناں کے لیوں پرایک مسکرا ہے در کھفتے کے لئے بیتما م جان ناریاں تھیں اور جس دلبر کی زبان سے داد کے دو بول سننے کی غرض سے بیہ جملہ جان تھیں، وہی جب ان سے بچھڑ گیا، وہی جب شہادت سے ہمکنار ہوگیا تو پھروہ کس سے لئے لڑتے اور کیوں لڑتے۔۔۔؟!

### مژدهٔ جانفزا

تعجب ہے کہ ان حوصلہ شکن حالات میں بھی حق کے پچھ متوالے ٹابت قدم تھے اور اپنے زورِ بازو سے دہمن کی بلغار کورو کے ہوئے تھے۔ ایسے ہی ایک دلا ور حصرت کعب اپنے زورِ بازو سے دہمن کی بلغار کورو کے ہوئے تھے۔ ایسے ہی ایک دلا ور حصرت کعب فرد تھا اور جسم پردیگر سامان جنگ ،صرف آئی تھیں نظر آرہی تھیں اور گر دوغبار کے طوفان میں محورت کعب نے ان چشمان نورا نشال کو پیچان لیا --- ہاں! یہ چیکتی دکمتی غزالی آئی تھیں اور آئی آئی اور اس آئی آئی اور اس آئی اور کی تھیں جس کی معیت پہاڑوں سے قراجانے کا حوصلہ عطا کردیتی تھی اور دریا وَں کا رخ پھیرو سے کی ہمت بخش دیتی تھی۔ حضرت کعب عالم وارفنگی میں چیخ کر ہولے دریا وَں کا رخ پھیرو سے کی ہمت بخش دیتی تھی۔ حضرت کعب عالم وارفنگی میں چیخ کر ہولے دریا وَں کا رخ پھیرو سے کی ہمت بخش دیتی تھی۔ حضرت کعب عالم وارفنگی میں جیخ کر ہولے دریا وَں کا رخ پھیرو سے کی ہمت بخش دیتی تھی۔ صفرت کعب عالم وارفنگی میں جیخ کر ہولے دریا وَں کا رخ پھیرو سے کی ہمت بخش دیتی تھی۔ صفرت کعب عالم وارفنگی میں جیخ کر ہولے دریا وَں کا رخ پھیرو سے کی ہمت بخش دیتی تھی۔ اس کا اللہ تو یہ ہیں۔ ) صَلَمَی اللہ مُسْرَقُ کُلُولُ وَ مَسْلَمُ وَاسْدُ مِنْ اللہ مُسْرَقُ کُلُولُ وَ سَلُمُ وَاسْدُولُ اللّٰہ وَ سَلُمُ وَاسْدُ وَ اللّٰمِنْ اللّٰہ وَ سَلَمُ وَاسْدُ وَ اللّٰمِ وَاسْدُ وَاسْدُولُ وَاسْدُولُ وَاسْدُ وَاسْدُولُ وَاسْدُولُ وَاسْدُولُ وَاسْدُولُ وَاسْدُولُ وَاسْدُولُ

# فائده اور نقصان

اس اعلان سے فائدہ بھی ہؤ ااور نقصان بھی۔ فائدہ تو یہ ہؤ اکہ مسلمانوں کواپنے

مرکز عقیدت کا پیۃ چل گیا اور حرب وضرب کی ایک جہت متعین ہوگئی۔اس کے بعد میدان میں موجودتما م اہل ایمان ہرطرف ہے مار دھاڑ کرتے اور راستے میں آنے والی ہرر کاوٹ کو فنا کے گھاٹ اتارتے ای طرف آنے لگے۔ مگرنقصان پیہؤ اکددشمنوں کوبھی پیۃ چل گیا کہ رسول الله يهال بين ،اس لئے ان مے حملوں كارخ بھى اس جانب ہو گيا اور انہوں نے اس محاذیراین پوری طاقت جھونک دی۔

#### ام عماره رضي الله عنها

با دشاہوں اور مہارا جوں کی لڑائیوں میں اکثر ایسا ہوتا آیا ہے کہ جب راجہ جی کو دشمن کے غلبے کا یقین ہو جاتا تھا تو وہ فوج کولڑتا ہؤ احچیوڑ کرخو دیکیے سے کھسک جاتا تھا اوراپی جان بچالیتا تھا،مگر وہ با دشاہوں کا با دشاہ جواللہ کا آخری رسول بھی تھا اور جس کی جان تمام کا ئنات کی جانوں سے زیادہ قیمتی تھی ، دشمنوں کے نرغے میں بھی ٹابت قدم رہا اور تن تنہا طوفانی حملوں کے مقابلے میں ڈٹار ہا۔ کچھ دریتک یہی صورت حال رہی پھر حضرت علی ،سعد، ز بیر، ابوبکر ، ابوطلحہ، ابو د جانہ رضی الله عنہم اور دیگر بہت ہے پر وانے جانِ دو عالم عظیے تک آ ہنچے، گر چرت ہے کہ ایسی ہولنا ک گھڑیوں میں آپ تک پہنچنے میں سبقت لے جانے اور سب سے پہلے آپ کا دفاع کرنے کا اعز از ایک خاتون ام عمارہؓ کو حاصل ہؤا۔ وہ بتاتی ہیں کہ میں اس دن مدینہ سے یانی ہے بھراہؤ امشکیزہ لے کرآ کی تھی ، تا کہ زخیوں کی پیاس بجھائی جا سکے۔اس وقت تک مسلمانوں کوغلبہ حاصل تھا،اس لئے بےفکر ہوکر پانی پلانے لگ گئی۔ ایک بارا چا تک میری نگاہ میدان کی طرف اٹھی تو مجھے نقشہ بدلا ہؤ انظر آیا۔ کیا دیکھتی ہوں کہ رسول الله علی تنها لڑ رہے ہیں اور ان کے آس پاس کوئی بھی نہیں ہے۔ بیصورت حال د کھے کرمیں نے پانی پلانا حجھوڑ دیا اور آپ کی طرف دوڑ پڑی۔اس وفت ابن قمیّہ بڑی تیزی ے رسول اللہ کی جانب بڑھ رہا تھا اور کہدر ہا تھا ---'' دُلُونِنی عَلیٰ مُحَمَّدِ ......؛ ( مجھے بتاؤ کہ محد کہاں ہے؟ آج میں اس کوزندہ نہیں چھوڑوں گا۔ )

ام ممارہ کہتی ہیں کہ میں نے تیزی ہے اس کا راستہ روک لیا اور اس کے مقالجے میں ڈٹ گئی۔اس نے میرے کند ھے پروارکیا،جس ہے مجھے خاصا گہرا زخم لگا۔ میں نے بھی اس پر وار کئے مگر اس اللہ کے دعمن نے اوپر تلے دو زر ہیں پہن رکھی تھیں ، اس لئے میری کوششیں بارآ ورنہ ہوئئیں۔ا تنے میں مصعب نے ابن قمیّه پرحمله کر دیا، مگروہ زرہوں کی وجہ ہے پھرنچ گیااورمصعب اس کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔

قارئین کرام! یمی وہ گھڑی تھی جب ابن قمتیہ نے سیمنحوس اعلان کیا تھا --- اَلاَ انَّ مُحَمَّدٌ افَّذ قُنِل - - - ببرحال ام عمارةٌ في اس ون جان ووعالم علي كاس قدر بحر يُورد فاع كياتها كما يخود فرمات إلى --" مَمَا الْتَفَتُ يَمِينًا وَلا شِمَالًا إِلَّا وَرَأَيْتُهَا تُقَاتِلُ دُوْنِيُ. '' (میں نے دائیں بائیں جس طرف بھی نگاہ اٹھائی، دیکھا کہ ام ممارہ میرے دفاع میں کڑر ہی ہے۔)(1)

#### محير العقول جانبازيان

الْجَنَّةِ. "(البِّي إان كوجنت مِن ميرار فِيل بناد\_\_)

اس دن اہلِ عشق وو فانے د فاع مصطفے علیقی میں ایسے ایسے کار ناہے انجام دیئے کے عقل دیگ رہ جاتی ہے۔ چند جھلکیاں ملاحظہ فر ما ہے۔

﴿ ---حفرت ابوطلحةً غضب كے تيرانداز تھے۔انہوں نے اپنے تركش كے سارے تیر جان دو عالم علی کے سامنے ڈھیر کر رکھے تھے اور ایک تشکسل کے ساتھ

(۱) واضح رہے کہام ممارہ ، ان کے شوہر زیدا بن عاصم اور دو بینے ضبیب اور عبداللہ ، یہ چارون ا فراداس جنگ میں شریک تھے۔ عبانِ دوعالم علی اس گھرانے کی اجما می شرکت سے بہت مسر در ہوئے اور ان كودعادى --- 'بَازَكَ اللهُ فِيْكُمُ أَهُلَ الْبَيْتِ ' ( تمبارے غاندان كوالله تعالى بركت عطافر مائے \_) ام عمارہؓ نے وریائے کرم جوش میں و یکھا تو صرف اتنی وعایر قناعت نہ کر عکیں اور ایک بزا مطالبه پیش کردیا ---''یارسول الله! د عافر مایئے الله تعالی جم کو جنت میں آپ کا ساتھی بنائے ۔'' جانِ وو عالم عَلِينَ فِي اللهِ وقت وما فرما وي --- 'اللَّهُمُّ اجْعَلْهُمُ رُفَقَائِي فِي

ام ممّاره اس قدرخوش ہو ئیں کہ کہنے لگیں ---''اب مجھے کچھ پروانہیں کہ و نیا میں مجھ پر کیا

www.maktabah.org "-جىنى

مشرکین پر چلار ہے تھے۔ایک بارجان دوعالم علی نے ان کے تیرگو ہدف پرلگتا دیکھنے کے لئے گردن اٹھائی تو انہوں نے فی الفورعرض کی

''یا نبی اللہ! میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں ، سر اقد آل او پر نہ سیجے۔ کہیں آپ کوکو کی تیرنہ لگ جائے۔ میں اپنی جان آپ پر قربان کر دوں گا اور آپ کی طرف آ والے ہر تیر کو اپنے چبرے پر روک اول گا۔''نفسسی لینفسک الفاد آء' ووجھیٰ لِوَجُھکَ الْوَقَآء'۔''

الله غنی ! انسان ا ہے جسم پر زخم کھالیتا ہے ، مگر چبر ہے و بہر سورت بچانے کی وشش کرتا ہے۔ بیانسانی فطرت کا تقاضا ہے ، مگر اللہ جانے وہ لوگ عشق و محبت کی سم معران کو پہنچ ہوئے تھے کہ ا ہے حسین و دککش چبروں پر تیر کھالیتے تھے ، مگر جانِ دو عالم علیق کو بچالیتے تھے۔ کی ۔۔۔ حضرت قادہ مجھی جانِ دو عالم علیق کی طرف کوئی تیر آتا دیکھتے تو اپنا چبرہ آگے کر دیتے ۔ ایک دفعہ جب انہوں نے اسی طرح اپنا چبرہ آگے بڑھایا تو ایک تیران کی آئے میں آگردگا اور آئے کھا ڈھیلا با ہرنکل کر دخسار پر لئک گیا۔

جانِ دوعالم عَلَيْظَةِ نے ان کواس حال میں دیکھا تو آ تکھیں ڈیڈیا آ ٹیں، پھر آ پ نے ان کی نکتی ہوئی آ نکھ کواپنے دستِ مبارک سے اپنی جگہ پر جمایا اور دعا فر مائی۔

''اَللَّهُمَّ قِ وَجُهَ قَتَادَةً كَمَا وَقَى وَجُهَ نَبِيِّكَ فَاجُعَلُهَا اَحُسَنَ عَيْنَيُهِ وَاَحَدُّهُمَا.''

(اے اللہ! قمادہ کے چبرے کواس عیب سے بچا، جس طرح اس نے تیرے نی کے چبرے کو بچایا ہےاوراس کی اس آ تکھ کوزیا دہ خوبصورت اور زیادہ بینائی والی بنادے۔)(ا)

(۱) اہل دل کی نگاہ میں حنرت قادہؒ کے اس عمل کی کتنی قدرتھی ، اس کا اندازہ اس واقعہ ہے لگایا جا سکتا ہے کہ انہی حضرت قادہؒ کی اولا دمیں ہے کو کی شخص اپنی کسی ضرورت کے سلسلے میں حضرت عمرا بن عبدالعزیزؒ کے دربار میں حاضر ہؤاتو حضرت عمرؒ نے اس سے پوچھا کہتم کس خاندان سے تعلق رکھتے ہو؟ اس نے جوالے میں لیدوشعر پڑھے۔ کے اس کے کسی کا ندان سے تعلق رکھتے ہو؟

چنانچے آ نکھای وقت ٹھیک ٹھاک ہوگئی اور بینائی بھی پہلے سے زیادہ تیز ہوگئی۔ ﴿ ---ایک موقع پر جب تیروں کی بوچھاڑ شدت اختیار کر گئی تو حضرت ابود جانہ جانِ دوعالم علیہ پر یوں جھک گئے کہ جاروں طرف ہے آئے ہوئے تیران کی پیٹے اور کمر میں پیوست ہو گئے ---- اللہ اکبر! -- ہے کتنے ہی تیران کے بدن میں تراز و ہو گئے ،مگر جانِ دوعالم علیہ تک انہوں نے کوئی تیرنہ پہنچنے دیا 🕻

﴿ ---حفزت طلحةٌ تيرول كے آ گے اپنا ہاتھ ركھ ديتے تھے۔اس طرح ان كا ایک ہاتھ شل ہو گیا۔اس دن ان کے جسم پرستر کے قریب زخم آئے۔ایک زخم سر پر لگا،جس ے بہوش ہوكر كر بڑے ۔صديق اكبر كہتے ہيں كه ميں رسول الله علي كے الى الله علي الله الله علي الله الله آپ نے فر مایا ---'' جا کرطلحہ کو پلاؤ۔'' میں طلحہ کے پاس گیا تو وہ بے ہوش پڑے تھے اور زخمول سےخون ابل رہا تھا۔ میں نے ان کے چبرے پریانی حیمٹر کا تو ان کوکسی قدرا فاقہ ہوًا اور ہوش میں آنے پر پہلاسوال بیر کیا، کدرسول الله علیہ کا کیا حال ہے؟ میں نے بتایا کہ اللّٰدے فضل سے بخیریت ہیں اور انہوں نے ہی مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے۔

بیس کر ان کے چبرے پر رونق آگی اور کہا --- ''کُلُ مُصِیْبَةِ بَعُدَه' جَلُلٌ. "(ان كے ہوتے ہوئے ہرمصيبت آسان ہے۔)

أَنَّا ابُنُ الَّذِئ سَالَتُ عَلَى الْخَدِّ عَيُنُهُ \* فَرُدُّتُ بِكُفِّ الْمُصْطَفَىٰ أَحْسَنَ الرَّدِّ فَعَادَتُ كُمَا كَانَتُ لِلأَوَّلِ ٱمْرِهَا فَيَاحُسُنَ مَا عَيْنِ وَيَاحُسُنَ مَارَةٍ ( میں اس انسان کا بیٹا ہوں ، جس کی آ نکھ رخسار پر بہہ گئی تھی۔ پھر وستِ مصطفیٰ علیہ ہے د وبارہ اپنی جگہ پر بہترین انداز میں لوٹا دی گئی اور وہ اس طرح ہوگئی جیسے کہ اس سے پہلےتھی \_ پس کیا ہی حسین تھی کوئی آ گھا در کیا ہی حسین تھا کسی کالوٹا تا!)

بین کر حضرت عمرؓ نے اس کو بہت عزت دی ، اس کا مطالبہ پورا کیا اور اس کے علاوہ بھی بہت كجه ديا، كر فرما يابِمِثْلِ هلذَا فَلْيَتُوسُلِ الْمُتَوْسِلُونَ. (وسيله تلاش كرنے والوں كوچا ہے كه ايسے بى اعمال کواپناوسله بنایا کرین <mark>- کا abah</mark> ---حضرت سعدا بن الى وقاص كوجان دوعالم علي في اله سامنے بشماليا
 اور كہا--- "تير چلاؤ!"

حفرت سعد نے تیر چلا نا شروع کئے تو جانِ دو عالم علیہ اپنے ترکش ہے تیر نکال کران کودیتے جاتے اور فر ماتے جاتے

''اِرُم ا فِلدَاکَ اَبِیُ وَاُمِینُ. ''(تیرچلا! تجھ پرمیرے ماں باپ قربان ہوں) اللہ اللہ! آ قائے کونین علی کی کہہ دیں کہ میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہوں---اس سے بڑااعزاز بھلااور کیا ہوگا!

واضح رہے کہ اس وقت جانِ دوعالم علیہ کآس پاس صرف بارہ تیرہ جاں شار سے جوآپ کے آس پاس صرف بارہ تیرہ جاں شار سے جوآپ کے دفاع کاحق اداکر رہے تھے، گر ظاہر ہے کہ چندا فراد ہزاروں کی یلغار کوکسی طرح نہیں روک سکتے تھے۔ چنا نچہ دشمنوں کا گھیرا تنگ ہوتا جار ہا تھا اور اب تیروں کی بجائے تلواروں سے لڑائی ہورہی تھی۔ اس وقت جانِ دوعالم علیہ نے فرمایا ---''کون ہے، جو میرا دفاع کرے اور جنت میں میرار فیق ہے۔''

حفرت زیاڈ نے جواب دیا ---''میں، یارسول اللہ!'' اوراپے سات[2] ساتھیوں کے ساتھ دشمن پر یوں ٹوٹ پڑے کہ کیے بعد دیگرے ساتوں پروانے شمع نبوت پر فدا ہوگئے ۔حفرت زیاڈ شخت زخمی حالت میں اٹھا کر لائے گئے۔ جانِ دو عالم علیقیے نے فرمایا ---''اس کومیرے یاس لے آؤ!''

چنانچدان کو جانِ دوعالم علی کے قریب پہنچادیا گیا۔ زندگی کے آخری کھات میں ان کو بیسعا دت عظمٰی حاصل ہوئی کہ انہوں نے اپنار خسار جانِ دوعالم علی کے قدم مبارک پرر کھ دیا اوراس حالت میں جان جاں آفریں کے سپر دکر دی۔

> کوئی دکیھے تو یہ اعزاز شیدائے محمہ کا کہ خواب ناز کو تکمیہ رملا پائے محمہ کا

مَالِينَةِ

جان دو عالم ﷺ پر حملے

آ خر دشمن جانِ دوعالم عليقة تك يهنجنے ميں كامياب ہو گئے ۔ابن شہاب كى ضرب ہے آپ کی جبین انو رمجروح ہوگئی۔ابن قمنیہ نے اسنے زور سے وار کیا کہ خود کٹ گیااوراس کی دوآہنی کڑیاں رفسار پُر انوار کو کافتی ہوئی اندر دھنس گئیں۔ عتبہ نے پھر برسائے۔ ایک پھر ہے آ پ کا زیریں ہونٹ بچٹ گیا اور نچلے دا نتوں میں سے ایک دا نت کا پچھ حصہ ٹوٹ کرجداہوگیا۔ (۱)

(۱) ارد و کا کثر سیرت نگاروں نے جان دوعالم علی کے دود ندان مبارک کی شبادت کا ذکر کیا ے۔ بعض نے چار ، بھی لکھے ہیں ، مگر تحقیقات سے ٹابت ہؤ ا کہ میحض غلط بھی ہے۔

اس بات کوچیج طور پر مجھنے کے لئے مدیث ، تاریخ اور لغت کی طرف رجوع کرتا پڑے گا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ فزوۂ احد میں رسول اللہ علطی کا رُبناعِیْه ٹوٹ گیا تھا۔ پیکسٹرٹ رَبَاعِيتُه ، .... بخارى ج٢٠٥٥ م٥٨٥ ـ

كونسا رَبَّاعِيَه نُونا تقا---؟ تمام محدثين اورمؤ ربين متفق مِن له رَبَّاعِيَهُ يُهُنِّي سُفُلي وْ تا تها، يعنى دائين طرف والانجلارً بَاعِيةً - حاشيه بخارى مين به آي الْيُمْنِيُّ اسْتَفْلَى سَ ١٠٠٠ انْ وايال نچلار بناعِیُهٔ۔ابن مِشام ،مواہب اور سیرت وتا ریخ کی دیگر کتا بوں میں بھی یمی لکھاہے۔

(واضح رے کہ زَبّاعِیّهٔ ، ثبیّهٔ اور نَابْ عربی میں مؤنث میں مگر ترجے میں اُدنے سے ا کی مناسبت سے ان کو ندکر تے تعبیر کیا ہے۔)

اب سوال بديدا موتا بكر دُبّاعِينة كيا ب-- ؟ تواس كي وضاحت المُدافت في يول كي ب اَلوَّبَاعِيَةُ --- مِثْلُ الثَّمَانِيَةِ --- اِحْدَى الْاَسْنَانِ الْاَرْبَعِ الَّتِيُ تَلِيُّ الثَّنَايَاء بَيْنَ النَّنِيَّةِ وَالنَّابِ .... وَالْجَمْعُ رَبَّاعِيَات. قَالَ الْاصْمَعِيُ: لِلْانْسَانِ مِنْ فَوْقٍ ثَنِيَّتَانِ وَرْبَاعِيْتَانِ بَعْدَهُمَا ....... وَكَذَالِكَ مِنْ اَسْفَل .

(رَبَاعِية، بروزن فَمَانِيَه، ان جاروانول ميل ے أيك وانت كو كتے ميں جو فَنايَا ے ملے ہوتے ہیں اور بیا یک وانت ٹیئه اور فاب کے درمیان واقع ہوتا ہے۔ زَبَاعِیَهٔ کی جمع رَبَاعِیَات ہے۔ ا ہائے! کیسا دلدوزا ورجاں سوزمنظرر ہاہوگا!!

فکت ہوگئیں سلک در شہوار کی لڑیاں دو پارہ ہوگئے لب، گڑ گئیں رضار میں کڑیاں لب و دندال کہ تھے سب لائق دید وشنیداس کے وہ لب زخمی ، وہ دندانِ مبارک تھے شہیداس کے

اسمعی نے کہا ہے کہ ہرانیان کے اوپر والے وائتوں میں دو ٹنبیہ ہوتے ہیں اور دو رباعیہ ای طرح ینچے کے وائتوں میں بھی ٹنییة اور رباعیہ ہوتے ہیں۔) (لسان العرب، ج ٨، مادہ ربع) مزیدوضاحت کے لئے وائتوں کا ورج ذیل تکس طاحظہ فرمائے!



نَابُ كَا شَنِهِ فَابَان، نَابَيْن اورجَع أَنْهَاب ہــــ زَبَاعِيَه كَ شَنيه زَبَاعِيَنَان . زَبَاعِيَنَان . رَبَاعِيَنَان . رَبَاعِيَنَان . رَبَاعِيَنَان . رَبَاعِينَان . وَبَاعِينَان . وَبَاعِنَانِ الرَّبِعُ فَنَانِا اللهِ زمیں پر پھول جن کے عکس تھے افلاک پر تارے

نظر آتے تھے خون آلودہ وہ پر نور رخسارے

آہ! کہ ظلم وستم کے بیہ پہاڑ ظالموں نے اس رحیم وشفیق اور مہربان رسول پر

توڑے، جوان کے ہاتھوں لہولہان ہو کر بھی دست بدعا تھا ---''اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعُلَمُونَ ٥ ' (ا ) الله! ميري قوم كومعاف فرماد ي يُونكه بيناسجه بين \_ )

مندرجه بالاحواله جات سے واضح ہے کہ

(ب)---اس كى تشنيد رَباعِيَنانِ اورجع رَباعِيات ب\_

(ج)--- جان دو عالم علیہ کا صرف ایک رَبَاعِیَهُ ثُو ٹا تھا جیسا کہ سجے بخاری میں ہے تُحسِرَتْ رَ بَاعِبَتُهُ ۚ \_ اگر دو دانت تُو ثِے ہوتے تو اس صورت میں اگر وہ دونوں رباعیے ہوتے تو حدیث کے الفاظ اس طرح ہوتے محسِوَث رَبّاعِيَعًاهُ. (آپ كے دورباعيے نوٹ گئے تھے۔) اوراگرايك رباعيہ اور دوسرا ثديد يا ناب بوتا توعبارت يول بوتى تُحسِرَتْ رَبَاعِيَتُه أو فَنِيتُنُه أ يا كُسِرَتْ رَبَاعِيَتُه وَ فَابُه أ. یعنی رباعیدا در <del>ت</del>عید بار باعیدا در ناب ٹوٹ گئے تھے۔

( د ) --- محدثین ومؤ رضین کے نز د یک بالا تفاق ثو شنے والا وانت ر باعیہ یُسُمُنی سُفُلی تھا، يعنى دايال محيلار بإعيه \_

ان حقائق کے پیشِ نظریہ بات قطعی اور یقینی ہے کہ جان دو عالم علیقے کے دویا چار دانت ہر گز نہیں ٹوٹے تھے؛ بلکہ صرف ایک دانت مبارک شکتہ ہؤ اتھا، یعنی وہ دانت جو دا کمیں ثنیہ اور دا کمی ناب کے درمیان واقع تھا۔

شهانے دواور چاردانتوں والی بات اردو کے بعض سیرت نگاروں نے کہاں ہے نکال لی---!! پھرر باعیہ بھی سارانہیں ٹوٹا تھا؛ بلکہ اس کا ذرا سا حصہ ٹوٹ کر جدا ہؤ اتھا۔ بخاری شریف کے حاشيهيں ہولَهُ يُكْسَوُ زَبَاعِيَتُه ' مِنُ أَصْلِهَا؛ بَلُ ذَهَبَ مِنْهَا فَلُقَةٌ بْص٥٨٥ (آپكار باعيه ير ے نہیں اُو ٹاتھا؛ بلکہ اس کا ایک فکڑا جدا ہؤ اتھا۔)

یہ چھوٹا سا مکڑا جو جدا ہؤ آتھا ، اوپر والا تھا یا ساکڈ والا۔۔۔؟ اس کے بارے میں کوئی 🚗

خود کی کڑیاں پُر نوررخسار میں کچھاس طرح کچٹس گئی تھیں کہ حضرت ابوعبید ہ ابن جراح کودانتوں ہے پکڑ کر نکالنا پڑیں۔(۱)اس طرح کڑیاں تو نکل گئیں مگر حضرت ابوعبید ہ

وضاحت نبيل السكى؛ تاجم جارے خيال ميں--- و الله أعْلَمُ بِالصَّوابِ---بيسائدُ والاحصار بابوگا کیونکہ او پر سے جو دانت ٹوٹ جائے وہ دانتوں کے ڈاکٹروں کی رائے کے مطابق ہمیشہ ای طرح رہتا ہے اور دوسرے دانتوں کے ساتھ بھی بھی برابرنہیں ہوتا۔اس صورت میں جاہے تھا کہ آپ کا حلیہ مبار کہ بیان کرنے والے اور آپ کے حسین دانوں کی منظر کشی کرنے والے بیتذ کرہ ضرور کرتے کہ پہلے آپ کے دانت مبارک برابر اور ہموار تھے، بعد میں غزوۂ احد کے دوران ایک دانت ٹوٹ جانے کی وجہ ہے وہ دانت باقیوں کی بنسبت بہت ہوگیا تھا؛ حالانکہ کسی بھی حلیہ نگار نے اس بات کا ذکر نہیں کیا۔ یوں بھی اس طرح کے دانت خوبصورت نہیں سمجھے جاتے ہیں ؛ جبکہ جان وو عالم علی کے دندان مبارک کاحسن و تناسب شک و شبے سے بالاتر ہے۔اس لئے ہمارے خیال میں او پر کانہیں؛ بلکہ سائڈ کا ذرا سائلزاا لگ ہؤا ہوگا جو بعد میں جلد ہی متوازن ہوگیا ہوگا کیونکہ ماہر ین دندان کہتے ہیں کہ اگر ایک واڑھ نکل جائے تو درمیانی رکاوٹ ہٹ جانے کی وجہ سے دونوں طرف والی داڑھیں ایک دوسرے کی طرف جھک جاتی ہیں اوران میں بہت کم فاصلہ رہ جاتا ہے۔ جان دو عالم علیہ قدرتی طور پر مُفْلَجُ الْاَسْنَان تھے۔ یعنی آپ کے دندان مبارک بہت زیادہ ہیوستہ اور باہم جڑے ہوئے نہیں تھے؛ بلکہ ان میں مناسب وموزوں فاصلہ تھا،اوراس طرح کے دانتوں میں ہے اگر کسی دانت کی سائڈ ہے چھوٹی سی کرچ جدابھی ہو جائے تو دیکھنے میں کوئی خاص فرق محسوس نہیں ہوتا، پھر چند دنوں کے بعد دونوں دانتوں کے ایک دوسرے کی طرف جھک

> جن کے مچھے سے کھے جھزیں نور کے ان ستاروں کی نزہت یہ لاکھوں سلام

جانے کی وجہ سے وہ معمولی سافرق بھی کا لعدم ہو گیا ہوگا ،اس لئے نہ کسی حلیہ نگار نے اس کو بیان کیا ، نہ جان

دوعالم علي كالتي كان مبارك كے حن وجمال اور ربط وا تصال میں ذرا برابر كوئی كمی واقع ہوئی \_

(۱) كڙياں نكالنے ہے خون يول تھل تھل بہنے لگا، جيسے مشكيز ہ كامنے كل گيا ہو، بيرد كيھ كرحفزت

ما لک بن سنانؓ آ گے بڑے اور بہتاہؤ الہوچوسناشروع کردیا۔ جانِ دوعالم علی ہے ہو چھا "أَنْشُوبُ الدُّمُ؟" (كياتم خون كوية جارب، و؟)

کے اپنے دودانت ٹوٹ کر گر گئے۔

ابن قمیّہ نے ایک اور وارآ پ کے شاخۂ اقدس پر کیا۔زرہ کی وجہ سے زخم تو نہ لگا ، گرآ پ تو ازن برقرار نہ رکھ سکے اور ایک گڑھے میں گر پڑے جس سے پنڈلیاں اور رانیں

زخمی ہوگئیں۔

یےصورت حال دیکھ کر دشمنوں ہے نبر دآ ز ماسر فروش جان کی بازیاں لگا کر پلٹے اور گڑھے کو گھیرے میں لے لیا۔حضرت علیؓ اور حضرت طلحۃ گڑھے میں اترے،حضرت علیؓ نے

باب۱، غزوهٔ احد

آ پ کا روئے زیباا پنے ہاتھوں سے سنجالا اور حضرت طلحہؓ جائے آ پ کواٹھا کر کھڑا کیا اور باہر

نکالا ۔ پھرسب نے آپ کے گر دحلقہ بنالیااور دشمنوں ہے بچاتے ہوئے ایک گھاٹی کی طرف لر حلہ

اس تدبیرے آپ کفار کے نرنجے سے نگل آئے اور کسی حد تک محفوظ ہو گئے ،گر اُبی ابن خلف نے پیچھانہ چھوڑ ااور تعاقب کرتا ہؤ ا آپ کے قریب آپہنچا۔ صحابہ کرامؓ نے اس کو واصل جہنم کرنا جا ہاتو جانِ ووعالم علیاتھے نے فرمایا

''اس کوآنے دو۔اس کے ساتھ میں خود مقابلہ کروں گا۔''

صحابہ کرام حیران تو ہوئے ہوں گے کہ اس بد بخت کے ساتھ آپ خود کیوں مقابلہ کرنا

جاہتے ہیں، جب کہ بے تحاشاخون بہنے کی وجہ ہے آپ پر کافی نقابت طاری تھی مگر تعمیلِ تھم کے سواجارہ ندتھا، اس لئے سب ہٹ گئے اور اس کو آ کے بڑھنے کے لئے راستہ دے دیا۔

جانِ دوعالم ﷺ نے ایک صحابی ہے نیز ہلیا اورانی کی گردن پر ہلکا سا دار کیا جس سے بہت معمولی سی خراش پڑی، مگر اللہ جانے اس ملکے ہے دار میں کون سی معجزانہ قوت کا ر

جان دو عالم على في فرمايا --- "مَنْ مُسَّ دَمِيْ دَمَه لَمْ تَمَسَّهُ النَّارُ. " (جس كَ خون جس مير اخون شامل موكيا ، اس كوآ كرچموجمي نبيس سكتى - )

الله اكبر! عام انسان كاخون نجس، نا پاك اورقطعى طور پرحرام محرمجوب خدا كاخون طا بر،مطبراور جواس كو بي لياس پر آتش دوزخ قطعى طور پرحرام --- كار پا كان را قياس ازخودمكير -

<sup>&</sup>quot; جي بان! يارسول الله!" ما لك بن سنان في جواب ديا-

فرماتھی کہ ابی کر بناک کہتے میں جلانے لگ گیا۔

''قَتَلَنِیُ وَاللهِ مُحَمَّدٌ ، قَتَلَنِیُ وَاللهِ مُحَمَّدٌ'' (اللّٰدَیُ شم! مجھےمحمہ نے مار

ڈالا۔اللہ کی شم اِ مجھے محرنے مارڈ الا۔)

ای طرح چنتا چلاتا اپنے ساتھیوں کی طرف بھا گا۔ انہوں نے سمجھا کہ شاید بری طرح زخمی ہوگیا ہے اس کے گردا کھٹے طرح زخمی ہوگیا ہے اس کے یوں گلا پھاڑ بھاڑ کر چلا رہا ہے۔ چنا نچہ سب اس کے گردا کھٹے ہوگئے ،گرید و کچھ کر جیران رہ گئے کہ گردن پر ذرای خراش کے علاوہ اس کے پورے جہم پر کوئی زخم نہیں ہے ،اس کے باوجودوہ ذرج کئے ہوئے بیل کی طرح تڑپ رہا ہے اور فریادیں کررہا ہے کہ --'' قَعَلَنِی وَاللّٰہِ مُحَمَّدٌ''

آخروه لوگ جمنجعلا گئے اور کہنے گئے۔ '' ذَهَبَ وَ اللهِ فُؤَ ادُکَ......''

(الله کافتم اہمہاراد ماغ خراب ہوگیا ہے، ہم تواپنے جسم میں گئے ہوئے تیروں کواپنے ہاتھ ہے نکال لیا کرتے تھے اور پھرانبی تیروں ہے دشمنوں کوموت کے گھاٹ اُتار دیا کرتے تھے۔ آج تہمیں گیا ہوگیا کہ یوں جیخ رہے ہو؟ تمہاری گردن پر بیہ جو ذرای کئیر ہے، بیتو اتنی معمولی ہے کدا گر ہماری آنکھوں میں بھی ایسی خراش پڑجائے تو ہمیں کوئی پرواہ ہیں ہوتی۔ واللہ! متم تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہواورخواہ مخواہ چلائے جارہے ہو۔ شایر تہمیں وہم ہوگیا ہے۔)

ر ہوں بیت مات ہور دوں وہ چاہے ہوئے ہوئے۔ اُبی نے تڑیتے ہوئے جواب دیا ---''لات وعزٰی کی قتم! مجھے اس قدر در دے کہ اگر میرا در دربیعہ اورمضر کے قبیلوں پرتقتیم کر دیا جائے تو ان کا ہر فر درزپ رژپ کر مر جائے۔ دراصل محمد نے ایک دفیعہ مجھے سے کہا تھا کہ میں مجھے قبل کروں گا۔ (۱) آج اس نے

www.maktabah.or?"-שייטילל לנונטלי

<sup>(</sup>۱) اُلِی بدر کے دن گرفتار ہوگیا تھا اور فدید دے کرر ہابؤ اتھا۔ رہائی کے بعد جب مکہ کی طرف روانہ ہونے لگا تو جانِ دو عالم علی کے کاطبور کے گویا ہؤا۔۔۔'' محمد! بیس نے ایک گھوڑا پال رکھا ہے، جے روزانہ ہارہ [۱۲] سیر دانہ کھلاتا ہوں۔ایک دن آئے گا کہ بیس اس گھوڑے پرسوار ہوکر آؤں گا اور

اپنی بات پوری کردی ہاور مجھے یقین ہے کہ آج وہ مجھ پرتھو کتا بھی تو میں مرجاتا، بیتو پھرخراش ہے۔'' واپسی کے سفر میں بھی ابی اسی طرح چیختا اور ترزیتا رہا، آخر سرف نای جگہ پر تکلیف

کی شدت سے مرحمیا۔

#### خد مت گزاری

جانِ دوعالم علی جس گھاٹی کی طرف جارہے تھے وہ خاصی او ٹجی اور دشوارگزار تھی ، جب کہ جانِ دوعالم علی جس کے بہت ساخون ضائع ہو جانے کی وجہ سے خاصی کمزوری محسوس کر رہے تھے۔ دوزر ہیں جوآپ کے بدن پرتھیں ، ان کا بو جھالگ تھا۔ چنانچہ راستے ہیں آنے والے ایک بڑے پھر پر جب آپ نے چڑھنا چاہا تو نہ پڑھ سکے۔ بیدد کچھ کر حضرت طلح فورا آ کے بڑھے اور پھر کے پاس جھک گئے۔ جانِ دو عالم علی ان کی پشت پر پاؤں رکھ کراویر پڑھ گئے تو فر مایا

''اَوُجَبَ طَلُحَه'' (طلحہ نے اپنے لئے جنت واجب کرلی ہے۔)

جانِ دو عالم عليه اس كى لاف زنى من كرمسكرائے اور فرمایا --- ' متم تو مجھے قتل نہيں كرپاؤ مے ؛ البيته میں انشاء اللہ ضرور تهہیں قتل كردوں گا۔''

آپ کا یہی فرمان اُبی کواس وقت یاد آرہا تھا۔ آپ نے بھی محض اپنے اس وعدے کو پورا کرنے کے لئے اس کے ساتھ بذات خود مقابلہ کیا تھا، ورندا کیا اس بدنھیب کے علاوہ آپ نے زندگی بجرکسی پرہاتھ نہیں اٹھایا۔ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ سَلَّمُ .

#### سيده فاطمه رضي الله عنها

، جانِ دو عالم علی کے شہادت کی افواہ مدینه طیبہ پنجی تو وہاں سے سیدہ فاطمہ ؓ اور متعددخوا تبیل ہے تا ب ہوکرا حد کی طرف چل پڑیں ،گر جب سیدہ فاطمہ ؓنے اپنے پیارے ابا جان کوزنده وسلامت و یکھا تو دوڑ کر گلے لگ گئیں۔ پھرعلاج معالجے کی طرف متوجہ ہوئیں۔ حضرت علیؓ یانی لائے اور زخوں پر ڈالنا شروع کیا۔سیدہ فاطمہ ؓ نے اپنے ہاتھوں سے زخم دھوئے ،صاف کئے ،گرخون تھمنے میں نہیں آتا تھا۔ آخر سیدہ فاطمہ ٹنے چٹائی کا ایک ٹکڑا جلایا ا دراس کی را کھزخموں پر چیکا دی۔ بیتر بیر کارگر ثابت ہو کی اورخون ٹکلنا بند ہو گیا۔

درندگی کا مظاهرہ

جنگ ختم ہوگئی تو وحش نے حضرت حزۃ کا پیٹ جاک کیا اور ان کے جگر کا ایک مکڑا کاٹ کر ابوسفیان کی بیوی ہند کے پاس گیا اور کہا۔

'' اگرتمہیں بتا وَل کہ میں نے تمہارے والد کے قاتل کو مارڈ الا ہےتو مجھے کیا انعام طے گا۔''(۱)

ہندنے کہا---''اس وقت جو پچھ میرے پاس ہے وہ سب تیرا ہوگا اس کے علاوہ گھرجا کردس دینارمزید دوں گی۔''

وحثی خوش ہوگیا اور حضرت حمزہؓ کے جگر کا ٹکڑا ہند کو دے کر کہا ۔۔۔'' یہ رہا تمہارے دشمن کا کلیحہ!''

. ہندنے کلیجہ لے کر چبا ڈالا اور یوں دل ٹھنڈا کیا۔ پھرحسبِ وعدہ اپنا تمام زیوراور فیمتی کیڑے ای وقت وحثی کے حوالے کر دیئے ۔ تعجب ہے کہ کلیجہ چبا کر بھی اس کی تسلی نہ ہوئی۔ چنانچہ آخروہ خود حضرت حمز ؓ کی لاش پر گئی اور ان کے کان اور ناک کاٹ کر ہار بنایا اور گلے میں ڈال لیا۔مؤ رخین کہتے ہیں کہ مکہوا پس پہنچنے تک بیہ ہاراس کے گلے میں پڑار ہا۔

(۱) حضرت حمزہ ﷺ نے ہند کے والد کو بدر میں قبل کیا تھا۔

باب۱،غزوهٔ احد

### هند کا اظهارِ مسرت

جنگ کے خاتمے پر ہندنے مندرجہ ذیل اشعار میں اپنی بھر پورخوشی کا اظہار کیا اور وحثی کاشکر بدا دا کیا۔

نَحُنُ جَزَيْنَاكُمُ بِيَوم بَدُر وَالْحَرُبُ بَعْدَ الْحَرْبِ ذَاتُ سَعْر شَفَيْتُ نَفْسِي وَ قَضَيْتُ نَذُرِي شَفِي وَحُشِيٌ غَلِيُلَ صَدْرِي فَشُكُرُ وَحُشِيَّ عَلَى عُمْرِيٌ حَتَّى تَرُمُّ اَعُظُمِيٌ فِي قَبُرِيُ

(آج ہم نے بدر کا بدلہ چکا ویا ہے اور جنگ کے الاؤ تو ای طرح کے بعد دیگرے بھڑ کتے رہتے ہیں۔ میں نے اپنا دل ٹھنڈا کرلیا ہے، منت پوری کر لی ہے اور وحشی نے میرے سینے کی جلن اور پیاس بجھا دی ہے۔ میں وحثی کا شکر پیامر کھر ادا کرتی رہوں گى؛ بلكداس وفت بھى جب قبر ميں ميرى بثرياں بوسيد ہ ہو جائيں گى \_ )

#### مشرکین کی واپسی

مشرکین واپس جانے لگے تو ابوسفیان اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ اس پہاڑی کے پاس آیا جس پر جانِ دوعالم علیہ قرار پذیر تھے۔تھوڑ اسااو پر چڑ ھااور پکارا

"كيايهال محدب؟"

جانِ دوعالم علیہ کے اشارہ پرصحابہ کرامؓ خاموش رہے۔ پھر يو جھا---''ابو بکر ہے؟''

مکسی نے جواب نیددیا۔

"S= pe"

کھر بھی خاموثی چھائی رہی تو وہ اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا ---''معلوم ہوتا ہے سب مارے گئے ہیں۔اگرزندہ ہوتے تو ضرور جواب دیتے۔''

بيين كرحضرت عمرٌ صبط نه كر سكے اور بآ واز بلند يكارا مھے۔

''حجوٹ کہتا ہے تو ، او اللہ کے دشمن! تو نے جن کے نام لئے ہیں ، وہ سب اللہ

تعالیٰ کے فضل ہے زند واور سچے سلامت ہیں ۔'' WWW. **m** a

ابوسفیان نے نعرہ نگایا --- اُعُلُ هُبُلُ (ہبل تو او نچارہ ) جیسے اردو میں کہا جائے "جبل کی ہے۔"

جانِ دوعالم عَلِيْنَةُ نِے قرمایا ---''عمر! اٹھواوراس کو جواب دو---اللهُ أعُلٰی وَ أَجَلُ " (الله تعالى بهت بلنداورنهايت جليل شان والا ہے۔)

ابوسفیان بولا ---''لَمَنَا الْعُزِّی وَلَا عُزِّی لَکُمْ.'' (ہمارے یاس عُڑی د یوی ہے؛ جبکہ تمہارے یاس کوئی عزا ی نہیں ہے۔)

صحابه كرامٌ نے جواب دیا ---''اللهُ مَوُلنا وَلَا مَوْلنَى لَكُمُ. '' (الله مارا مولی ہے! جبکہ تمہارا کوئی مولی نہیں۔)

ابوسفیان نے کہا---''آج ہم اورتم دونوں برابر ہو گئے ہیں۔''

صحابةً ہے جواب دیا ---''برابر کیسے ہو گئے ہیں؟ ہمارےمقتول جنت میں گئے ہیں؛ جبکہ تمہارے مقتول جہنم کا ایندھن ہے ہیں۔''

'' بیتم لوگوں کا اپنا خیال ہے۔'' ابوسفیان نے کہا'' بہر حال جنگ میں فتح وشکست ہوتی رہتی ہے۔ بدر میں تم جیت گئے تھے، آج ہم جیت گئے ہیں۔ بدر میں ہارے سر [44] آ دمی مارے گئے تھے، آج اتنے ہی تمہارے آ دمی کام آ گئے ہیں اور ہماراانقام پورا ہوگیا ہے۔ ہمارے بعض ساتھیوں نے جوشِ انتقام میں تمہارے پچھمقتولوں کے ناک کان بھی کاٹ لئے ہیں۔اگر چہ میں نے انہیں اس کا حکم نہیں دیا تھا مگر مجھےان کا یہ فعل کچھا ایسا نا گواربھی نہیں گز را۔اب ہم واپس جارہے ہیں ۔آ ئندہ سال پھرمیدانِ جنگ میں ملا قات

ا بوسفیان بیه کهه کرواپس چلا گیا اورتھوڑی دیر بعدمشر کین کالشکر کوچ کر گیا۔

#### حضرت سعد ابن ربیع 🛎

مشرکین کے چلے جانے کے بعد جانِ دوعالم عَلَيْظَةً نے فر مایا

'' کوئی جا کرسعدا بن رہیج کی خبر لائے کیونکہ میں نے متعدد نیز وں کواس کی طرف

اٹھتے دیکھاتھا۔اگر دہ زندہ ہوتو اس کومیراسلام کہوا درمیری طرف ہے اس کا حال پوچھو۔''

ایک سحابی انہیں تلاش کرنے گئے تو وہ ایک جگہ بخت بحروح حالت میں پڑے ل گئے۔

زندگی کی آخری گھڑیوں میں جانِ دوعالم علی کے کاسلام و پیام کن کرمنہ پرونق آگئے اور زمایا

'' مجھے بارہ نیزوں نے چھید ڈالا ہے اور میں کوئی دم کا مہمان ہوں۔ رسول اللہ علی کے کومیرا آخری سلام پہنچا دینا اور کہنا -- '' سعدا بن رہے آپ کے لئے دعا کرتا ہے کہ جَزَاکَ اللهُ عَنَّا حَیُرَ مَا جَزی نَبِیا عَنُ اُمَّتِهِ؛' (جو جزااللہ تعالی نے کسی نبی کواس کہ جَزَاکَ اللهُ عَنَّا حَیُرَ مَا جَزی نَبِیًا عَنُ اُمَّتِهِ؛' (جو جزااللہ تعالی نے کسی نبی کواس کہ جَزَاکَ اللهُ عَنَّا حَیْری مَاری طرف سے دی ہو، ہماری طرف سے اللہ تعالی آپ کواس سے بہتر جزاد ہے۔)

کی امت کی طرف سے دی ہو، ہماری طرف سے اللہ تعالی آپ کواس سے بہتر جزاد ہے۔)

بر ہما اور اس معاہدے کا بہت خیال رکھنا جوتم نے رسول اللہ علی ہو ہے کے ساتھ بیعت عقبہ کے موقع پر کیا تھا اور یا در کھوا گرتم میں سے کسی میں بھی زندگی کی کوئی رمق باقی ہواور اس کے موقع پر کیا تھا اور یا در کھوا گرتم میں ہے کسی میں بھی زندگی کی کوئی رمق باقی ہواور اس کے بوجود دیمین رسول اللہ علی تھا اور یا در کھوا گرتم میں ہو کی بیر بھی زندگی کی کوئی رمق باقی ہواور اس کے بال تنہارا کوئی عذر قبول نہیں ہوگا۔''

یہ کہتے ہوئے حضرت سعدؓ شہید ہوگئے۔ پیغا مبر صحالی واپس آئے اور سب کچھ تفصیل سے بیان کیا تو جانِ دوعالم علی نے فرمایا

رَحِمَهُ اللهُ --- نَصَحَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ حَيًّا وَّمَيَّتًا م

(الله تعالیٰ اس پر رحمتیں نازل فر مائے۔ وہ زندگی میں اور مرتے دم بھی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مخلص اور خیر خواہ رہا۔ )

#### حضرت حمزہ 🐗 کی تکفین

اس کے بعد جانِ دو عالم علیہ حضرت حمز ہ کی تلاش میں نکلے۔ان کی لاش پر نظر کی سے محروم لاش ۔۔۔ بیٹ کٹاہؤ ا،سینہ پر اہؤ ا، کلیجہ نکلا،ؤ ا۔۔۔ آپ کا وہ محبوب چھا جسے آپ نے اللہ اور رسول کا شیر قر اردیا تھا، آج اپناا نگ انگہ اللہ اور رسول پر قربان کر چکا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے اور جانِ دو عالم علیہ فیا نے زار زار رونے لگے۔صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آپ اس دن اتناروئے کہ نہ اس سے پہلے بھی یوں

روئے تھی،نہ بعد میں www.maktabah.org

تھوڑی دیر بعد حضرت جمزہ کی بہن حضرت صفیہ بھی آگئیں اور کہا کہ میں اپنے بھائی کو دیکھنا جاہتی ہوں۔ جانِ دو عالم علی اللہ نے بہارے ویر دیکھنا جاہتی ہوں۔ جانِ دو عالم علی اللہ نے بہارے ویر دیکھائی کو اس حال میں دیکھ کر کہیں ہوش ہی نہ کھو بیٹے ، گرپھران کے اصرار پراجازت دے دی۔ حضرت صفیہ نے اپنے بھائی کی لاش دیکھی تو دیر تک روتی رہیں۔ جانِ دو عالم علی ہے ہی ان کوروتا دیکھر پھررونے گے۔ آخرول کی بھڑاس نکل گئی اور حضرت صفیہ پھو ارآگیا۔ حضرت صفیہ پھو اُن کے گفن کے لئے دو کپڑے بھی لائی تھیں۔ حضرت صفیہ پھائی کے گفن کے لئے دو کپڑے بھی لائی تھیں۔

جانِ دو عالم عَلِيْ فَيْ فَر مايا --- '' چِپا جان كے لئے ايك كيڑا كافی ہے۔ دوسرے سے جاہر كے والدكوكفن ديں گے۔''

چنانچیدای ایک کپڑے میں آپ کوکفن دیا گیا۔ کپڑا حجیوٹا تھا۔ سرڈھانپا جاتا تو پاؤں ننگے ہو جاتے، پاؤں ڈھکے جاتے تو سر برہنہ ہوجاتا۔ جانِ دو عالم ﷺ نے فرمایا۔۔۔''سرڈھانپ دواور پاؤں پرگھاس ڈال دو۔''

#### عبدالله ابن جحش 🝩

حضرت حمز ہ کے علاوہ حضرت عبداللہ ابن جھٹ کے ناک کان بھی کاٹ لئے گئے سے سے حضرت صدر ابن البی وقاص بیان فرماتے ہیں کہ احد کے دن عبداللہ ابن جحش نے مجھ سے کہا کہ آؤ! دونوں مل کردعا کریں ۔ آپ دعا کریں ، میں آمین کہوں گا، میں دعا کروں گا، آپ آپ آپ آپ آپ آپ میں کہئے۔

حضرت سعد ہے ہیں میں نے یوں دعا کی۔

''الہی! میراکسی مضبوط دشمن سے مقابلہ کرا، وہ مجھ پر بھر پورحملہ کر سےاور میں اس پرزور دارحملہ کروں ، آخر وہ مارا جائے اور مجھے فتح حاصل ہوجائے ۔''

عبداللہ ابن جحش نے آمین کہی۔ پھرعبداللہ نے دعا کی۔

''البی! میرامقابله بھی کسی طاقت ور دشمن ہے کرا، وہ مجھ پر سخت حملہ کرے اور میں اس پر زبروست حملہ کروں۔ آخر میں تیری راہ میں مارا جاؤں اور میرے ناک کان بھی کا ہے لئے جائیں۔ اور جب میں اس حال میں تیرے روبرو پیش ہوں تو تو پوچھے کہ ابن جحش! تیرے لئے جائیں۔ اور جب میں اس حال میں تیرے روبرو پیش ہوں تو تو پوچھے کہ ابن جحش! تیرے

ناک کان کیوں کاٹ لئے گئے تھے؟ تو میں جواب دوں کہ تیری اور تیرے رسول کی راہ میں كَائِے كُنْ تَقِيهِ عَلِي كُلِي كُلِيجَ كَهِ مُوعِبِداللَّدا بن جحش إواقعي ميري راه ميں كائے گئے تھے۔

الله الله! كيے لذت آشائے در دلوگ تھے!!

لذت رقص بحل شہیدوں سے یو چھ آ گئے وجد میں ، سر جو کٹنے لگا

حضرت سعد کہتے ہیں کہ میں نے آمین کبی۔ پھر دونوں کی دعائیں ای طرح متجاب ہوئیں جس طرح مانگی گئی تھیں ۔حضرت سعد ؓ فر ماتے ہیں کہ ابن جحش کی دعا میری دعا ہے بہتر تھی۔ میں نے جنگ ختم ہونے کے بعد دیکھا کہ دشمنوں نے ان کے ناک کان کاٹ ڈالے تھے اوران سے ہاریر ولیا تھا۔

# حضرت مصعب 🚓

حضرت مصعب م کا کفن بھی حضرت حمز ہ کی طرح ناتمام تھا اسلئے ان کے لئے بھی جانِ دوعالم عَلِيْنَةِ نے وہی تھم دیا کہ بالا کی حصہ کپڑے سے ڈھانپ دیا جائے اور پاؤں پر گھاس ڈ ال دی جائے۔

حضرت مصعبؓ ، جانِ دو عالم علِيلِ کے ہم شکل تھے۔انہی کوشہید کر کے ابن قمتیہ نے کہا تھا کہ مجمد مارا گیا ہے۔ وہ اس غزوہ میں مسلمانوں کےعلمبر دار تھے۔ ایک ہاتھ کٹ گیا تو علم دوسرے ہاتھ میں لےلیا۔ وہ بھی کٹ گیا تو کئے ہوئے باز ؤوں کے ساتھ سینے سے لگا لیا-آ خرای حالت میں شہید ہو گئے ۔ (۱)

# حضرت عمر ابن جموج 🖔

اس غز وہ میں حضرت عمرا بن جموحؓ نے بھی جام شہادت نوش کیا۔ان کے پاؤں میں لنگ تھااوروہ بھی شدیدقتم کا ،اس لئے بیٹے ان کو جنگ میں شامل نہیں ہونے ویتے تھے۔ بیٹے تو سے سب پچھمحبت کی بنا پر کرتے تھے مگر عمرا بن جموح گوان کی بید وک ٹوک بہت نا گوار گزرتی بھی۔ غزوہ أحد کے لئے جب روائلی ہونے لگی تو عمر ابن جموحٌ جان دوعالم علی کہ خدمت میں حاضر ہوئے اور بیٹوں کی شکایت کی کہ خودتو ہرغز و یہ میں آپ کے ساتھ شامل ہوجاتے ہیں ، گر مجھے اس سعادت سے محروم رکھتے ہیں۔ یارسول اللہ! انہیں کہئے کہ مجھے ندروکیں۔

جانِ دوعالم عَلَيْتُ نِے فر مایا

'' تمہاری معذوری کی وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے تمہیں جنگ میں شامل نہ ہونے کی اجازت دے رکھی ہے، پھرتم کیوں جانے پراصرار کرتے ہو؟''

" يارسول الله ابيس اين اس كنكر اجث كے ساتھ جنت كى سرز مين كوروندنا جا بتا ہوں ۔" یہین کر جانِ دو عالم علیہ مسکرائے اور ان کے بیٹوں سے فر مایا ---'' اس کو جانے دو، ہوسکتا ہےاللہ تعالیٰ اس کوشہا دت نصیب فر مادے۔''

اجازت ال كئى تو خوشى خوشى تيار موے اور جب مديند سے باہر فكانو روبقبله موكر وعاما تكى --- ' اللي ! مجھے شہادت نصیب کرنا اور گھر كى طرف نا كام ونا مرادوا پس نەلوثا نا ـ'' دعا قبول ہوئی اوروہ اس غزوے میں شہید ہو گئے۔ جانِ دوعالم علی فی نے فر مایا ''میں نے دیکھا ہے کہوہ حسبِ خواہش جنت کی زمین کواپنے لنگ کے ساتھ روند

الله اكبر! جنت ميں دا خلے كى تمنا كے بجائے ارضِ جنت كو پاؤں تلے روندنے اور یا مال کرنے کی خواہش کیسی انو تھی اور البیلی تھی ،لطف بیہ کہ شہادت پاتے ہی ان کی بیرآ رز و يوري بھي ہو گئي۔

ایک خاتون کا عشق نبی ﷺ

ایک خاتون کے جارانتہائی قریبی رشتہ دار مارے گئے تھے۔ یعنی باپ، بیٹا ،شوہر اور بھائی۔وہ پریثان حال ، آشفتہ سر بھاگی بھاگی آ رہی تھی۔اے بتایا گیا کہ تیرا باپ شہید ہوگیا ہے،اس نے کہا---'' مجھےرسول اللہ کے بارے میں بتاؤ!'' '' بھائی بھی مارا گیاہے۔''ایک طرف سے آواز آئی۔

'' مجھے رسول اللہ کے بارے میں بتاؤ!''

باب۱

'''کی نے آ کرکہا۔۔۔'' تیرابیٹااور شوہر بھی شہادت پا گئے ہیں۔''۔۔۔ مگراس

الله کی بندی کی ایک ہی رہے تھی ---'' مجھے رسول اللہ کے بارے میں بتاؤ!''

آخراس کو جانِ دو عالم علیہ کے پاس لایا گیا اور جب اس نے آپ کے نور افشاں چبرے کودیکھا تو دل ٹھنڈا ٹھار ٹھو گیااور کہا

''كُلُّ مُصِيْبَةٍ بَعُدَّكَ جَلَلٌ يَارَسُوُلَ اللهِ!......''

(یارسول الله! آپ سلامت ہیں تو پھر باقی ہرمصیت ہے ہے۔میرے ماں باپ آپ پر قربان ،آپ زندہ ہیں تو مجھے اپنے اقرباء کی شہادت کا کوئی غمنہیں۔)

#### شعداء کا اعزاز و اکرام

اس غزوے میں مجموعی طور پر بہتر [۷۲] پروائے متم سالت پر فدا ہوئے اور اس شان سے فدا ہوئے کہ جانِ دوعالم علیہ نے فر مایا -- ''احد کے شہداء کواللہ تعالی نے عرش کے ساتھ لکتی ہوئی سنہری قند میلوں میں ٹھکا نہ عطا کیا ہے اور سبز پر ندوں کوان کے لئے مسخز کیا ہے۔وہ جب چاہتے ہیں ان کو جنت کی سیر کراتے ہیں ۔ وہاں وہ انواع واقسام کے کھانے کھاتے ہیں۔ خوش ذا نقد مشروبات پیتے ہیں اور جہاں چاہتے ہیں چلتے پھرتے ہیں۔ آرام وآسائش اور سرور نعمت کی اس دنیا کود کھے کرانہوں نے کہا -- '' کاش! ہمارے اس اعزاز واکرام سے کوئی ہمارے زندہ بھائیوں کواطلاع دے دے۔تا کہ وہ بمیشہ شہادت کے مشتاق وطلب گار ہیں۔''
رب کریم نے فر مایا -- '' میں انہیں مطلع کر دیتا ہوں ۔''

چنانچەبيآيات نازل موئيں

وَلاَ تَحُسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِي سَبِيْلِ اللهِ......

(اور جولوگ الله کی راه میں مارے گئے ہیں ،انہیں ہرگز مردہ مت خیال کرو؛ بلکہ

وہ اپنے پروردگارکے پاس زندہ ہیں ،رزق پاتے رہتے ہیں اوران نعتوں ہے مسرور ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطاکی ہیں ۔(1)

واپسی

شہداء کی مدفین کے بعد جانِ دوعالم علی کے مدینہ منورہ کی طرف واپس ہوئے۔ آپ گھوڑے پرسوار تھےاور حفرت سعدا بن معاذٌ لگام تھائے آگے آگے چل رہے تھے۔ اچا تک ایک خاتون تیز تیز چلتی ہوئی آپ کی جانب بڑھیں ۔حضرت سعد ٹنے کہا ''یارسول اللہ! بیرمیری امی ہیں۔''

جب وہ آپ کے قریب پہنچیں تو آپ نے ان کے بیٹے حضرت عمر بن معادٌ کی

آیت کی صدافت ہر طرح کے شک وشہ ہے بالا ترجمی مگرایک واقعہ ہے اس کی صدافت عالم آشکارا ہوگئی۔
حضرت معاویہ کے زمانے میں ایک نہر کی کھدائی شروع ہوئی جومیدان احد ہے گزرتی تھی۔
حضرت معاویہ نے تھم ویا کہ شہداء کے ورثاءاپ اپنے شہیدوں کو متباول جگہ میں دفن کردیں۔اس تھم پر
عمل شروع ہؤ ااور قبریں کھودی جانے لگیں تو سب شہدا مصبح وسالم تنے اوران کے جسموں ہے کستوری کی
لیٹیں اٹھ رہی تھیں ۔ کھدائی کے دوران ایک کئی غلطی ہے حضرت جز ہ کے پاؤں پرلگ گئی تو وہاں سے خون
یہ سے لگا۔ یہ واقعہ ۲۲ مرجمری کا ہے۔

ای طرح کا ایک اور واقعہ پیش آیا۔ حضرت جابڑ کے والدا در حضرت عمر ابن جوٹ آیک ہی قبر میں وفن کئے مجئے تنے۔ ایک وفعہ بارانی سیلاب نے ان کی قبر کو کھول ویا تو ان کے بدن ظاہر ہوگئے۔ فو ُجِدَا لَمْ يَعَفَيْوَا حَانَّمَا مَاقًا بِالْاَمْسِ. ان کواس حال میں پایا گیا کہ ان میں ذرہ بحر کوئی تغیر واقع ضیں ہؤ اتھا۔ یوں لگتا تھا کہ ابھی کل ہی فوت ہوئے ہیں۔

جنگ میں حضرت جابڑ کے والد کے چہرے پرایک زخم لگا تھا اور انہوں نے اس پر اپناہا تھ رکھ لیا تھا۔ اس حالت میں شہید ہوگئے تھے اور اس طرح وفن کر دیئے گئے تھے۔ اب ان کو دوسری جگہ نتقل کرتا تھا۔ اس لئے ان کو قبر سے نکالا جانے لگا۔ نکا لئے کے دور ان کسی نے حضرت جابڑ کے والد کا ہاتھ ان کے چہرے سے ہٹا ویا تو نیچے سے تازہ خون بہنے لگا۔ چنا نچہ ہاتھ دوبارہ وہیں رکھ دیا گیا اور خون بند ہوگیا۔ رُضِی اللہ تُحَالَیٰ عَنْهُمُ اَجْمَعِیْنَ.

www.maktabah.org

شہادت یران ہے تعزیت کی ۔انہوں نے بھی وہی محبت بھرا جواب دیا کہ

" يارسول الله! جب آپ كوسلامت و كيوليا ہے تو چركسى مصيبت كى كوئى پروا نہيں ہے۔" جانِ دوعالم ﷺ نے فر مایا ---''اےاُ تم سعد!تمہیں اوران تمام لوگوں کو جن

کے اعزہ و اقارب شہادت سے ہمکنار ہوئے ہیں، مژ دہ ہوکہ وہ سب جنت میں داخل

ہو چکے ہیں اورا پنے پس ماندگان سے لئے شفاعت بھی کر چکے ہیں۔''

أُمّ سعد نے کہا ---'' یارسول اللہ! جب ان کوا تنابرُ ااعز ازمل چکا ہے تو پھران کے لئے رونے کا کیا جواز ہے؟ البتة ان کے پس ماندگان کے لئے آپ دعا فرماد یجئے۔''

چنانچہ جانِ دوعالم علیہ نے دعا فر مائی کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں ہے حزن و ملال دور فرمائے اور ان کوسکون نصیب فرمائے۔

اسی طرح جانِ دو عالم علی کھو پھی زاد ہمشیرہ حضرت حمنہ "مجھی آپ کے پاس آئیں۔آپنے فرمایا

"حمنه!صركرو!"

''کس پریارسول الله!؟''انہوں نے پوچھا

''اینے مامول حمزہ پر، جوشہید ہو گئے ہیں۔''آپ نے جواب دیا

حضرت حمنة نے انتہائی صبر واستقلال ہے کہا

''إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. الله تعالى ان كي مغفرت فرمائ اور ان كو

شهادت مبارک ہو۔''

جانِ دوعالم عليه نے دوبارہ فرمایا

"منه!مبركرو!"

' <sup>د کس</sup> پر ، یارسول الله!؟''

''اپنے بھائی عبداللہ ہر۔''

''إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. الله تعالى اس كى بخشش فرمائے اور اس كو بھى

شهادت مبارک مون www.maktabah.or

باب۱،غزوهٔ احد

جانِ دوعالم علي نے سہ بار ہ فر ما یا

"منهامبركروا"

, مس پریارسول الله!؟''

''اینے خاوندمصعب پر۔''

بین کر حضرت حمنہ کے ہاتھ سے صبر کا دامن چھوٹ گیا اور دھاڑیں مار مار کر

ان کی میر کیفیت د مکی کرآپ نے فرمایا

'' سیج ہے،عورت کوجتنی محبت اپنے خاوند ہے ہوتی ہے،اتنی اور کسی ہے نہیں ہوتی ی'' حفزت حمنة نے کہا

'' یارسول اللہ! مجھے شوہر کاغم اس لئے زیادہ محسوس ہؤا ہے کہ اس کے چھوٹے چھوٹے بیچے میتیم رہ گئے ہیں۔اب نہ جانے ان کا کیا ہے گا!''

جانِ دوعالم عليہ فیا نے ان کوتسلی دی اور دعا فر مائی کہ اللہ تعالیٰ ان بچوں کی تربیت

کا کوئی بہترا نظام فرمائے۔

آپ کی دعا کی برکت سے پچھ عرصہ بعد حضرت حمنہ کا نکاح حضرت طلحہ ہے ہوگیا اورحضرت طلحہ ؒنے ان بچوں کوا تناپیار دیا کہان کو بھی باپ کی کمی کااحساس نہیں ہؤا۔

محمن بشیرا بنعفراءٌ کے والد بھی شہید ہو گئے تھے۔ بیمعصوم بچدا یک جگہ کھڑارور ہا تھا۔ جانِ دوعالم علی اس کے پاس ہے گزرے تو اس کوسلی دیتے ہوئے فر مایا

'' کیا تواس پرراضی نہیں ہے کہ میں تیرابا ہے بن جاؤں اور عائشہ تیری ماں بن جائے؟'' یین کربشیرا بن عفراع کوقرار آھیااوراس نے رونا بند کر دیا۔

غرضیکدای طرح بیوا وُل کوتسلیاں دیتے ہوئے ، بتیموں کی دلجو ئیاں کرتے ہوئے اور دکھیاروں کی ڈھارس بندھاتے ہوئے جانِ دوعالم علیہ کے مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے۔

اس وفت بورا مدینه ماتم کده بنامؤ اتھا اور ہرگھرے عورتوں کی آ ہ و بکا کی آ وازیں آ رہی تھیں ۔ بیدد کیوکر جان دوعالم علیہ کواپنے بچامز ہیا دا گئے جن کے سب رشتہ وار مکہ میں تھے اور یہاں ان پررونے والی کوئی نہیں تھی۔ آپ کی آئکھوں میں آنسوآ گئے اور حسرت بھرے لہجہ میں فرمایا

'' باتی سب شہداء کے ٹم میں رونے والیاں تو موجود ہیں ،کیکن تمز ہ کے لئے رونے والی کوئی نہیں ہے۔''

آپ کی دل گرفتگی محسوس کر کے سر دارانِ انصار حضرت سعد ؓ اور حضرت اسیدؓ اپنے قبل میں مساللہ

ا پنے قبیلے میں گئے ، اپنی قوم کی عورتوں کو جمع کیا اور کہا کہ رسول اللہ علیہ اس بات سے افسر دہ ہیں کہ ان کے چچا کے لئے نو حہ و ماتم کرنے والی کوئی نہیں ۔اس لئے تم سب رسول اللہ علیہ کے درواز بے پر جا وَاوران کے چچا جان کے لئے خوب ماتم کرو!

چنا نچے سب عورتیں در دولت پر حاضر ہوئیں اور رونے پینے لگیں۔

تھوڑی در بعد جانِ دو عالم علیہ نماز کے لئے حرم سرا ہے باہرتشریف لائے تو

دیکھا کہ بیسیوںعورتیں دروازے پر کھڑی رور ہی ہیں ادر حضرت حمز ہ گانا م لے لے کر ماتم کے مصالحہ بیسیوں عورتیں دروازے پر کھڑی رور ہی ہیں ادر حضرت حمز ہ گانا م لے لے کر ماتم

کررہی ہیں۔آپان کے اس جذبے سے بہت متاثر ہوئے اور فر مایا وورین کی میں تاتین

''اےانصار کی عورتو! تم نے ہمدر دی اورمؤ اسات کاحق اوا کر دیا ہے۔اللہ تعالیٰ تم سب کو جزائے خیردے،ابتم اپنے گھروں کو واپس جا وَاور یا در کھو کہ آئندہ کسی بھی میت

پرماتم نه کرنا۔''

عورتوں نے واپس جا کرگھروالوں کو بتایا کہ رسول اللہ ﷺ نے آئندہ کے لئے ماتم ہے منع کردیا ہے۔ بین کرانصار خدمتِ اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کی

''یارسول الله! سناہے کہ آپ نے نوحہ و ماتم کرنے سے منع کر دیا ہے ، حالا نکہ اس

ہے ہمارے دلوں کی بھڑ اس نکل جاتی ہےاور ہماراغم کم ہوجا تا ہے۔''

جانِ دوعالم عَلِينَةِ نِے فرمایا

"منه پٹنے، سینہ کو بی کرنے اور گریبان پھاڑنے کے بغیر رونے میں کوئی حرج

نہیں۔اس کی اجازت ہے۔''

www.maktabah.org

#### استدراك

قارئین کرام! غزوهٔ احد کے واقعات بحمراللّٰداختیّام پذیر ہوئے۔ آپ نےمحسوس کیا ہوگا کہ اس غزوہ کے کسی واقعے کا حوالہ نہیں دیا گیا ہے؛ جبکہ اس سے پہلے ہرواقعے کا فر دأ فر دأ حوالہ پیش کیا جاتا رہا ہے۔اس کی وجہ یہ ہے کہاس غزوے کے واقعات کی ترتیب میں مؤ رضین کا بیان مختلف تھا۔ ایک واقعہ کسی مؤرخ نے ایک جگہ ذکر کیا ہے اور کسی نے دوسری جگہ۔ دراصل اس غزوے میں ایسی افراتفری کچ گئی تھی کہ کسی واقعے کے وقت کا تعین كرنا تقريباً نامكن تھا، اس كئے ہر مؤرخ نے اپنى صوابديد كے مطابق واقعات بيان كئے ہیں۔میرے پاس کس ایک مؤرخ کی ترتیب کوترجیج دینے کی کوئی مثبت وجہ نہتھی ،اس لئے میں نے تمام حالات و واقعات اوران کی مختلف ترتیبوں کو مدنظرر کھتے ہوئے اپنے طور پران کومرتب کرے آپ کے روبروپیش کیا ہے۔اس صورت میں ہرواقعے کا حوالہ ثبت کرنے کا كوئى خاص فائده ندتھا۔

ویے آپ یقین میجئے کہ جو کچھ لکھا ہے ، اس احساس کے ساتھ لکھا ہے کہ بروزِ قیامت اس کے حرف حرف کا جواب دینا ہے، اس لئے حتی الوسع بوری کوشش کی ہے کہ تر تیب درست ہو، تا ہم انسان سہو و خطا کا بتلا ہے، اگر کہیں مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ اوراس کے حبیب علیہ سے معانی کا خواستگار ہوں۔

اہل علم وفضل قارئین ہے التماس ہے کداگران کے خیال میں کسی واقعے کی ترتیب نا درست مونو فقير كوضر ورمطلع فرما كيس - شكريه

#### غزوة حمراء الاسد

بیغزوہ کوئی مستقل غزوہ نہیں ہے؛ بلکہ احد ہی کا تتمّہ ہے۔ دراصل مشر کین جب احد سے واپس چلے گئے تو راستے میں انہوں نے ایک دوسرے پر لے دے شروع کر دی کہ جب ہم کو فتح حاصل ہو چکی تھی اور ہم تقریباً غلبہ پاچکے تھے تو ہم محمد اور اس کے ساتھیوں کوفٹل كے بغير واپس كيوں چلے آئے---؟ جميں تو چاہئے تھا كەاس موقع سے خوب فائدہ المات اورملمانون كاقصه تمام كرك لوشخ ١٨٧٧. ٢١٥

چنانچەان میں اختلاف رائے ہوگیا۔اکثریت کا خیال تھا کہ میں دوبارہ مدینے پر حملہ کر دینا چاہئے اور پہلے اس سے کہ مسلمان تازہ دم ہوکر از سرنو ہمارے مقابلے پر آ جائیں ،ان کوتہہ تیج کردینا جائے۔

کیکن صفوان کی رائے ریھی کہاس وقت مسلمان سخت غصے کے عالم میں ہیں اور ان کے سینے جوش انتقام سے بھرے ہوئے ہیں۔اگر ہم نے ان کو دوبارہ چھیٹرا تو چھوٹے بڑے سر بکف ہوکر میدان میں اتر آئیں گے۔اس طرح ہوسکتا ہے کہ ہماری بیا تمام ی فتح مکمل محکست میں بدل جائے اور ہمیں بدر کی طرح رسوا ہو کر بھا گنا پڑے۔

جانِ دو عالم علی کوشر کین کے اس اختلاف رائے کی خبر پہنچائی گئی تو آپ نے دوسرے ہی دن علی الصباح ان کے تعاقب میں جانے کا فیصلہ کیا تا کہ ان پر رعب پڑ جائے اورانہیں پہہ چل جائے کہ اہل ایمان کا دم خم ای طرح باتی ہے۔

اس وقت جنگ کے لئے نکلنا از بس مشکل تھا کیونکہ کل ہی تو زخموں ہے چور چور مجاہدین واپس آئے تھے اور ابھی پوزی طرح آرام بھی نہیں کریائے تھے کہ جان دو عالم علی کے کا طرف ہے مشرکین کے تعاقب کی منادی ہونے گئی۔

قربان جائیں ان کے جذبہ اطاعت واتباع پر کدایک ایک مجاہد کے بدن پر ہیں ہیں اورتمین تمیں گہرے گھاؤ کے تھے اوران سے ابھی تک خون رس رہا تھا، گرمنادی رسول کی آواز سنتے ہی سب اٹھ کھڑے ہوئے اور میدان کارزار کی طرف جانے کے لئے کمریستہ ہوگئے۔(۱)

> (۱) انهی جان ثارانِ مصطفیٰ کی شان میں مندرجہ ذیل آیات نازل ہوئیں۔ ...... ٱلَّذِيْنَ اسْتَجَابُوا ...... الآبات

(جن لوگوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ ورسول کی پکار پر لبیک کہا۔ان میں جونیکو کار ومثق جیں، ان کے لئے برا اجر ہے۔ یہ وہ لوگ جیں جن سے کہنے والوں نے کہا ( یعنی منافقین نے ) کہ لوگوں نے ( مکہ والوں نے ) تمہارے خلاف بڑا سامان اکٹھا کیا ہے، ان سے ڈرو لیکن اس بات نے ان کا جوش ایمان اور بر حادیا اوروہ بولے ' ہمارے لئے اللہ کا فی ہا اوروہی بہتر کارسازے۔' بس 🖘

۱۷ رشوال۳ هه کوابل عشق و و فا کابیه کارواں جانِ دو عالم علی کے قیادت میں مدینه منورہ سے نکلا اورمشر کین کا تعاقب کرتے ہوئے آٹھ دس میل کے فاصلے پرموضع حمراء الاسديين خيمه زن ہوگيا ۔

ہوسکتا تھا کہ ایک بار پھر جنگ چھڑ جاتی کیونکہ مشرکین کی اکثریت کی رائے یہی تھی مگر معبدخزاعی کی باتوں نے مشرکین کوخوف ز دہ کر دیا اور وہ پلٹ کرحملہ کرنے کی جراکت نہ کر سکے۔

#### معبد کی همدردی

معبد، قبیله خزاعه کارئیس تھا۔ اگر چهاس وقت تک وہ اسلام نہیں لا یا تھا گر جانِ دو عالم علی کے ساتھ محبت رکھتا تھا اور اہل اسلام کو پسند کرتا تھا۔ جب جانِ دو عالم علیہ حمراء الاسديس مقيم تھے تو معبد مكه مكرمه جاتے ہوئے آپ كے پاس سے گزرا اور ول جوئى كے انداز میں گویاہؤ ا

'' یا محمر! آپ پراورآپ کے اصحاب پر جومصیبت گز ری ہے، اس کا ہمیں بہت د کھ ہؤا ہے۔ہم تو دل سے چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کوعزت اور سر بلندی نصیب کرے اور فنکست کاغم آپ کے دشمنوں کے جھے میں آئے۔''

یہاں سے معبد آ گے بڑھا تو راتے میں مشرکین سے ملاقات ہوگئی۔ انہوں نے انتہائی بے تابی سے پوچھا

'' په بتا وُ کهمسلمان کس حال میں ہیں؟''

''ان کے تیورانتہائی خطرناک ہیں۔''معبدنے بتایا''وہ سبتم لوگوں کے تعاقب میں چل پڑے ہیں۔ان کے غصے کا بیامالم ہے کہ گویاان کے سینوں میں آگ بھڑک رہی ہے، اوس وخزرج کے جولوگ جنگ میں شامل نہیں ہوئے تھے، اب وہ بھی مسلمانوں کے ساتھ ال مگئے ہیں اور بیعہد کر کے مدینے سے نکلے ہیں کہ یا انقام لیں گے یا سب کٹ مریں گے۔''

یہ لوگ اللہ کی نعمت اور نصل کے ساتھ واپس آئے کہ انہیں کوئی تکلیف نہ پیچی ۔انہوں نے وہ کام کیا جس میں اللہ کی رضائقی اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ ) سورہ ۳، آیا ہے۔ کا ۱۷،۳ کا۔ مشرکین تو بیسننا چاہتے تھے کہ مسلمان غم واندوہ میں ڈو بے ہوئے ہیں۔ زخموں ہے کراہ رہے ہیں اور سخت مایوس و دل گرفتہ ہیں۔معبد کی زبانی سیہ باتیں سن کران کو سخت جیرت ہوئی۔

ابوسفیان بولا--'' کیا کہہ رہے ہومعبد!؟ ہم تو واپس جا کر دوبارہ حملہ کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں اورتم حوصلہ شکن خبریں سنارہے ہو۔''

'' میں سے کہدر ہا ہوں۔''معبد نے جواب دیا'' جوشیح صورت حال تھی وہ میں نے بیان کردی ہے،اس لئے فی الحال مسلمانوں کو چھیڑنے کا خیال بھی دل میں مت لاؤ۔'' بیان کردی ہے،اس لئے فی الحال مسلمانوں کو چھیڑنے کا خیال بھی دل میں مت لاؤ۔'' مشرکین میں سے صفوان کی پہلے ہی بیرائے تھی ،معبد کی باتوں سے اس کی مزید

سرین بن سے سوان کی ہے ہی میدرائے کی اسبدن ہوگئی۔ تا ئید ہوگئی۔اس لئے مشرکین دوبارہ حملہ کرنے کی حسرت دل ہی میں لئے مکہ مکرمہ کی طرف لوٹ گئے۔

معبد خزاعی نے ایک قاصد بھیج کر جانِ دو عالم علیقی کومطلع کیا کہ مشرکین خوف ز دہ ہوکرواپس چلے گئے ہیں اوراب ان کی طرف سے کوئی خطرہ نہیں رہا۔ جانِ دو عالم علیقے نے اللہ تعالیٰ کاشکرا دا کیا اور مدینہ منورہ کوواپس چلے گئے۔

شراب کی حُرمت

ای سال بین ۳ ھ کوغز وہ احد کے بعد شراب کی حرمت نازل ہوئی۔اگر چہ ذوقِ
سلیم کے حامل چند افراد زمانۂ جاہلیت میں بھی شراب نہیں چئے تھے۔ تاہم اہل عرب کی
اکثریت اس غارت گر ہوش کی شیدائی تھی اور یہ نشہ ان کی تھٹی میں پڑا ہؤ اتھا۔ ظاہر ہے کہ
اس کا چھوڑ نا ان کے لئے بے حد مشکل تھا لیکن تھیم و دانارب نے ایسا حکیمانہ انداز انعتیار
فرمایا کہ یہ کارگراں ان کے لئے بہل و آساں ہوگیا۔ چنانچہ پہلے تو اللہ تعالی نے ان کواس
سے بتدر بی متنظر کرنا شروع کیا اور ایک جگہ تھجور اور انگور کے بھلوں کے فوا کہ بیان کرتے
ہوئے ارشاد فرمایا

تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَ دِزْقًا حَسَنًا ﴿ (ثَمَ ان عَنْشَبُهِ عَاصَلَ كَرَتَ مِهُ اوراچِهارزَقَ بَعِيءٍ) www.maktabah.o

اس آیت میں اگر چہ نشے کی ممانعت نہیں ہے لین اس کو'' دِ رُقِ حَسَن'''(اچھے رزق) کے مقابلے میں ذکر کرکے اشار ہ سمجھا دیا کہ نشہ رزق حسن نہیں ہے۔ چنانچہ جن لوگوں نے اس مفہوم کو پالیا انہوں نے اس وقت اس سے کنار ہ کشی اختیار کر لی ۔لیکن چونکہ صرح ممانعت نہتھی ،اس لئے پہنے پلانے کا سلسلہ چلتا رہا۔ پھرا یک دفعہ نشے کی حالت میں فماز پڑھاتے ہوئے ایک صحابی کو تلاوت میں غلطی لگ گئی توبی آیت نازل ہوئی۔

﴿ يِنَا يُنْهَا الَّذِيْنَ امَنُو ٓ آكَا تَقُرَبُوا الصَّلُوةَ وَاَنْتُمُ سُكَادِى. ﴾ (اسايمان والوانشے كى حالت ميں نماز كے قريب مت جايا كرو۔)

ياً يُهَا الَّذِيُنَ المَنُوْآ إِنَّمَا الْخَمْرُ .......رِجُسٌ مِّنُ عَمَلِ الشَّيُطنِ فَاجُتَنِبُوُهُ......(اے ایمان والو! شراب نوشی .....ایک پلید اور شیطانی کام ہے۔ اس لئے اس سے جی کررہو۔)

جانِ دوعالم عَلِينَةً نے اسی وقت ایک منادی کو حکم دیا کہ تمام مدینے میں حرمتِ خمر کا علان کردو۔

پھر جہاں جہاں ہے آ واز پینچی ،اٹھے ہوئے جام رُک گئے ، ہونٹوں سے لگے ہوئے ماغر پیچھے ہٹ گئے ، میناوخم تو ڑ دیئے گئے اور شراب نالیوں میں بہا دی گئی۔

حضرت انس ﷺ فرماتے ہیں کہ ایک جگہ چندا حباب کی محفل جمی ہوئی تھی اور میں ساقی کے فرائض انجام دے رہا تھا کہ اچا تک ایک شخص آیا اور ہم سے پوچھنے لگا کہ تہمیں پھے پیتہ چلا ہے؟

''کس بات کا؟''ہم نے پوچھا

'' پیرکیشراب حرام کروی گئی ہے۔''اس نے بتایا۔

یہ بنتے ہی احباب نے مجھ سے کہا کہاٹھوا درشراب کے تمام منکے تو ڑ ڈالو! میں نرای وقت منکرتو ڑ دیئے اور سب نے ہمیشہ کے لئے شراب خانہ خرا

میں نے ای وفت منکے تو ڑ دیئے اور سب نے ہمیشہ کے لئے شرابِ خانہ خراب کو

اطاعت اوتعمیلِ حکم کے کیے بے مثال جذبوں سے سرشار تھے وہ لوگ!

رَضِىَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُمُ اَجُمَعِيُنَ. WWW.Midwido.org

# باب۲،غزوهٔ أحد

#### سریه ابو سلمه 😹

ڈیڑھسوافراد پرمشمثل بیسر بید کم محرم کوطلیحہ اورمسلمہ کی سرکو بی کے لئے روانہ کیا گیا ، کیونکہ جانِ دوعالم علیات کواطلاع ملی تھی کہ بید دونوں اپنی قوم کومسلمانوں کے ساتھ لانے کے لئے تیار کررہے ہیں اور دیگر قبائل کو بھی شمولیت کی دعوت دے رہے ہیں۔

سے بیار سررہے ہیں اور دیر جا ل ہوت ہو گیت کی دہوت دیے رہے ہیں۔
جان دو عالم علی ہے اس فتنے کا فوری تدارک فر مایا اور حضرت ابوسلمہ(۱) کو ۱۵ مہاجرین وانصار کا قائد بنا کرطلیجہ ومسلمہ کی طرف بھیج دیا مگر ان لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایسا رعب ڈالا کہ وہ مقابلے کی جرائت نہ کر سکے اور مسلمانوں کو دیکھتے ہی بھاگ کھڑے ہوئے۔ چنا نچ لڑائی تو نہ ہوئی ؛ البتہ اونٹ اور بکریاں بڑی تعداد میں مسلمانوں کے ہاتھ لگیں۔
مؤر نیون کہتے ہیں کہ فس وغیرہ نکالنے کے بعد ہر غازی کے جھے میں سات اونٹ اور کئی بکریاں آئے کیں۔ ر۲)

#### خالد ابن سفیان کا قتل

کعب بن اشرف کی طرح خالد بن سفیان بھی قتل کیا گیا۔ پیخض مکہ مکر مہے قریب وادئ عرنہ میں رہتا تھا اور مختلف قبائل میں اثر ورسوخ رکھتا تھا۔ غزوہ احد کے بعد اس نے

(۱) حفرت ابوسلم کا نام عبداللہ ہے۔ جانِ دو عالم علیہ کے پھوپھی زاد بھائی تھے اور رضائی بھی۔ اسلام لانے والوں میں ان کا نمبر گیار حوال ہے۔ اس لحاظ ہے بہت ابتدائی دور کے مومن ہیں۔ مساحب البحر تین ہیں۔ یعنی ایک دفعہ حبشہ کی طرف ہجرت کی اور وہاں سے واپسی کے بعد دوسری دفعہ دینہ منورہ کی جانب ہجرت کی۔ اس طرح انہوں نے دومر تبدا بنا گھریا راللہ کی رضا کے لئے چھوڑا۔

سیدالوزی، جلد دوم ۲۵ کے باب۲، غزوهٔ اُحد کے

متعدد قبائل عرب کواہنے ساتھ ملالیا تھااور مدینہ پرحملہ کرنے کی تیاریاں شروع کردی تھیں۔ چونکہ اس تمام شرانگیزی کا روحِ رواں یہی ایک شخص تھا۔ اس لئے جانِ دو عالم مطالق نے حضرت عبداللہ ابن انیس کواس کا کام تمام کرنے کا حکم دیا۔حضرت عبداللہ نے عرض کی ---'' یا رسول الله!اس کی کوئی نشانی بتا ہے کیونکہ میں تو اس کو پہچا نتا ہی نہیں ۔'' ''اس کی علامت یہ ہے'' جانِ دو عالم علیہ نے بتایا'' کہ اس کو دیکھتے ہی تم پر ہیبت اورخوف حیما جائے گا۔''

حضرت عبدالله كہتے ہیں كہ مجھے آپ كى اس بات سے جبرت ہوئى۔ كيونكه ميں وُر

اورخوف ہے بالکل نا آشانھا،اس کئے عرض کی۔

" يارسول الله! مين تو آج تك بهجي كسي خبين ڈراموں -"

''اس کے باوجوداس کی علامت یہی ہے کہاس کو دیکھ کرتم خوفز دہ ہو جاؤ گے۔'' جان دوعالم علی کے پھروہی علامت بیان فر مائی۔

ہبرحال حضرت عبداللہ روانہ ہوگئے ۔طویل سفر کر کے اس کے متعقر وا دی عربنہ پنچے اور جب اس پرنظر پڑی تو جانِ دوعالم علیہ کی صدافت ظاہر ہوگئے۔فر ماتے ہیں کہ اے دیکھ کر واقعی میں ڈرگیا اور مجھ پراس کی ہیبت چھاگئی؛ تا ہم جی کڑا کر کے آ گے بڑھا، اس کے ساتھ ملا قات کی اوراس کی من پسند با تیں شروع کردیں۔

اس کومیری گفتگو بہت پیندآئی اور مجھےاپنے خیمہ میں لے گیا۔ رفتہ رفتہ اس کے پیروکار اورمحافظ رخصت ہو گئے اور ہم رات گئے تک باتیں کرتے رہے۔ جب میں نے محسوس کیا کہ لوگ سو گئے ہیں اور میدان صاف ہے تو ایک ہی وار سے اس کی گردن مار دی اوراس کا سر لے کر خیمے سے نکل آیا۔تھوڑی در بعداس کے قبل کا پتہ چل گیا اور اس کے پیروکارمیری تلاش میں جاروں طرف پھیل گئے۔

میں ایک غارمیں تھس گیا اور سکڑسمٹ کربیٹھ گیا۔ وہ لوگ بھی غارتک آپنیچے ،مگر کسی میں نے اندرجھا نکنے کی زحت گوارا نہ کی اوراللہ تعالیٰ نے مجھے بچالیا۔ ای طرح چھپتے چھیا تے

واپس مدینه پہنچااوررسول اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہؤا۔

آپ نے دیکھتے ہی فرمایا' اُفلکت الوجه اُن (کامیاب چرہ ہے۔) مِين نے جواب دیا ---''اَفُلَحَ وَجُهُکَ یَارَسُوُلَ اللهِ!'' (یارسول الله! در حقیقت آپ کا چېره کامیاب ہے۔)

یعنی ہاری کامیابیاں آپ کے روئے کامیاب کا صدقہ ہیں۔

پھر میں نے خالد بن سفیان کا سرآ پ کے قدموں میں ڈال دیا اور تفصیلی رپورٹ پیش کی ۔ آپ بہت خوش ہوئے ،ا پناعصائے مبارک بطورِانعام عطا کیااور فر مایا

'' لے بیعصا،اس کے ساتھ جنت میں سیر کرنا۔وہاں پر بیہ تیراا متیازی نشان ہوگا، کیونکہ جنت میںعصا استعال کرنے والے کم ہی ہوں گے۔(۱)

(۱)سيرت حلبيه ج٣، ص ١٨٧، ١٨٨، زرقاني ج٢، ص ٧٦.

عصا کا انعام ،جنتی ہونے کی بشارت اور وہاں پرامتیازی شان کا مژوہ --- کیا کیاعز تیں ملیں عبدالنَّدُّا بن انيس كودر بارمصطفيٰ عَلِيْتُ ہے! ---ز بےنصيب!

حفرت عبداللَّهُ ابن انیس قدیم الاسلام صحافی ہیں اورمشہور بت شکن ہیں ۔انصار کے ایک بت پرست قبیلے کے بت انہوں نے ہی تو ڑے تھا ور توحید کے ڈیے بجائے تھے۔

جملہ غز وات میں جانِ دو عالم میلائے کے ساتھ شامل رہے۔ آپ کے وصال کے بعد جب مصر فتح مؤالو حضرت عبدالله مصر چلے گئے۔ پھر جب افریقہ فتح ہؤاتو وہاں چلے گئے۔

بہت صاحب علم انسان تھے۔ جانِ دو عالم علیہ کی متعدد احادیث ان کو یا دخیں ، اس کئے طالبانِ علم حدیث دور دراز سے سفر کر کے ان سے حدیث کاعلم حاصل کیا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک وفعہ حفزت جابرقصاص کے بارے میں ایک حدیث سننے کے لئے ایک ماہ کاسفر کر کے ان کے پاس مگئے تھے۔ ان کی امتیاز ی خصوصیت رہے کہ انہوں نے ایک دفعہ جانِ دوعالم علیہ کے لیلۃ القدر کے بارے میں پوچھا تو آپ نے ان کومعین شب بتا دی۔ انہوں نے عرض کی تھی کہ پارسول اللہ! میرا کھر بہت بلندی پر ہے۔ اتر ما چڑھنا میرے لئے مشکل ہوتا ہے، اس لئے مجھے متعین طور پر بتا دیجئے کہ لیلة

ا القدر كب موگى؟ 🐨

## چند اهل وفا کی شھادت

یہ المناک واقعہ صفر سمر رھ میں پیش آیا۔ اکثر مؤ رخین نے اس کوسریہ عاصم ابن ٹا بت کے عنوان سے ذکر کیا ہے ۔ مگر سریے مو ما فوجی مہم کو کہتے ہیں ؛ جبکہ بیا یک خالص تبلیغی مہم تھی،اسلئے ہم نے لفظ سربیہ کے استعال سے گریز کیا ہے۔

بنی بذیل عضل اور قار ہشر کین کے تین قبیلے تھے جن کی سازش اور غداری سے یہ سانحہ رونماہؤ ا۔ان قبائل کے چند آ دمی جانِ دو عالم علی کے پاس آ ئے اور کہا کہ ہم لوگ اسلام لا کیے ہیں لیکن اسلامی تعلیمات ہے بوری طرح آگا ہیں۔ براہ مہر بانی ہمارے ساتھ چندا فراد بھیج دیجئے تا کہ ہمیں قر آن پڑھادیں اور دین سکھا دیں ۔

جان دو عالم علی کے جھرسابق الاسلام صحابہ کو جو تعلیمات ِ اسلامیہ ہے انھی طرح باخبر تھے۔اس کام کے لئے منتخب فر مایا یعنی زید ،ضبیب ،مر ثد ،عبداللہ ، خالداور عاصم رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُمُ أَجُمَعِيُنَ.

حضرت عاصمؓ کو جانِ دو عالم علیہ نے اس تبلیغی مہم کا امیر مقرر فر مایا اور جولوگ انہیں لینے آئے تھے ان کے ہمراہ بھیج دیا۔ جب بیلوگ قبائل بنی ہذیل بحضل وقارہ میں پہنچے تو انہوں نے بدترین بدعہدی اور دھو کہ بازی کا مظاہر ہ کیا اور مبلغین کو گر فتار کرنے کے لئے ان کے گر دگھیرا ڈال دیا۔

جانِ دوعالم ﷺ نے فر مایا'' رمضان کی تیئیسویں [۲۳] شب کوآ جانا۔''

اگر چہ بیضروری نہیں کہ لیلۃ القدر ہمیشہ تیئیسویں کوہو، تا ہم جس رمضان میں انہوں نے سوال كياتها، اس مين حب فرمانٍ مصطفى عليه تيئيوين رات كوباليقين ليلة القدرتقي -

زندگی کے آخری ایام انہوں نے شام میں گزارے اور میبیں ۳ ھے میں وفات پائی۔ وفات سے يهلي وصيت فرما في تقى كدرسول الله على كاعطا كرده عصا مير كفن ميس ليبيك دينا --- اوريول حفزت عبدالله ابن انبین عصائے مصطفیٰ علیہ ساتھ لئے جنت کی سیرکوروا نہ ہوگئے ۔ دَ صِنَی اللهُ تَعَالَیٰ عَنُهُ

(اصابه واستيعاب، ذكر عبدالله ابن انيس)

محاصرہ کرنے والوں کی تعداد دوسو کے لگ بھگتھی۔ ظاہر ہے کہ اتنے افراد کا مقابلہ کرنا چھ آ دمیوں کے بس کی بات نہ تھی ،گر پھر بھی ان بہا دروں نے ہمت نہ ہاری اور مقالبے پرڈٹ گئے۔ جب محاصرہ کرنے والوں نے ان کولڑنے مرنے پر آ مادہ دیکھا تو کہنے لگے کہ اگرتم ہتھیارڈ ال دوتو ہم وعدہ کرتے ہیں کہتمہیں قتل نہیں کریں گے۔

حضرت خبیب ؓ ،حضرت زیدؓ اورحضرت عبداللہؓ نے ان کے وعدے پر اعتبار کر لیا اوراینے آپ کوان کے حوالے کر دیا ، گر حضرت عاصمؓ اور دوسرے دوافراد نے شہادت کو ترجیح دی۔حضرت عاصمؓ نے کہا کہ میں کسی مشرک کے وعدے پر امتبار کرنے کے لئے تیار نہیں ہوں۔ یہ کہہ کر تیر چڑھایا اور چھوڑ دیا۔ ان کے پاس سات تیر تھے اور وہ ایسے ز بردست نشانہ بازیتھے کہ ان کا ہر تیرٹھیک اپنے ہدف پرلگتا تھا۔ چنانچے سات تیروں سے انہوں نے دشمن کے سات اہم آ دمی مارگرائے۔ تیرختم ہو گئے تو نیز ہسنجال لیا۔ وہ بھی ٹوٹ گیا تو تکوار نکالی اوراس وقت تک لڑتے رہے جب تک شہید نہ ہو گئے ۔ان کے دوساتھی بھی شہادت یا گئے۔ چونکہ حضرت عاصم نے وحمن کے متعدد اہم آ دمی مار ڈالے تھے اس لئے انہیں یقین تھا کہ میرے مرنے کے بعد بیلوگ میری لاش کی بے حرمتی اور مُلْد کر کے اپنے جذب انتقام کوسکین دیں گے۔اس لئے انہوں نے شہادت سے چند لیجے پہلے دعا کی تھی کہ الہی! میں نے اپنی جان پر کھیل کر تیرے دین کی حفاظت کی ہے،اس لئے میرے بدن کوان کے نایاک ہاتھوں سے محفوظ رکھنا۔

الله تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فر مائی اور ان کی لاش کی حفاظت کے لئے شہد ک کھیاں بھیج دیں۔ جو تحف بھی آ گے بڑھنے کی کوشش کرتا کھیاں اس پرحملہ آ ورہو جاتیں۔ آخر تنگ آ کرانہوں نے کہا کہ رات تک انتظار کرتے ہیں۔ رات کو کھیاں ہٹ جا ئیں گی تو سر کاٹ کرساتھ لے جائیں گے اور مکہ میں فروخت کردیں گے۔(۱) مگر رات کو ایک بارانی

<sup>(</sup>۱) حضرت عاصمٌ نے احد کے دن دو بھا ئیوں مسافع اور جلاس کوتل کر دیا تھا ،اس لئے ان کی مال سلافد نے منت مانی تھی کہ میں عاصم کی کھویڑی میں شراب پیول گی۔ حضرت عاصم کے قاتلوں کا 🖘

سیلاب لاش کو بہا کر لے گیا اورمشر کین کفِ افسوں ملتے رہ گئے۔

جِن تین آ دمیوں نے ہتھیار ڈال دیئے تھے، یعنی حضرت ضبیب ؓ، حضرت زیڈاور حضرت عبداللیان کی روئداد پڑھ کرا نداز ہ ہوتا ہے کہ حضرت عاصمؓ نے مشرکیین کے وعدول یر اعتبار نہ کرنے کا جو فیصلہ کیا تھا وہ بالکل درست تھا، کیونکہ حضرت عاصمؓ اور ان کے دو ساتھیوں کوشہید کرنے کے بعدانہوں نے حفزت خبیب ؓ ،حفزت زیڈا ورحفزت عبداللہؓ کے ہاتھ باند سے شروع کر دیئے۔حضرت عبداللہ نے کہا کہتم لوگ ابھی سے بدعہدی کررے ہو، اس لئے میں تمہارے ساتھ جانے کے لئے تیار نہیں ہوں۔انہوں نے حضرت عبداللّٰہ کو ساتھ لے جانے کی بہت کوشش کی ،ان کو مارا پیٹا اور زمین پر تھسیٹا مگر د وہسی طرح بھی ان کے ساتھ جانے پر تیار نہ ہوئے ۔ آخرای جگہ شہید کردیئے گئے ۔

اب صرف دوقیدی ره گئے تھے---حفرت خبیبؓ اورحفزت زیرؓ۔ان کو ظالموں نے مکہ میں لا کر بچاس بچاس اونٹوں کے عوض چے دیا۔

حضرت زیرؓ کاخریدارامیہ کا بیٹا صفوان تھا اور حضرت ضبیبؓ کوخریدنے والے حرث کے بیٹے تھے۔حرث اور امیہ دونوں بدر میں مارے گئے تھے اب ان کے بیٹے نہتے قید یوں کونل کر کے آتشِ انقام سردکرنا جا ہے تھے۔

### زمانهٔ اسیری

حضرت خبیب اور حضرت زیر مختلف مقامات پر قید کر دیئے گئے۔حضرت خبیب ا موہب کے گھر قید کئے گئے تھے موہب اوراس کی اہلیہ ماوییۃ دونوں بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، اس لئے ان کی زبانی حضرت خبیب ؓ کے چندایمان افروز واقعات منظرعام پرآ گئے۔

ماویۃ نے بیان کیا کہ قید کے دوران تبجد کے وقت خبیب الیمی پُرسوز لے میں قر آ ن کریم پڑھا کرتا تھا کہ جہاں تک اس کی آ واز پہنچتی تھی، سامعین کی آ تکھوں میں آ نسو

خیال تھا کہ سلافداپی نذر پوری کرنے کے لئے عاصم کا سرمعقول قیت پرخرید لے گی ،اس کئے انہوں نے سر کاشنے کی بار بارکوشش کی گرشہد کی تھیوں نے ان کی ایک نہ چلنے دی۔ رَضِبَی اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ

رواں ہو جاتے تھے اور خواتین پرانتہائی رقت طاری ہو جاتی تھی۔ایک دن میں نے ضیب ہے کہا کہا گرکوئی ضرورت ہوتو بتاؤ!

اک نے کہا---''ضرورت تو کوئی نہیں ؛ البتہ میری تین خواہشیں ہیں اگر پوری کرسکوتو! ایک تو بیہ کہ غیر اللہ کے نام پر ذرج کئے گئے جانو رکا گوشت مجھے نہ کھلانا ، دوسری بیہ کہ پینے کے لئے مجھے صاف اور میٹھا پانی دینا ، تیسری بیہ کہ جب میرے قبل کا فیصلہ ہو جائے تو مجھے بتا دینا۔''

ماویة کابیان ہے کہاس کے بعد میں ان باتوں کا خیال رکھا کرتی تھی اور جب مجھے معلوم ہؤ اکہاس کوفلاں دن قبل کرنے کا فیصلہ ہو گیا ہے تو میں نے اے مطلع کر دیا۔ مگر اللہ کی قشم اس اطلاع ہے اس کے چبرے پر ذرہ برابر چریشانی کا کوئی اثر ظا ہز بیں ہؤا۔

تاریخ قتل کاعلم ہونے کے بعد حضرت ضیب ٹے سفر آخرت کی تیاری شروع کر
دی۔ اس سلسلے میں انہوں نے استراطلب کیا تا کہ ذریا ف بال صاف کرسکیں۔ موہب کے
گھرانے کی ایک عورت نے اپنے چھوٹے سے بچے کے ہاتھ استرابھیج دیا۔ حضرت ضیب ٹ
نے استرالے لیا اور بچے کو پیار سے گود میں بٹھا لیا۔ اب حضرت ضیب ٹ کے ایک ہاتھ میں
استراتھا اور دوسراہا تھ بچے کے گرد حمائل تھا۔ بچے کی مال نے یہ منظر دیکھا تو اس نے سمجھا کہ
ضبیب نے میرے بیٹے کو پر غمال بنالیا ہے۔ اب خدا جانے وہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرے،
ہوسکتا ہے کہ وہ اپنی زندگی سے مایوس ہوکر بچے کو مار ہی ڈالے۔

یہ سوچ کروہ بے قرار ہوگئی اور اس کے چہرے سے انتہائی پریشانی جھلکنے گئی۔
حضرت خبیب نے اس کو یوں بے تاب دیکھا تو اس کی پریشانی کا سب سمجھ گئے اور اسے تسلی
دیتے ہوئے گویا ہوئے ۔۔۔'' کیا تو سیمجھتی ہے کہ میں اس معصوم کو کوئی گزند پہنچاؤں
گا۔۔۔؟ نہیں ، واللہ نہیں ۔ میں اللہ کے فضل سے مسلمان ہوں اور اس قتم کی دھو کہ بازی کا
تصور بھی نہیں کرسکتا۔''

 لیا، لین بے قصوراور بے گناہ بچے کی خوشیاں چھیننا اورا سے پریشان وخوفز دہ کرنا گوارا نہ کیا۔ کہتے ہیں کہ محبت اور جنگ میں سب پچھ جائز ہوتا ہے، مگر غلا مان محمد علیہ اس فلفے سے متفق نہیں تھے۔ وہ تو اس بات کے قائل تھے کہ جنگ ہو کہ محبت ، ہرحالت میں محمد علیہ کی غلامی کا طوق گلے میں نمایاں نظر آنا جا ہے۔

ای ہے مثال کردار کے طفیل ان پرا سے انعامات ہوتے تھے کہ دیکھنے والے دیگ رو تے تھے کہ دیکھنے والے دیگ رو بھنے والے دیگ رو بھنے ماویہ ہی کا بیان ہے کہ خبیب زنجیروں میں جگڑا ہؤا تھا ، اس کے باو جود اس کے پاس موٹے موٹے دانوں والے انگور کے خوشے پہنچ جاتے تھے جنہیں وہ مزے لے لے کر کھا تا رہتا تھا ، حالانکہ اس موسم میں مکہ میں تو کچا ، پوری دنیا میں کہیں انگور منیں ہوتے تھے۔ (۱)

# سُوئے مقتل

آخر قبل کا مقرر کردہ دن آپہنچا۔ مکہ میں اعلان کیا گیا کہ جس کا بھی کوئی رشتہ دار مسلمانوں کے ہاتھوں قبل ہؤا ہو، وہ اپنااسلحہ لے کرآئے اور قیدیوں کے قبل میں حصہ لے۔ مکہ میں شاید ہی کوئی ایساشخص ہوجس کا قریبی یا دور کا رشتہ دار بدر میں مارانہ گیا ہو، اس لئے اس اعلان کو سنتے ہی اہل مکہ تلواریں، نیزے بھالے اور برچھیاں لئے اکٹھے ہوگئے اور پابند سلاسل قیدیوں کو تعلیم کی طرف لے چلے، جہاں صلیب گاڑ کر مقبل سجایا جا چکا تھا۔

# آخری نماز

قیدی مقل میں پہنچا دیئے گئے اور ان کو دار پر تھینچنے کی تیاریاں ہونے لگیں۔

(۱) بیاعزاز پہلی امتوں میں حضرت مریم الظیلا کو بھی حاصل ہؤ اتھا۔ ان کے پاس بھی جب حضرت ذکر یا الظیلا عبادت گاہ میں جاتے تھے تو انواع واقسام کے کپل موجود پاتے تھے اور حیران ہوکر پوچھتے تھے''اُڈی لکپ ھلڈا؟'' نیفتیں تمہارے پاس کہاں ہے آ جاتی ہیں؟ بی بی مریم جواب ویتی تھیں، هُوَ مِنْ عِنْدِاللهِ ِ ..... یہ سب پچھاللہ تعالیٰ کے ہاں ہے آتا ہے۔ اللہ جے چاہتا ہے، بے صاب رز ق

www.maktabah.org

دےدیاہ۔

حضرت خبیب ؓ نے کہا کہ اگرتم لوگ مجھے تھوڑی میں مہلت دوتو میں دورکعت نماز پڑھاوں۔

مشرکین نے اجازت دے دی تو حضرت خبیب ؓ نے دورگعتیں ادا کیں ، پھران ہے مخاطب ہوکر کہنے گئے---'' دل تو مزید نماز پڑھنے کو جا ہتا تھا تگر اس خیال سے صرف دورکعت پر ا کتفا کیا ہے کہ کہیںتم یہ نہ سمجھ لو کہ میں موت ہے ڈ رگیا ہوں اور وقت گز اری کے لئے طویل

نمازیں شروع کردی ہیں۔''

الله اکبر! میں اور آپ ان تجدوں کی لذت کو کیا جان سکتے ہیں ، جواس حال میں ادا کئے گئے کہ صلیب گڑی تھی اور بیسیوں آ دمی نیزے اور برچھیاں لئے ان کے جسم کو چھیدنے کے لئے ہا ب کھڑے تھے۔ (۱)

دار پر چڑھانے سے پہلے قیدیوں سے کہا گیا کہ اگرتم اسلام چھوڑ دوتو تہہیں رہا کر دیا جائے گا، گرانہوں نے اس پیشکش کوحقارت سے ٹھکرا دیا اور کہا ---'' جب اسلام ہی نہ ر ہاتو پھر جان کو ہاتی رکھ کر کیا کریں گے۔''

آخر حضرت خبیب گوصلیب پرچژها دیا گیا اورمختلف متصیاروں کی تیز اورنو کدار انیوں سےان کاجسم چھیدا جانے لگا۔

کوئی اور ہوتا تو اس ہولناک ظلم وتشد د سے حواس کھو بیٹھتا ، گر سخت جیرت ہوتی ہے كداس ميكرِ استقامت نے اس حال ميں ايك شہكارنظم كہدؤ الى، حالانكه شعر كہنے كے لئے انتہائی کیسوئی کی ضرورت ہوتی ہے۔

میری معلومات کے مطابق قوتِ برواشت کے اس بے مثال مظاہرے کی کوئی نظیر

(۱) یہ ایسادہشت تاک منظر تھا کہ فاروق اعظم مے دورخلافت میں ایک محالی حضرت سعید این عامراکثر اچانک بے ہوش ہوجاتے تھے اور کانی دیرتک بےسدھ پڑے رہتے تھے،ایک دفعہ فاروق اعظم م نے ان سے اس بیاری کے بارے میں بو چھاتو انہوں نے کہا---''امیر المؤمنین! یہ بیاری نہیں ہے،اس کا سبب رہے کہ جب خبیب کوصلیب پر چڑ ھایا گیا تھا تو اس دفت میں بھی اس مجمع میں موجو دتھا۔اب جس

وقت بھی مجھے وہ منظریا و آتا ہے تو میں بے ہوش ہوجاتا ہول۔

تاریخ عالم میں موجود نہیں ہے۔

چونکہ پیظم تاریخی حیثیت رکھتی ہے،اس لئے ہم اےرواں ترجے کے ساتھ نذر

قارئين كررہے ہيں۔

#### نغمهٔ دار

لَقَدُ جَمَعَ الْآخُزَابُ حَوْلِيُ وَالْبُوُا قَبَائِلَهُمُ وَاسْتَجْمَعُوا كُلُّ مَجْمَع

میرے گرد کئی گروہ جمع ہو گئے ہیں، وہ اپنے قبیلوں کو بھی ساتھ لے آئے ہیں اور

بروامجع اکٹھا کرلیا ہے۔

وَكُلُّهُمُ مُبُدِئ الْعَدَاوَةِ جَاهِدٌ عَلَيٌّ لِاَيِّىُ فِي وَلَاقٍ بِمَضْيَع

یے سب کے سب دشمنی ظاہر کررہے ہیں اوراذیت رسانی کی کوششیں کررہے ہیں

كيونكه مين اس ہلاكت گاہ ميں بندھاہؤ اہوں ۔

وَقَدْ جَمَّعُوا اَبُنَآءَ هُمُ وَيِسَآءَ هُمُ وَقُرِّبُتُ مِنْ جِدُعِ طَوِيْلٍ مُمَنَّع

انہوں نے اپنے بیٹوں اورعورتوں کو بھی جمع کرلیا ہے اور مجھے ایک لمبی اور او خچی

كرى كے پاس لے آئے ہیں۔

وَقَدُ خَيَّرُوُنِىَ الْكُفُرَ وَالْمَوْثُ دُوْنَهُ ۗ وَقَدُ هَمَلَتُ عَيْنَاىَ مِنُ غَيْرٍ مَجُزَعٍ

انہوں نے مجھے کفراختیار کرنے کامشورہ دیا ہے حالانکہاس سے تو موت بہتر ہے اور میری

آ تھوں ہے آنو بہدر ہے ہیں لیکن غم اور بصری کی وجہ نہیں (لیعنی خوشی کے آنسوہیں۔)

فَلَسُتُ بِمُبُدٍ لِلْعَدُوِ تَخَشُّعًا وَلَا جَزَعًا ، إِنِّى إِلَى اللهِ مَرُجَعِى

میں رشمن کے سامنے نہ تو عاجزی کا مظاہرہ کروں گا ، نہ کوئی فریا د کروں گا ، کیونکہ

میں اللہ کی طرف لوٹ کر جار ہا ہوں۔

وَمَابِیُ حَدَّارُ الْمَوْتِ اِبِّیُ لَمَیِّتُ وَلَکِنُ حَدَّارِیُ جَحُمُ نَارٍ مُلَفَّع

مجصے موت كاكوكى ورنبيس بے كيونكم مرنا تو ببر حال ب بى ؛ البت مجھ ليننے والى

آگ کے شعلوں سے خوف آتا ہے۔

فَذُو الْعَرُشِ صَبَّرَنِيُ عَلَى مَايُرَادُبِيُ فَقَدُ بَضَّعُوا لَحُمِيُ وَقَدُ يَاسَ مَطُمَعِيُ

عرش والے نے ہی مجھے ان کے برے ارادوں کے مقابلے میں صبر کی طاقت دی ہے۔ ورندانہوں نے تو میرا گوشت کلڑے کلڑے کردیا ہے اور میرے زندہ رہنے کی امید منقطع ہوگئی ہے۔

> إِلَى اللهِ اَشُكُرُ غُرُبَتِيُ ثُمَّ كُرُبَتِيُ وَمَا اَرُصَدَ الْآحُزَابُ لِيُ عِنْدَ مَصْرَعِيُ

ا پنی غریب الوطنی کا ، اپنی تکلیف کا اورقتل کرتے وقت اذیت رسانی کا جوانہوں نے انتظام کیا ہے ، اس کاشکوہ میں اللہ ہی ہے کرتا ہوں۔

> فَلَسُتُ أَبَالِيُ حِيْنَ أُقْتَلُ مُسُلِمًا عَلَى أَى شِقَ كَانَ فِيُ اللهِ مَضُجَعِيُ

جب میں اسلام پر ثابت قدم رہتے ہوتے قتل کیا جار ہا ہوں تو پھر مجھے اس کی کوئی

پرواہیں کہ را وخدا میں مرنے کے بعد میں کس پہلو پر گروں گا۔

وَذَٰلِكَ فِى ذَاتِ الْإِلَٰهِ وَإِنْ يُشَأَ

يُبَارِکُ عَلَى اَوْصَالِ شِلْوٍ مُّمَزَّعِ

اور میسب کچھ میں اپنے معبود کے لئے برداشت کر رہا ہوں اور اگروہ چاہے تو

کٹے ہوئے جسم کے ایک ایک عضو پراپی برکتیں نازل فر مادے۔

اس نظم کے ختم ہوتے ہوتے دم ِ نزع قریب آپنچا۔اس وقت بڑی حسرت سے بارگا والٰہی میں التجا کی ---'' خداوندا! تو جا نتا ہے کہ میرے یاس پیغام رسانی کا کوئی انتظام اچانا ب عرما براء -- وعليف السلام يا حبيب! پرما سرين. بوكرفرمايا ---"أسُتُسُهِدَ خُبَيْبُ. "خبيب كوشهيدكرديا گيا ہے-

### حضرت زید 💩

حضرت ضبیب یے بعد بے گناہی کے دوسرے مجرم حضرت زیر کوصلیب پر چڑھا دیا گیا۔ ایک منہ پھٹ نے کہا ---''اب تو بہت جی چاہتا ہوگا تمہارا کہتم نی جاتے اور تہاری جگہ محمد کوسولی پر لاکا دیا جاتا!''

حضرت زیدؓ نے جواب دیا ---''اپنی جان کے عوض مجھے تو یہ بھی گوارانہیں کہ رسول اللہ علی کے یا وَں میں کوئی کا نثا ہی چہھ جائے۔''

ابوسفیان نے کہا --- ''جس طرح محد کے ساتھی محد کے ساتھ محبت کرتے ہیں ، واللہ! میں نے ایسی شدید محبت کہیں نہیں دیکھی ۔''

آخر حصرت زیر بھی اذبیتی دے دے کر شہید کردیے گئے۔ان کی زبان سےادا

ہونے والا آخری جملہ --- اللہ اکبر --- تھا۔ (۱) دَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا وولا آخری جمالہ عنہ میں میں اللہ کا می

# سانحة بئر معونه

انبی دنوں ایسا ہی ایک اور دردناک واقعہ پیش آیا، جب اہل نجد کا ایک رئیس ابو براء جانِ دو عالم علی کے خدمت میں حاضر ہؤا۔ جانِ دو عالم علیہ نے اس کوقر آن سنایا اور وعظ ونصیحت کی ۔ وہ اسلام تو نہ لایا ؛ البتہ کہنے لگا کہ آپ جو باتیں کرتے ہیں، وہ بلاشبہ

(۱) " چنداال وفاك شهادت" سے يهال تك كے واقعات مندرجه ذيل كتابول سے اخذ كے

ك إلى ابن هشام ج٢، ص ١٦٤، ١٤٣، الآثار المحمديه ج٢، ص ٨٢، ٨٩،

تاریخ الخمیس ج ۱، ص ۳۵۸، ۳۵۸، رحمة للعالمین ج ۱، ص ۳۵، ۱۳۵۱، علاوه ازین اختمار کے ساتھ بیواقد صحیح بخاری ج۲، ص ۵۸۵ ورحدیث کی دیگر

www.maktabah. مايون ين بحى موجود م

سیدالوزی، جلد دوم کے ۲۱ کے خاوہ احد کے است

عمدہ اور مفید ہیں۔ اگر آپ اپنے ساتھیوں میں سے چند آ دمیوں کو ہمارے علاقے میں دعوت و تذکر کے لئے ہیں۔ اگر آپ اپنے ساتھیوں میں سے چند آ دمیوں کو ہمارے علاقے میں دعوت و تذکیر کے لئے بھیجیں تو مجھے یقین ہے۔ جان دو عالم علی ہے۔ جان دو عالم علی ہے۔ خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ وہاں کا سردار عام میرے ساتھیوں کوکوئی نقصان نہ پہنچائے۔''

ابو براء نے کہا---''آ پ فکرنہ کریں ، میں ان کی حفاظت کا ضامن ہوں۔'' ابو براء کی ضانت پر جانِ دو عالم علی نے اصحابِ صفہ میں سے ستر قاریوں کونجد

ابوبراء کی ضانت پر جانِ دو عالم علی نے اصحابِ صفہ میں سے سر قاریوں کو تجد
کی طرف بھیج دیا۔ان میں سے چندمہاجرین تھے اور زیادہ تر انصار۔ بیا سے نیک لوگ تھے
کہ انہوں نے اپنی زندگیاں یا دِ الٰہی اور خدمتِ خلق کے لئے وقف کر رکھی تھیں۔ رات بھر
تلاوت وعبادت میں مصروف رہتے اور دن بھر لکڑیاں انہ تھی کرتے رہتے۔ شام کو لکڑیاں
فروخت کر دیتے اور جورقم حاصل ہوتی ،اس میں سے پچھاپنی ضرورت کے لئے رکھ لیتے اور
باقی اپنے ہم درس اصحابِ صفہ میں بانٹ دیتے۔عباد و زہاد کی بیے جماعت جب بئر معونہ کے
قریب پنچی تو اپنے ایک ساتھی حضرت حرام ابن ملحان کو قاصد بنا کر سر دار قبیلہ عامر ابن طفیل
کے اس بھیما حصر حصر حدام ابن ملحان کو قاصد بنا کر سر دار قبیلہ عامر ابن طفیل

کے پاس بھیجا۔ حضرت حرامؓ نے وہاں پہنچ کر بتایا کہ میں رسول اللہ علیہ کے کا قاصد ہوں اور تمہیں اسلام کی طرف دعوت دینے آیا ہوں۔ اگر چہ قاصد وں کا قتل انتہائی گھٹیا کام سمجھا جاتا تھا، مگر عامر نے تمام اخلاتی اصولوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنے ایک آ دمی کو حضرت حرامؓ سے قتل کا اشارہ کر دیا۔ حضرت حرامؓ اس سازش سے بے خبر تو حید ورسالت کی دعوت دینے میں مصروف تھے کہ اچا تک ایک شخص نے آپ کے پہلو میں اسے زور سے نیزہ مارا کہ آریار ہوگیا۔ حضرت حرامؓ کو یقین ہوگیا کہ چند کھوں بعد میں شہادت سے ہمکنار ہونے والا

ار پار ہو لیا۔ مصرے رام ویلین ہو لیا کہ پیکر موں بعدیں مہادے سے ہمکیار ہوئے والا ہوں۔اس سے ان کواس قدر خوثی اور مسرت حاصل ہوئی کہ انہوں نے اپ بی خون سے عسل کرنا شروع کر دیا۔ وہ اپنے بدن سے ایلتے ہوئے لہو کے چلو بھرتے اور اپنے چہرے

اورسر پرۋال كرنعره لگاتے ---" فُوْتُ وَرَبِّ الْكُعْبَةِ، فُوُتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ. (رب كعبه كاتم! مِن كامياب موگيا مول، رب كعبه كاتم! مِن كامياب موگيا مول-)

ہیں ہمیاب ہوئیا ہوں ، ربِ عبین م بین ہوئیا ، وئیا ، ون ا اس کے بعد عامر نے اردگرد کے قبائل --- عصید ، رعل اور ذکوان وغیرہ --- کو اکٹھا کیااورسب نے ل کر حفزت حرام کے دیگر ساتھیوں پر جملہ کر دیا۔ اہل ایمان نے مقد ور بھر مقابلہ کیا۔ گرحملہ اس قدرا چا تک تھا کہ وہ سنجل نہ سکے اور سب کے سب شہید ہو گئے۔ صرف دوآ دی زندہ نیچے۔ ایک نے لاشوں کی اوٹ میں چھپ کر جان بچائی اور دوسرے کو وہ لوگ گرفتار کرکے ساتھ لے گئے مگر بعد میں عامر نے اس کو یہ کہ کر دہا کر دیا کہ میری ماں نے ایک غلام آزاد کرنے

کی منت مانی تھی ، میں اس کی نذر پوری کرنے کے لئے تنہیں آزاد کررہا ہوں۔ جانِ دو عالم علی کو اس سانحے کی اطلاع ہوئی تو آپ کو اس قدر دکھ ہؤا کہ بیان سے باہر ہے۔سب جانتے ہیں کہ رحمتِ عالم علی کے طالف میں تکباری کرنے والوں اور

سے باہر ہے۔ سب جانے ہیں لدر مت عام علاقے کے طالف یک سلباری سرے والوں اور اُحدیث رہے انور کو جو کے سے اُحدیث روئے انور کو خی کرنے والوں کے لئے کوئی بددعا نہ کی ، مگر ان مبلغین کو دھو کے سے قتل کرنے پر آپ اس قدر آزردہ ہوئے کہ ایک مبینے تک صبح کی نماز میں رکوع کے بعد ان

قبائل کانام لے لے کران کے لئے بددعا کیں کرتے رہے۔(۱) غزوۂ بنی نضیر

بی نضیر یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا جو مدینہ منورہ سے تقریباً دومیل کے فاصلے پر آباد تھا۔ یہ لوگ سود پر روپیہ دیتے تھے اور ضرورت مندوں کو دونوں ہاتھوں سے لوٹے تھے ،اس لئے بہت آسودہ حال تھے۔ انہوں نے بڑے مضبوط اور منتحکم قلعے بنا رکھے تھے اور انہیں نا قابل تنجیر سمجھتے تھے۔ ایک دفعہ حان دو عالم علیہ چندصحابہ کرام کے ہمراہ دومقولوں کی

نا قابلِ تسخیر سجھتے تھے۔ ایک دفعہ جانِ دو عالم علیہ چند سحابہ کرام کے ہمراہ دومقولوں ک دیت کے بارے میں گفتگو کرنے کے لئے بی نضیر کی آبادی میں تشریف لے گئے۔انہوں نے بظاہر آپ کا خیرمقدم کیااورایک مکان کے سائے میں آپ کے بیٹھنے کا انتظام کیالیکن در پردہ

بظاہرا ہے ہی برمقدم میا اور ایک معان سے سات ہیں اپ سے بیے ہ ارحا ہیا ۔ن در پر ہ بیسازش کی کدایک شخص چیکے سے بالا خانے پر چڑھے اور آپ پر بھاری پھر گرا دے۔ ایک یہودی عمر و بن جحاش اس اراد ہے سے بالا خانے پر چڑھا گراس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کواس گھنا وُنی سازش ہے آگاہ کر دیا۔ چنانچہ آپ اچا تک اٹھے اور کوئی بات کے بغیر

ہ ہے۔ ایک طرف چل دیئے۔انداز ایبا ہی تھا جیسے ابھی واپس آ جا کیں گے،اس لئے صحابہ کرام وہیں بیٹھے رہےاورا نظار کرتے رہے مگرآ پ مدینہ تشریف لے آئے اور واپس نہ گئے۔

زرقانی ج۲، ص۸۸،۹۳،

<sup>(</sup>۱)سیرت حلبیه ج۳، ص۱۸۸، ۹۳،۱ ا، ابن هشام ج۲، ص۱۷۳، ۱۷۵،

### حكم خروج اور محاصره

جان دو عالم علی کو بھاری پھر ہے کیلنے کی سازش بدترین بدعہدی اورانتہائی گھٹیا حرکت تھی کیونکہ آپ نے بہودیوں کے ساتھ امن کا معاہدہ کررکھا تھا۔معاہدہ نہ بھی کیا ہوتا جب بھی گھر میں آئے مہمان کو دھو کے ہے قبل کرنا اخلا تی گراوٹ کی انتہا ہے، تگریہودیوں کو اخلاق ہے کیا سروکار!

اس واضح بدعهدي كے بعد جان دو عالم عليہ في خصرت محد بن مسلمہ (۱) كو یبود یوں کی طرف میہ پیغام دے کر بھیجا کہتم نے عمر ابن جحاش کومیرے قتل پر مامور کر کے بدعهدي كاارتكاب كياب،اس لئے اب ميں تهميں يہاں رہنے كى اجازت نہيں دے سكتا يم دی دن کے اندراندریہاں ہے نکل جا وَاور جدھر جی جا ہے، چلے جا وَ۔ دس دن کے بعد اگر تم میں ہے کوئی یہاں نظر آیا تواس کا سرقلم کر دیا جائے گا۔

یہ پُر جلال تھم سن کر یہودیوں کو حیب می لگ گئی اور کسی نے ایک لفظ بھی نہ کہا --- کہتے بھی کیا ، جب کہ بدعهدی کا آغازخود انہوں نے کیا تھا۔

اس کے بعد بی نضیر نے کوچ کی تیاریاں شروع کر دیں ۔رئیس المنافقین عبداللہ بن انی کوییة چلاتواس نے یہودیوں کو گھر بار چھوڑنے سے منع کرتے ہوئے مشورہ دیا کہتم محمہ کے مقابلے میں ڈٹ جاؤ۔اگراس نے تم کو نکالنے کی کوشش کی تو میں دو ہزار جانبازوں کے ساتھ تمہاری مدد کروں گا اور تمہارا بھریورساتھ دوں گا۔محمداوراس کے ساتھی ہماری لاشوں ہے گزر کر ہی تم تک پہنچ سکیں گے۔

ابن ابی کے کہنے سننے اور امداد کی یقین دہانی کرانے پریہود یوں نے کوچ کا ارادہ ترک کر دیا اور جانِ دوعالم علی کا کو جواب بھیج دیا کہ آپ جو پچھ کر سکتے ہیں کرلیں۔ہم اپنی زمینیں اور مکا نات چھوڑ کر ہر گزنہیں جا کیں گے۔

اس جواب کے بعد جانِ دوعالم علیہ نے اپنے جاں نثاروں کوجمع کیا اوراشکرتر تیب

دیا۔ حضرت علی کو علمبر دار بنایا اور بی نضیری طرف چل پڑے۔ بی نضیر قلعہ بند ہو گئے اور محفوظ مور چول سے تیرا ندازی کرنے گئے۔ ایسی صورت میں محاصرہ کے سواکوئی چارہ نہ تھا۔ چنا نچہ جانِ دوعالم علی نے محاصرہ کا تھم دے دیا۔ آپ کے لئے بھی ایک خیمہ نصب کردیا گیا، جس میں آپ فروکش ہو گئے۔ یہودیوں میں ایک ایسا تیرا ندازتھا جس کا پھینکا ہو ا تیر بہت دور تک مارکرتا تھا۔ اس کا نام غزول تھا۔ وہ اپنے چندساتھیوں کی معیت میں خفیہ راستوں سے باہر نکلا اور بہت دور سے جانِ دوعالم علی کے خیمے کا نشانہ لے کر تیر چلایا۔ آپ کوتو اللہ تعالیٰ نے بچالیا، مگر تیر خیمے میں پیوست ہوگیا۔ چنا نچہ اس مقام کوغیر محفوظ بجھے آپ کوتو اللہ تعالیٰ نے بچالیا، مگر تیر خیمے میں پیوست ہوگیا۔ چنا نچہ اس مقام کوغیر محفوظ بجھے آپ کوتو اللہ تعالیٰ نے بچالیا، مگر تیر خیمے میں پیوست ہوگیا۔ چنا نچہ اس مقام کوغیر محفوظ بجھے تا ہوئے آپ کا خیمہ دوسری جگہ نقل کر دیا گیا۔

ا گلے دن حضرت علی الشکرے عائب ہو گئے ۔ صحابہ کرام نے عرض کی ''یارسول اللہ! علی نظر نہیں آرہے!''

" تمہارے ہی کسی کام سے گیا ہوگا۔" جانِ دو عالم علیہ نے فرمایا "ابھی

آ جائےگا۔"

ای وقت حفرت علی آگئے۔ان کے ہاتھ میں ایک سرتھا جے جانِ دو عالم علی اللہ کے قدموں میں ڈال دیا اور عرض کی ---''یارسول اللہ! بیغزول کا سر ہے جس نے آپ کے فقد موں میں ڈال دیا اور عرض کی ---''یارسول اللہ! بیدس آدمی تھے جو جھپ حھپ کر کے فیمے پر تیر بھیکنے کی جسارت کی تھی۔ یارسول اللہ! بیدس آدمی تھے جو جھپ حمیب کی مسلمانوں پر تیر چلار ہے تھے۔ان میں سے غزول کوتو میں نے مارڈ الا ہے ،مگر باقی نو بھاگ گئے ہیں۔''

جانِ دو عالم علی اور ان کے جمراہ کیا اور ان کے تعاقب کو حضرت علی کے جمراہ کیا اور ان کے تعاقب کے لئے بھیج دیا۔ انہوں نے جلد ہی غزول کے ساتھیوں کو جالیا اور سب کو تہہ تیخ کر دیا۔ یہ سلمانوں کی پہلی نمایاں کا میا بی تھی ۔ اس کے بعد محاصرہ مزید بخت کر دیا گیا اور چند کھیوروں کو آگ لگا دی گئی۔ مؤرخین لکھتے ہیں کہ کل چھ یا سات کھیوریں جلائی گئی تھیں۔ ہوسکتا ہے کھیوروں کے اس جھنڈی آڑ میں یہودی مسلمانوں پر حملے کرتے ہوں، جس طرح

نورول نے کیاتھا۔ www.maktabah.org

بیماصرہ کی دن تک جاری رہا، مرعبداللہ ابن الی، بی نضیر کی مدد کے لئے حب

وعدہ نہ آیا۔ آخریہودیوں نے ہتھیار ڈال دیئے اور جانِ دو عالم علیہ کو پیغام بھیجا کہ اگر ہمیں جان کی امان دی جائے اور ماسوائے اسلح کے، جتنا مال ودولت ہم ساتھ لے جاشیں ،

لے جانے کی اجازت دے دی جائے تو ہم یہاں سے جانے کے لئے تیار ہیں۔

یہ شرطیں اگر چہ سرا سرلغوشمیں ، کیونکہ فریق مغلوب شرطیں پیش کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا ،مگر جانِ دوعالم علیہ نے اس وقت بھی رحمۃ للعالمینی کا مظاہرہ فر مایا اوران کی دونوں شرطیں بغیر کسی ترمیم کے منظور فر مالیں۔ چنانچہ یہود یوں نے ماسوائے اسلح کے تقریباً سب پچھساتھ لیا۔حتی کہ مکانوں کی کھڑ کیاں ، دروازے اور حجت کی لکڑیاں بھی اکھاڑلیں

> اور بایں ہمدساز وسامان روائلی کے لئے تیار ہو گئے۔ جشن جلاوطني

ا بنی بہا دری کا مظاہرہ کرنے کے لئے انہوں نے روائل کے وقت سی قتم کاغم اور ا ضردگی ظاہر نہیں کی ؛ بلکہ اس شان سے کوچ کیا کہ جشن کا گماں گزرتا تھا۔ یہود یوں کی عورتیں انتہائی قیمتی رکیٹی لباسوں میں ملبوس ، زیورات سے لدی پھندی اور بی سنوری ممودار ہوئیں ۔مردبھی مال و دولت کے انبار اونٹوں اور گھوڑوں پر لا دے باہر نکلے اوریہ قافلہ اس مھاٹھ سے روانہ ہؤ ا کہ ساتھ ساتھ ڈھول اور دف نج رہے تھے اور خوش گلوکنیزوں کے نغموں سے فضا کیں کونج رہی تھیں۔

# بے مثال ایثار

ان کے جانے کے بعدان کا جھوڑا ہؤااسلحہ اور آباد زمینیں مسلمانوں کے ہاتھ آئیں۔ جانِ وو عالم ﷺ نے انصار کو بلایا اور کہا کہتم نے مشکل وقت میں جس طرح مہاجرین کی مدد کی تھی اوراینی آ دھی جائیدادیں مہاجر بھائیوں کے حوالے کر دی تھیں ، وہ تنهارا بے مثال ایٹارتھااوراللہ تعالیٰ تنہیں اس کا اجردے گا۔اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے زمینیں عطا کر دی ہیں۔اب یا تو وہ زمینیں جوتم نے مہاجرین کو دی ہیں،تہمیں واپس کر دی جائیں اور مہاجرین کو بہاں کی اراضی دے دی جائیں، یا تمہاری عطا کردہ جائیدادیں مہاجرین کے

یاس ہی رہیں اور یہاں کی زمینوں میں تمہیں مہاجرین کے ساتھ شریک کردیا جائے۔

بیہ دونوں حجویزیں نہایت عادلانہ تھیں، مگر ایثار پیشہ اور فیاض انصار نے ایک تیسری تجویز پیش کر کے جان دو عالم علی کا دل موہ لیا۔انہوں نے عرض کی ---'' یا رسول اللہ! ہم نے جوزمینیں مہاجرین کودی ہیں ، وہ بھی ان کے یاس رہیں اور یہاں کی جائیداد بھی ا نہی میں تقسیم کر دی جائے ،ہم کچھ بھی نہیں لیں گے۔''

جانِ دوعالم علی اس کے اس ایٹار وقر بانی ہے اس قدر خوش ہوئے کہ ان کو دعا دیتے ہوئے فرمایا

ٱللُّهُمُّ ارْحَمِ الْآنُصَارَ وَآبُنَاءَ الْآنُصَارِ وَآبُنَاءَ آبُنَاءِ الْآنُصَارِ. اےاللہ!انصار پررحم فرما دے،انصار کے بیٹوں پررحم فرما دے،انصار کے بیٹوں کے بیوں پررحم فرمادے۔(۱)

### غزوة بدر دوم

اس کو بدرصغریٰ بھی کہا جاتا ہے۔اس میں لڑائی وغیرہ نہیں ہوئی تھی کیونکہ شرکین مقالبے میں آئے ہی نہیں تھے۔صرف جانِ دوعالم عَلِيلَة بدرتك تشریف لے گئے تھے۔

دراصل غزوہ احدید فکست کے بعد ابوسفیان نے جاتے ہوئے کہا تھا کہ آئندہ سال پھرتم لوگوں کے ساتھ بدر میں دودو ہاتھ ہوں گے اور حضرت عمرنے جانِ دوعالم علیہ كے ايماء يرجواب ديا تھا كەضرور، انشاء الله!

چنانچیسال گزرنے کے بعد جانِ دو عالم علی نے توحسب وعدہ بدر جانے کے لئے تیاری شروع کر دی، مگر ابوسفیان کچھ ڈھیلا پڑ گیا اور جانِ دو عالم ﷺ کی تیار یوں کی اطلاع لانے والے اپنے ہمنوانعیم اٹنجعی ہے کہا کہ میں اس وقت جنگ نہیں کرنا جا ہتا ،کیکن مئلہ بیہ ہے کہ میں نے ہی احد میں مسلمانوں کوآئندہ سال کے لئے دعوت مبارزت دی

تھی۔اب اگروہ آجاتے ہیں اور ہم مقالبے کے لئے نہیں نکلتے تو ہماری بزولی اور کم ہمتی ظا ہر ہوگی ۔اس لئے تم اس طرح کرو کہ مدینہ واپس جا وَاور ہماری تیار یوں کے بارے میں اس قدرمبالغه آرائی ہے کام لوکہ مسلمان خوفز دہ ہوجائیں اور بدرتک آنے کا ارادہ ترک کر دیں۔اگرتم نے بیکام کردیا تو میں جہمیں ہیں اونٹ بطور انعام دوں گا۔

چنانچے تعیم واپس آیا اورلوگوں کو بتانا شروع کیا کہ اب کی باراہل مکہ نے اتنا بڑا لشکر تیار کیا ہے اور اس قد راسلحہ جمع کیا ہے کہان کا مقابلہ ممکن ہی نہیں ۔

اس خبرے منافقین اور یہودی بے حد خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ اب یقینا مسلمانوں کا قلع قبع ہو جائے گا۔ بیہ باتیں سن کرمضبوط ایمان والے تو فی الفور کہہ دیتے ، حَسُبُنَا اللهُ وَنِعُمَ الْوَكِيلُ. مُحركم ورايمان والاس يرو پيكند عصمتار موكة اور خوفز ده رہنے گئے۔ بیصورت حال دیچہ کرصدیق اکبر جان دو عالم علی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی

" يارسول الله! ہم پچھلے سال مشركين سے وعدہ كر چکے ہيں كه آئندہ سال چر مقابلہ کریں گے،اب اگرہم نہ گئے تو وہ اس کو ہماری برز دلی پرمحمول کریں گے۔اس لئے ہمیں الله كانام كرچل برنا جائے - جميں يقين ہے كمالله تعالىٰ آپ كى مدوفر مائے كا اوراپيخ دین کوعزت نصیب کریگا۔"

جانِ دوعالم عليہ بہت مسرور ہوئے اور فر مایا ---'' میں نے تو بہر حال جانا ہی تھا ،اگر چەكوئى بھى ميراساتھ نەدىتااور مجھے تنہا ہى جانا پڑتا۔''

چنانچہ آپ ڈیڑھ ہزار اصحاب کی معیت میں بدر کے لئے روانہ ہوئے۔ وہاں آ ٹھ دن تک قیام پذیرر ہے اور مشرکین کا انظار کرتے رہے، مگر مشرکین کوسامنے آنے کی جراًت نہ ہوئی اور آپ اپنی شوکت و ہیبت کا سکہ بٹھا کرواپس چلے آئے۔

### غزوة دومة الجندل

شام کی سرحد کے قریب ایک قصبے کا نام دومۃ الجندل تھا۔ جانِ دو عالم علیہ کو اطلاع ملی کہ دیاں ایک بڑے گروہ نے سخت فتنہ وفسا دیھیلا رکھا ہے۔ مسافروں پرظلم وستم کرنا اورلوٹ مارکر ناان کا پیشہ ہے۔اب ان کی جمعیت اس قدر بڑھ گئی ہے کہ وہ مدینہ پرحملہ آور ہونے کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔

چنانچہ جانِ دو عالم علی اس فتنہ کا سر کیلنے کے لئے ۳ ھے کے اواخر میں روانہ ہوئے ۔ وہاں <u>پنچ</u>تو ڈاکوؤ**ں کا وہ گروہ ڈ**رکر بھاگ گیا اور مال مولیثی حچھوڑ گیا جومسلما نو ل

اس غزوے میں بھی کوئی لڑائی نہیں ہوئی؛ البتہ شو کتِ مصطفیٰ علی کے دھاک

### غزوة بنى المصطلق

مدیند منورہ سے تقریباً نومیل کے فاصلے پرایک کنواں تھا جس کا نام مویسیع تھا۔ اس کے کنارے مشرکین کا ایک قبیلہ آبادتھا جس کوبی المصطلق کہا جاتا تھا۔سردارقبیلہ حارث مسلمانوں کا سخت دشمن تھا اور جا ہتا تھا کہ بھر پور حملہ کر کےمسلمانوں کا خاتمہ کر دے۔اس مقصد کے لئے اس نے قبیلے کواہل ایمان کے خلاف اکسانا اور جنگ کی ترغیب دینا شروع کر

(۱) غزوة بدر دوم اور غزوة دومة الجندل سيوت ابن هشام ج٢، ص١٨٥، ١٨٤، اور زرقاني ج٢ ص، ١١١، ١١٨ ـ ماخوذين -ان چهو أ حيمو أ غزوات يرنگاه دوڑانے سے پید چلتا ہے کہ جانِ دوعالم علیہ کواسلامی سلطنت کے تحفظ واستحکام کاکس قدر خیال رہتا تھا۔ قریب و بعید ، جہاں ہے بھی آ پ کوا طلاع ملتی کہ و ہاں نوز ائیدہ اسلامی حکومت کے خلاف سازشیں ہور ہی میں اور مدینہ پرحملہ آور ہونے کی تدبیریں کی جارہی ہیں، آپ فوراً وہاں پہنچ جاتے اور دشمنوں کی سرکو بی كركے فتنے كا استيصال كرديتے۔اس كے لئے آپ نے مشكل حالات بيں طويل سفر كئے اور انتہائي صبر آ زمامراحل سے گزرے۔ آخراسلامی سلطنت کواپنے یاؤں پر کھڑا کردیا اور جب دنیا سے رخصت ہوئے تو بيسلطنت اتنى مظمَّكم مو چكى تقى كەنداس كو مانعين زكؤة كى كوششيں متزلزل كرىكيس، ندمرندين عرب كى شورشیں اس کومنتشر کرسکیں اور نہ جھوٹے مدعیانِ نبوت کی سازشیں اس کوکو ئی گزند پہنچا سکیں۔ بیسب پچھ اس مديم اعظم اورمتنظم اعلى آقاك اى شائد وزجد وجهداورسى ومل كاثمره تفا-صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. دیا۔ قبیلے نے اس کی پکار پر لبیک کہا اور جنگ کی تیار یوں میں لگ گئے۔ جانِ دوعالم علیہ کا اطلاع میں تو آپ نے جانِ دوعالم علیہ کے اطلاع میں تو آپ نے جانِ دو اللہ آکر بتایا کہ اطلاع درست ہے، واقعی وہ لوگ زبردست تیار یوں میں مصروف ہیں۔ چنا نچہ جانِ دو عالم علیہ کہ اطلاع درست ہے، واقعی وہ لوگ زبردست تیار یوں میں مصروف ہیں۔ چنا نچہ جانِ دو عالم علیہ کہ باتا خیران کی گوشالی کے لئے کمریستہ ہو گئے۔ اس غزوے میں حضرت عائشہ بھی مراہ ہو گئے اور ساتھ تھیں۔ مال غنیمت کے لالح میں عبداللہ ابن اور چند دیگر منافقین بھی ہمراہ ہو گئے اور ساتھ تھیں۔ مال غنیمت کے لالح میں عبر اللہ ایک قیام کی قیام گاہ کی طرف روانہ ہؤا۔ بنی المصطلات نے مسلمانوں کو آتا دیکھا تو تیرا ندازی شروع کردی۔ مسلمانوں نے بھی جواب میں تیر برسائے ،گر جان دو عالم علیہ نے نے تھم دیا کہ بیکر مجر پور حملہ کیا جائے۔ حب ارشاد اہل ایمان نے اتنازور دار حملہ کیا کہ بنی المصطلات مقابلے کی تاب نہ لا سکے۔ ان کے دس آدمی مارے گئے اور باتی کرفتار کرلئے گئے۔ اس فتح مبین کے نتیج میں دو ہزار اونٹ اور پانچ ہزار بکریاں مسلمانوں کو دستیاب ہوئیں۔ اس کے علاوہ دوسوگھ رانے قید ہوئے جن میں مرد بھی تھے اور عورتیں کو عیاب میں ایک حسینہ و جیلہ بھی۔ عورتیں لونڈیاں قرار دے کرمجا ہدین میں تقسیم کردی گئیں۔ ان میں ایک حسینہ و جیلہ بھی۔ عورتیں لونڈیاں قرار دے کرمجا ہدین میں تقسیم کردی گئیں۔ ان میں ایک حسینہ و جیلہ بھی۔ عورتیں لونڈیاں قرار دے کرمجا ہدین میں تقسیم کردی گئیں۔ ان میں ایک حسینہ و جیلہ بھی۔ عورتیں لونڈیاں قرار دے کرمجا ہدین میں تقسیم کردی گئیں۔ ان میں ایک حسینہ و جیلہ

(۱) حضرت بریده کے اسلام لانے کا واقعہ جلداول ص۳۱۳ پر گزر چکاہے۔

غاتون جویر پیہ بھی تھی جو سردار کی بیٹی تھی۔ وہ حضرت ٹابٹ (۲) کے جصے میں آئی ،گر

(٢) حضرت ثابت ابن قيس بيمثل خطيب تصاور جس طرح حضرت حسانٌ شاعرِ رسول الله

کے لقب ہے مشہور تھے۔ای طرح حضرت ٹابٹ ،خطیب رسول اللہ کے لقب سے معروف تھے۔ ایک اچھے خطیب کے لئے ضروری ہے کہ اس کی آواز بلنداور پُر دیکوہ ہو، تا کہ خوب مؤثر ہواور

ایک الج بھے تھیب نے سے مسروری ہے کہاں کی اوار بلنداور پر سے سے سن رائیا خصہ بزالار در میں جب کی اور بلینکر فید بھی نہیں تھے۔

دورتک ئی جا سکے ،خصوصااس دور میں جب کہلا وُ ڈسپئیکروغیرہ بھی نہیں تھے۔ جن میں ماہم کا بھی ہوئی تال نے میں مرفح میں ماہ تیں ا

حصرت ٹابت ﷺ کوبھی اللہ تعالیٰ نے بہت او کچی اور پرتا ثیر آ وازعنایت کی تھی ، مگر اس آ واز نے ان کوایک دفعہ پریشانی سے دو حیار کردیا۔

جب بيآيت نازل مولى ﴿ يَا يُهَا اللَّهِ يَنَ امْنُوالَا فَوْفَعُوا اَصُوَا فَكُمْ فَوْق صَوْتِ النَّبِيّ. ﴾ (اے ایمان والوا اپنیآ وازنی کی آوازے بلندمت کرو۔) تو معزت ثابت نے اپنے آپ کو محمر میں محسور کرلیا اور باہر لکنا چوڑ ویا۔ کی دن تک نظر ندآ نے توجان ووعالم مَنْ الله کوتویش ۔

سیدالوزی، جلد دوم کے کم کے باب۲، غزوهٔ احد

اس کی غیرت نے غلامی کی ذلت برداشت کرنا گوارا نہ کیا اور حضرت ثابت ہے التجا کی کہ آپ مجھ سے پچھ پیسے لے لیں اور مجھے آزاد کر دیں۔حضرت ثابت رضا مند ہوگئے، مگر جوریہ پیسے کہاں سے لاتی ! وہ تو اس وقت خود گرفتار بلاتھی۔ چنا نچہاس بارگا ہے ہے کس پناہ میں حاضر ہوئی ، جہاں سے کوئی سائل مایو کن نہیں اوشا تھا اور عرض کی ۔

ما ضر ہوئی ، جہاں سے کوئی سائل مایو کن نہیں اوشا تھا اور عرض کی ۔

"یا رسول اللہ! مجھ پر جومصیبت، ٹوئی ہے ، وہ آپ جانے ،ی ہیں برائے مہر بانی

میرے ساتھ امدا دفر مائے تا کہ میں رقم ادا کرکے آزادی حاصل کرسکوں۔''

ہوئی اورا کیک آ دی گوتھیں احوال کے لئے ان کے گھر بھیجا۔ پیۃ چلا کہ انہوں نے اپنے آپ کو گھر میں بند کر رکھا ہے اور رور ہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیقی کی آ واز سے آ واز بلند ہونے پرتمام اعمال ضائع ہونے کی تنیبہہ نازل ہوئی ہے اور میری آ واز قارر تا بہت او کچی ہے۔ ڈرتا ہوں کہ رسول اللہ علیقی کے روبر دنا دائستہ طور پرآ واز بلند ہوجانے ہے کہیں مبہرے اعمال بھی ضائع نہ ہوجا کیں۔

جانِ دو عالم علی نے جواب بھجوایا کہتم ان لوگوں میں نے نہیں ہو۔ تمہاری تو زندگی بھی عمدہ ہوگی اورموت بھی شاندار ہوگی۔

اس بشارت ہےان کی تسلی ہوگئی اور انہوں نے حب معمول با ہر تکلنا شروع کر دیا۔

جانِ دو عالم ﷺ کی پیشینگوئی پور'ی ہوئی اوران کی ساری زندگی جہاد میں بسر ہوئی۔ جنگ

یمامہ میں شہادت سے ہمکنار ہوئے۔شہادت کے بعد ایک مجاہد کوخواب میں نظر آئے اور فرمانے لگے

د میں شہیں دووصیتیں کرنے لگا ہوں۔ان کوغور سے سنو!اور یا درکھو، کہ بیمحض خواب نہیں ، ص

بلکہ میں جو پچھ بتانے لگا ہوں و قطعی طور پر سچے ۔ ہے۔

پہلی وصیت توبہ ہے کہ کل میرے شہبیار ہونے کے بعدا کیے شخص نے میرے بدن سے ذرہ اتار ان کھی۔اس کا خیمہ لشکر کے آخری سرے پر ہے،اور خیمے کے سامنے کمبی ری سے بندھاہؤ اٹھوڑا چرہا ہے۔ اس نے میری زرہ کو چرانے کے بعداس کوایک، ہانڈی میں ڈال دیا تھا۔ پھر ہانڈی الٹ کراس پر کجاوہ رکھ دیا

تھاتم امیرلشکرخالدا بن ولید کے پاس جانا اوران سے کہنا کہ میری زرواس سے واپس لے لیں۔

دوسری وصیت میرے کہ بیس نے، اپنے غلاموں میں سے فلال فلال کوآ زاد کردیا تھالیکن میرے ورٹاء کواس بات کاعلم نہیں ہے۔ اس لئے ہوسکتا ہے کہ وہ انہیں بدستور غلام بنائے رکھیں۔ جبتم 🖜

اس بات کا ملم میں ہے۔ اس سے ہوسکتا ہے کہ وہ آئیل بد مسور علام بنائے مار بات کا ملم میں ہے۔ اس سے ہوسکتا ہے کہ وہ آئیل بد مسور علام بنائے

ایک معزز سردار کی بیٹی کا اس طرح عاجز انداز میں سائل بن کرآنا آپ کی طبیعت پرا تناا ثرا نداز ہؤ ا کہ آپ نے اس کے جملہ دکھوں کا مداوا کرنے کا تہیرکرلیااور فر مایا " بیں تمہارے سامنے اس ہے بہتر تجویز پیش کرتا ہوں --- اگر تہیں پند ہوتو!"

''وه کیا ہے یارسول اللہ!؟''جویریہ پینے پوچھا۔

'' پیکہ میں تیری طرف ہے رقم ادا کر دوں اور تجھے آزاد کر کے اپنی بیوی بنالوں۔''

حضرت جویریی کے لئے اس سے بڑا اعز از اور سعادت اور کیا ہوسکتی تھی۔انہوں نے بخوشی اجازت دے دی اور جانِ دو عالم علیہ نے حضرت ٹابت کومقررہ رقم ادا کر کے

حضرت جوبرية كوام المؤمنين بناليا \_

جب صحابہ کرام کو پند چلا کہ رسول اللہ علیہ نے حضرت جو پر بیا ہے شادی کرلی بي المصطلق كي المصطلق كي المصطلق كي تمام قيديول كو--خواه وهمرد تقي ياعور في ، بيركه كرة زاد كرديا كه جس قبيلے كے ساتھ رسول الله كى رشته دارى قائم ہوگئى ہے،اس كے كى بھى فردكو ہم ایناغلام ہیں بنا کتے ۔

کیسے باادب لوگ تھے---!عظمتوں کو جاننے والے!نسبتوں کو پہچاننے والے!

مدینه والیس پہنچوتو امیر المؤمنین صدیق اکبڑ کو یہ بات بتادینا ، تا کہ وہ اس کےمطابق عمل کریں۔'' مينفسل خواب ويكي كروه فمخص بيدار مؤاتواي وقت حضرت خالد بن وليدكي خدمت بيس حاضر

ہؤ ااورخواب بیان کیا۔حضرت خالدؓ نے جحقیق کی تو حضرت ٹابٹ<sup>ی</sup> کی بتائی ہوئی تمام نشانیاں درست ٹابت

ہو کیں اور ہانڈی سے زرہ برآید ہوگئ۔ بعد میں حضرت صدیق اکبڑ کوان کی دوسری وصیت کے بارے میں بتایا گیا تو انہوں نے بھی ومیت کو میچ حتلیم کرلیا اور ان کے بتائے ہوئے غلاموں کو آ زاد قرار دے دیا۔

مؤ رخین لکھتے ہیں کہ تاریخ اسلام میں حضرت ٹابت واحد شخصیت ہیں، جن کی وصیت ان کی وفات

كے بعد معتر مانى مى والانك عام طور پرخواب ميس كى مى وصيتوں كى شرعاكوكى حيثيت نبيس مسدَق الله العظيم.

وَلَا تَقُوْلُوا لِمَنُ يُقْتِلُ فِى سَبِيْلِ اللهِ اَمْوَات ﴿ اللَّهِ

(بدوا قعات استيعاب، ذكر ثابت سے ماخوذ بيں۔)

اس طرح دوسو گھرانوں کی گردنوں سے طوقِ غلامی اتر گیا اور وہ سب حریت کی نعت سے مالا مال ہو گئے <sub>۔</sub>

ى دوعالم شايئ كابت مؤاحضرت جورية كاجانِ دوعالم شايئ كعقد مِن آنا! كتنامبارك ثابت مؤاحضرت جورية كاجانِ دوعالم شايئ كعقد مِن آنا!

لڑائی اور صلح

اس غزوے سے فراغت کے بعد جانِ دوعالم علیہ اپنے اصحاب سمیت آ رام کی غرض سے چندون تک مریسیع کے کنویں کے پاس قیام پذیررہے۔اس قیام کے دوران ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ مہاجرین اور انصار میں تصاوم ہوتے ہوتے رہ گیا۔

ہؤ ایوں کہ حضرت عمر کے ایک غلام جہجاہ غفاریؓ کا، سنانؓ ہے جھگڑا ہو گیا جو بڑھتے بڑھتے ہاتھا یا کی تک پہنچے گیا۔ججا ہ بہت زور آ ور مخض تھے۔انہوں نے سنان کو خاصا مارا پیٹا۔ بلکہ بعض روایات کے مطابق زخمی بھی کر دیا۔ جب سنان نے دیکھا کہ ججا ہ کے سامنے میری کوئی پیش نہیں جاتی تو انہوں نے زمانہ جاہلیت کے دستور کے مطابق اپنے حمایق قبیلوں کو مدو کے لئے یکار ناشروع کردیا۔اس کے جواب میں چجاٹا نے بھی اینے حامی قبائل کو آ واز دی۔ سنانؓ کاتعلق انصار ہے تھا، جب کہ جہا ہمہا جرین میں سے تھے۔ چنا نچے سنانؓ کی مدد کے لئے انصار کے قبائل اوس وخزرج اور جہا ؓ کی حمایت میں مہا جرین کے قبیلے قریش اور کنانہ ایک دوسرے کےخلاف صف آ را ہو گئے ۔قریب تھا کہ انصار ومہاجرین میں خونریز تصادم ہوجا تا کہ اچا تک جانِ دو عالم عَلِينَةِ تشريف لے آئے اور فريفين كو ڈ انٹتے ہوئے غفبناک کہج میں گویا ہوئے۔

مَابَالُ دَعُوَى الْجَاهِلِيَّةِ!؟ دَعُوُهَا فَإِنَّهَا مُنْتِنَةً.

( یہ کیا زمانہ جاہلیت کی طرح اپنے اپنے حامی قبائل کو پکارنا شروع کر دیا ہے تم لوگوں نے!؟ بیکام چھوڑ دو۔ بید بد بودارعمل ہے۔)

ہادی برحق ﷺ کی آ واز سنتے ہی فریقین کو ہوش آ گیا اور جبینیں عرق انفعال ہےتر ہو گئیں--- کہاں تو وہ حریفا نہ صف آ رائی اور کہاں بیددوستا نہ صلح جو ئی کہ مہاجرین کی ایک جماعت سنانؓ کے پاس وفد بن کر گئی اوران ہے التجا کی کہ وہ جمجا ہ کومعاف کر دیں۔ باب۱،غزوهٔ احد

- AA <

سنان نے نہایت فراخد لی ہے معاف کر دیا اور معاملہ رفع دفع ہوگیا۔

# ابن ابی کی ذلالت

مندرجہ بالا واقعہ ظاہر ہے کہ ایک وقتی اشتعال کا نتیجہ تھا، بعد میں مہاجرین نے معانی انگ کر اور انصار نے معاف کر کے اس کی تلافی کر دی تھی۔ مگر سوءا نقاق سے اس غزوے میں عبداللہ ابن اُبی اور اس کے ہم مشرب منافقین بھی شامل تھے۔ انہوں نے اس واقعہ کو مقامی اور غیر مقامی کا رنگ دے دیا اور ابن ابی نے انتہائی اشتعال انگیز لہجے میں خطاب کرتے ہوئے اپنے ہمنوا منافقین سے کہا

''خداکی قتم! اس سے پہلے ہمیں ہمی ایسی ذات سے دوچار نہیں ہونا پڑا۔ یہ مہاجرین باہر سے آ کر ہمارے شہر میں بس گئے ہیں اوراب ان کی تعداداتنی بر گئی ہے کہ ان کو ہمارے ساتھ لڑنے بھٹڑنے کی جرائت ہونے گئی ہے۔ یہ تو وہی صورت ہوئی کہ آ دمی کتا پالے اوروہ بڑا ہو کر مالک کو کا شنے دوڑ ہے۔۔۔ اور یہ سب پھیم لوگوں کا اپناہی کیا دھرا ہے۔ ہم نے ان کو اپنے پاس شہرایا اور خوب کھلایا پلایا۔ ان کو مکانات ، زمینیں اور باغ دیئے اوران کی جمایت میں استے آ گے بڑھ گئے کہ جنگوں میں تم خود قبل ہوتے رہے اور ان کو تحفظ فراہم کرتے رہے۔ اگر ابتدا سے ہی تم ہاتھ کھنے گئے تو یہ لوگ کہیں اور جا بہتے اور آج تہمیں میں ان خود و تو یہ رسول اللہ کو چھوڑ فراہم کرتے رہے۔ اگر ابتدا سے ہی تم ہاتھ کھنے گئے تو یہ لوگ کہیں اور جا بہتے اور آج تہمیں میں تم ہاتھ کھنے تا ہے ساتھ مالی تعاون کرنا چھوڑ دو تو یہ رسول اللہ کو چھوڑ کرتے بہر موال ابنان کی حرکتیں نا قابل برداشت ہوگئی ہیں۔ اس لئے واپس کرتے بہر مال ابنان کی حرکتیں نا قابل برداشت ہوگئی ہیں۔ اس لئے واپس کہ مینے خونچے بی ہم باعزت لوگ ان ذکیلوں کو نکال با ہر کریں گے۔''

افسوس! کہ ابن ابی اپنی لیڈری چیکانے کے شوق میں تہذیب وشرافت کی تمام حدود بھلانگ گیا اور مہاجرین میں خود جانِ حدود بھلانگ گیا اور مہاجرین کومعاذ اللہذلیل قرار دے دیا ، حالا نکہ مہاجرین میں خود جانِ دوعالم علیہ بھی شامل تھے۔ دراصل وہ یہ بجھ رہا تھا کہ اس محفل میں صرف اس کے ہمنو ااور راز دار شریک ہیں ، مگر اتفاق ہے ایک نوعمر انصاری صحابی حضرت زید ابن ارقیق بھی وہاں موجود تھے۔ انہوں نے تمام با تیں اپنے بچا کو بتا کیں اور پچانے جان دوعالم علیہ کے گوش موجود تھے۔ انہوں نے تمام با تیں اپنے بھی کو بتا کیں اور پچانے جان دوعالم علیہ کے گوش کرار کر دیں۔ جانِ دوعالم علیہ کے حضرت زید کو بلایا اور کہا کہ صورت حال بیان

کرو۔حضرت زیڈنے بے کم وکاست سارا واقعہ بیان کردیا۔اس مجلس میں انصار کے متعدد سربرآ وردہ لوگ موجود تھے، گرچونکہ اس وقت تک ابن ابی کا نفاق اتنا عیال نہیں ہؤا تھا،اس لئے زیدگی بات پر کسی نے یقین نہ کیا اورسب نے جان دوعالم علی ہے ہا۔۔۔'' یارسول اللہ! زید بچہ بی تو ہے، نہ جانے ابن ابی نے کیا کہا ہے اور اس نے کیا مجھ لیا ہے!'' پھر انصار نے حضرت زید کو ڈانٹے ہوئے کہا۔۔۔'' تم خواہ مخواہ چغلیال کھاتے پھرتے ہو۔ابن ابی ایک معزز سردارہے۔وہ بھلاالی با تیں کب کرسکتا ہے!''

حضرت زید بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی نے بھی اکا پر انصار کی باتوں کو زیادہ اہمیت دی اور مجھ سے کہا ---'' ہوسکتا ہے کہتم ابن ابی کی کسی بات پر نا راض ہوئے ہو،اس لئے اس کے خلاف الی باتیں کررہے ہو۔''

میں نے فتم کھا کرکہا کہ نہیں یارسول اللہ! میری ابن ابی سے کوئی رشمنی نہیں ہے۔
پھررسول اللہ نے فرمایا ۔۔'' ہوسکتا ہے کہ تم اس کی بات سیح طور پرین نہ سکے ہو۔''
میں نے پھر حلفا یقین ولا یا کہ میں نے سب با تیں اپنے کا نوں سے بن ہیں اور
میرا بیان حرف بحرف ورست ہے۔گر اس کے باوجود آپ نے میری نوعمری کی وجہ سے
میری باتوں پرزیادہ توجہ نہ دی۔ میں نہایت افسر دہ و ممکنین وہاں سے چلا آیا اورا کیہ کوشے
میں دل گرفتہ سا بیٹھ گیا۔ میرے پچانے کہا ۔۔۔'' کیا فائدہ ہؤ اتیری اس چغل خوری
کا۔۔۔!رسول اللہ نے تیری باتوں پراعتبار بی نہیں کیا۔''

میں نے کہا--''آپ اعتبار کریں یا نہ کریں، میں نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے اور مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ میری صداقت ظاہر فر مادے گا اور بیتو عبداللہ ابن الی ہے، خدا کی قتم! اگر میرا باپ بھی ایسی باتیں کرتا تو میں اس کے بارے میں بھی آپ کو ضرور مطلع کرتا۔'' کتنا اخلاص تھا اس نوعمر نے کا جانِ دوعالم علیہ کے ساتھ!

## حضرت عمرﷺ کا غصہ

حضرت عر می کے لئے ابن الی کے خرافات نا قابلی برداشت تھے۔اگراورکوئی موقع ہوتا تو و واب تک اس کا سرقلم کر چکے ہوتے ،گراس وقت چونکہ ابن الی نے مقامی اورمہا جرکا سيدالوزي، جلد دوم ١٠٠ حزوة احد ٢٠٠٠

مئلہ کھڑا کررکھا تھا اور حضرت عرفم ہاجرین میں سے تھے، اس لئے مختاط ہو گئے اور ازخود کوئی اقدام کرنے سے پہلے جانِ دو عالم علیہ کی خدمت میں عرض کی ---'' یارسول اللہ! یا تو مجھے اجازت و بیجئے کہ اس منافق کا سرتن سے جدا کر دوں یا کسی انصاری کو تھم دیجئے کہ وہ اس کا قصہ تمام کردے۔''

جانِ دوعالم علیہ نے فرمایا -- '' نہیں عمر! میں ایسانہیں کرسکتا۔ اس طرح تو لوگوں کو مزید باتیں بنانے کا موقع مل جائے گا اور وہ کہیں گے کہ لو، اب محمہ نے اپنے ہی ساتھیوں کے مگلے کا شنے شروع کر دیۓ ہیں۔''

اس کے بعد جانِ دوعالم ﷺ نے ابن ابی کو بلا کر پوچھا کہ واقعی تم نے الی یا تیں کی ہیں؟ ابن ابی صاف کر گیا اور قتم اٹھا کر کہا کہ میں آپ کو اللہ کاسچا رسول مانتا ہوں اور الی یا توں کا نضور بھی نہیں کرسکتا۔

# واپسی کا حکم

جان دوعالم علیہ شاید انجی مزید وہاں قیام کرتے مگر حضرت زید کی اطلاع نے ایک نیااضطراب برپاکر دیا تھا، پجھ لوگ ان کوسچا سجھ رہے تھے اور پجھ کا خیال تھا کہ زید کو غلط فہمی ہوئی ہے، ان حالات میں جان دوعالم علیہ نے مناسب سمجھا کہ فورا واپسی کا سفر شروع کر دیا جائے تا کہ لوگوں کی توجہ بٹ جائے اور اس نفسول بحث کا خاتمہ ہوجائے، چنا نچہ آپ نے واپسی کا حکم دے دیا۔

# تصديق العي

والیسی میں جانِ دوعالم علیہ اپنی اونٹنی پرسوار تھے۔حضرت زید بھی اپنی سواری پر بیٹھے ساتھ ساتھ چلے جارہے تھے کہ اچا تک جانِ دوعالم علیہ پرومی کا نزول شروع ہو گیا اور جریل امین منافقین کی ندمت میں تقریباً پوراایک رکوع لے کرنا زل ہوئے جس میں اللہ تعالیٰ نے ابن ابی کی اشتعال انگیز تقریر کے دو جملے بعید نقل فریائے تھے۔

هُمُ الَّذِيْنَ يَقُولُونَ --- "لاَ تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا." يَقُولُونَ --- "لَئِنْ رَّجَعْنَا اِلَى الْمَدِيْنَةِ لَيُخْرِجَنَّ

الْاَعَزُّمِنْهَا الْاَذَلَّ."

یمی لوگ میں جو کہتے ہیں''رسول اللہ کے ساتھیوں پرخرچ کرنا بند کر دوتا کہ بہتر بتر ہوجا ئیں۔'' کہتے ہیں---''مدینہ واپس پہنچ کر ہم باعز ت لوگ ان ذکیل لوگوں کو نکال باہر کریں گے۔''

وی کا نزول فتم ہوَ اتو جانِ دوعالم عَلِی کے ہاتھ بڑھا کرحفزت زیڈ(۱) کا کان پکڑلیااور پیار بھرے انداز میں تھینچتے ہوئے کہنے لگے

''لڑے! تیرےان کا نوں نے تو واقعی سی سناتھا۔۔۔اللہ تعالیٰ نے تجھے سیا قرار دے دیا ہے۔''

### ولد سعيد

جانِ دو عالم علی کے مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی ابن ابی کی اشتعال انگیز تقریر کی خبریں مدینہ پہنچ چکی تھیں۔ تعجب ہے کہ ابن ابی تو منافقین کا سردار تھا مگر اس کا بیٹا انتہا کی

(۱) حضرت زیدا بن ارقم اپنے والدی وفات کی وجہ ہے بچپن بی میں پتیم ہو گئے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن رواجہ نے ان کی پرورش کی اور سز وحضر میں ساتھ رکھا۔ جب حضرت عبداللہ شریہ مونہ کے لئے روانہ ہوئے تو حضرت زید کو بھی ساتھ لے گئے۔ کباوے میں دوآ دمیوں کی تخباکش نہیں تھی اسلئے حضرت عبداللہ نے حضرت زید کو کباوے کے بچھلے جے کے ساتھ بھا رکھا تھا۔ اس طرح حضرت زید گاگر چہ تک عبداللہ نے حضرت زید کو کباوے کے بچھلے جے کے ساتھ بھا رکھا تھا۔ اس طرح حضرت زید گاگر چہ تک میں علی درج میں علی اور اس کے مجبوری تھی ۔ حضرت عبداللہ بہت اعلی درج کے شاعر تھے۔ ایک وفعہ رات کو ایک نظم میں افراس کو بلند آواز میں ترخم کے ساتھ پڑھنے کے اس نظم میں افہوں نے شہاوت کے لئے اپنی ہے تا کی باد آل اظہار کیا تھا اور دعا کی تھی کہ اللہ تعالی مجھے زندہ واپس نہ لے انہوں نے شہاوت کے لئے آئے حضرت عبداللہ باب کا اظہار کیا تھا اور دعا کی تھی کہ اللہ تعالی میں کردونے گے۔ حضرت عبداللہ کے باس کو ڑا تھا۔ انہوں نے اس سے حضرت زید کو ہلکا سامار ااور حضرت زید کی آسلی خاطر عضرت عبداللہ کے باس کو ڑا تھا۔ انہوں نے اس سے حضرت زید کو ہلکا سامار ااور حضرت زید کی آسلی خاطر سے جسے انہائی آرام کے ساتھ کہا و کے شرت خباس کر تا ہے کہا۔۔۔'' کیوں روتا ہے لائے ۔۔۔! چشر نہیں کرتا ہے کہ میں شہاوت سے ہمکنار ہو جاؤں اور تو واپس میں انہائی آرام کے ساتھ کباوے شرت عبداللہ کی سے جس شہاوت سے ہمکنار ہو جاؤں اور تو واپس میں انہائی آرام کے ساتھ کباوے شرت عبداللہ کے سے کہا سامار اافر حضرت نے ہمکنار ہو جاؤں اور تو

ص اورو فا دارتھا۔ چنانچہ جب جانِ دوعالم علیہ کے مدینہ کے قریب پنچے تو ابن اُبی کا بیٹا آیا اوراپنے باپ کے اونٹ کی مہار پکڑ کراس کو بٹھا دیا۔ پھر نیام سے تکوار نکالی اور باپ سے کہا " میں نے سا ہے کہ تو نے رسول اللہ کو ذکیل کہا ہے۔خدا کی فتم! اگر تو نے سرعام بيه اغلان ندكيا كهرسول الله انتهائي معزز بستى بين اورتو خود نهايت ذليل انسان ہےتو ميں تيرا

ای دوران جان دو عالم ﷺ ان کے پاس پی گئے گئے اور این اُبی کے بیٹے ہے کہا ''الله تعالی تخجے اس عمل کی جزائے خیر دے۔ بہرحال جو ہؤ اسو ہؤا، اب اپنے باپ کو

#### حضرت عبدالله کی تمنا پوری ہوگئی اور دہ اس لڑائی میں شہید ہو گئے۔

چونکہ حضرت زیڈنے ایک مجاہداور شہید کے زیرسایہ زبیت یا فی تھی ،اس لئے جہاد کا ان کو بھی بہت شوق تھا۔غز و وَاحد میں شرکت کی بہت کوشش کی حمر کم عمر کی وجہ ہے اجازت نہلی ۔غز و وَ مریسیع پہلاغز و و تھا جس میں انہوں نے شمولیت کی۔ اس کے بعد کسی غزوے میں چیھے نہیں رہے۔خود فرماتے ہیں کہ رسول الله علي و يحوى طور يرانيس غزوات يس حصدلياجن بس سيستر وغزوات بس بس ان عيمركاب ربار

غزوة مريسع من چونكدان كى سچائى وحى سے تابت مونى تقى ،اس لئے ان كالقب بى دُو الادُن المؤ اعِيَةِ مشهور موكيا \_ يعني ياد كيركا نون والا \_

واقعی ان کے کانوں نے نہ صرف ابن الی کے خرافات کو سیح یا در کھا ؛ بلکہ جان دو عالم عظام کے بے شارا حادیث بھی ان کواز برخیس اور متعدد اہل علم ان سے فیض یاب ہوتے رہے تھے۔علامہ عسقلانی لکھتے ہیں 'وَلَه' حَدِيْت كَثِيرٌ (انہوں نے بہت مدیثیں روایت كى ہيں \_)

حضرت على كرم الله وجهة كے ساتھ بهت كبراتعلق تھا۔ ابن عبدالبر لكھتے ہيں۔ ' وَهُوَ مَعْدُو دُ فِي خَاصَةِ أَصْحَابِهِ" (زير كا ثار حضرت على كخصوص احباب من موتاب\_)

جب مفرت علی کوفی نقل ہوئے تو حضرت زیر بھی وہیں آ ہے۔ جنگ صفین میں مفرت علی کا بجر يورساته ديااورو بين كوفه من ٦٨ هكووفات يا في ررَّضِينَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ.

(واقعات اصابه اور استيعاب ے ماخوذيں -)

ے. یوں رحمتِ عالم کے بے پایاںعفو و درگز ر کےصدقے ابن ابی کو زندگی نصیب ہوئی ورندا پنے بیٹے ہی کے ہاتھوں واصل جہم ہوجا تا۔(١)

واقعه افك

ای غزوہ ہے واپسی کے دوران افک کا واقعہ پیش آیا۔ بیرواقعہ احادیث وتواریخ میں خاصی رنگ آمیزی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، مگراس کا ماحصل اتنابی ہے کہ بد بخت منافقوں نے حضرت عائشہ صدیقة عفیفه طیبه طاہرہ پرایک بیہورہ الزام لگا دیا تھا۔اس پراللہ تعالیٰ نے حضرت عائش می برأت وطهارت واضح كرنے كے لئے ايك متفل ركوع نازل فرمايا اور الزام لگانے والوں پر سخت غضب اور ناراضگی کا اظہار فرمایا، الزام کے بانی مبانی کوخصوصی طور پر عذاب عظیم کامستحق قرار دیااوراس کےعلاوہ بھی جولوگ ایسی باتیں کرے فحاشی کوفروغ دینے کی کوششیں کررہے تھے،ان کو دنیاوآ خرت میں عذاب الیم چکھانے کا وعد ہ فرمایا۔

میرے خیال میں سورہ نور کے رکوع کامفہوم سجھنے کے لئے اس حد تک جانا کافی ہاوران تفصیلات میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں جن کوامام بخاری اور دیگر محدثین نے خاصی دلچین اور شوق ہے بیان کیا ہے۔ کیونکہ ان احادیث کواگر روایة درست بھی تنکیم کرلیا جائے تو دِرایةٔ ان کی کو کی چول فٹ نہیں جیمقتی ---مثلا بخاری ہی کی روایت کو لیجئے!

ا--- ایک طرف تورسول الله قتم اٹھا کر کہتے ہیں کہ میں اپنی اہلیہ میں خیراور بھلائی کے علاوہ کچینیں جانتااوردوسری طرف اس پاکدامن اہلیہ کو ناطب کرے ایسی بات کہتے ہیں کہ جے لَكُ مِورَ قَلْمُ لِرَرًا بِ إِنْ كُنُتِ ٱلْمَمُتِ بِلَانُبِ فَاسْتَغُفِرِى اللهَ وَتُوبِي إلَيْهِ. (الرتو عناه مين جتلا مو چكى بتوتوبداستغفاركر) (استغفف الله العظيم)

اَلْمَمْتِ بِلَدْنُبِ مِين صرف كناه كا ذكر ب، كناه كى توعيت واضح نبيل ب-اس

<sup>(</sup>١) غزوه ين المصطلق كتمام واقعات سيوت حلبيه ج٢، ص ٢٩٣، ٢ ٠٣٠ تاريخ العميس ج ا ، ص ٢٥٠ ، ١٥٥ اور زرقالي ج ٢ ، ص ١١٠ ١١ . ب م اخوذي -

'' خای'' کو دورکرنے کے لئے دوسری روایت میں قَادَ فُتِ کَالفظ لایا گیا ہے، تا کہ....کا

مفهوم يورى طرح عريال موجائ - ٱللَّهُمُّ اغْفِرُ وَارْحَمُ!

۲--- بیاحتال رسول الله علی کے خیال میں اس قدر جڑ بکڑ گیا تھا کہ روایت

کے مطابق آپ نے حضرت اسامہ اور حضرت علیٰ کو بلا کر حضرت عا کٹھ کو چھوڑ وینے کے

بارے يسم مثوره كرنا شروع كرديا تفا---يستنا مِرُهُمَا فِي فِرَاقِ أَهْلِهِ. قطع نظراس سے کہ بارہ تیرہ سال کے بچے اسامہ سے بیوی کوچھوڑنے کے مسئلے میں

مثورہ کرنے کی کیا تک ہے، انتہائی حیرت انگیز بات بیہ ہے کہ حضرت اسامہ بنے تو اس وقت

کھل کر حضرت عائشۃ کی براُت وطہارت بیان کی ،گر حضرت علیؓ نے یہ 'شہکار مشورہ'' پیش کیا۔ لَنُ يُضِيِّقَ اللهُ عَلَيْكَ، وَالنِّسَآءُ سِوَاهَا كَثِيْرٌ. (بإرسول الله! الله تعالى

نے آپ پر کوئی تنگی نہیں فر مائی اورعورتیں اس کے علاوہ بھی بھیتری ہیں۔)

ظاہر ہے کداس موقع پر طہارت و براءت کی شہادت دینے کا یہی مطلب ہے کہ حضرت عائشہ پاک دامن ہیں،اس لئے ان کونہ چھوڑ ا جائے، جب کہ عفت ونز اہت کی گواہی ے گریز کرنے اور وَ النِّسَآءُ سِوَاهَا كَثِيْرُ وَكَهِدر دوسرى عورتوں كى طرف ترغيب ديے ہے

واضح ہے کہ حضرت علی طلاق دینے اور دوسری شادی کرنے کامشورہ دے رہے ہیں!

کیا باب مدینة العلم سے ایسے لغوا ور لا یعنی مشور ہے کی تو قع کی جاسکتی ہے---؟ اور پھرا ہے گرے ہوئے الفاظ کے ساتھ !!؟ لا ، وَاللَّهِ!

٣---اگراس روایت کودرست مان لیا جائے تو پھر پیمشور ہ وغیر ہ طلب کرنا بھی محض دکھاوے کے لئے ہی ہوسکتا ہے۔ کیونکہ روایت کے مطابق نہ صرف رسول اللہ علیہ كو؛ بلكه والدعا مُشرٌ ، صديق اكبرٌاور والدهُ عا مُشهأمٌ رومانٌ كوبهي پورايورايقين تقا كه حضرت عا نَشْرُ أَسَ كُناه مِن مِتلا مِوجِكَى مِن رمَعَاذَ اللهِ، ثُمَّ مَعَاذَ اللهِ.

ظلم کی انتہا یہ ہے کہ یہ بات خود عائشہ صدیقہ کی زبانی حلفا کہلوائی گئی ہے۔ حضرت عا ئشۃ تینوں سے ناطب ہو کر کہتی ہیں۔

وَاللَّهِ إِلْقَدْ عَلِمْتُ، لَقَدْ سَمِعْتُمُ هٰذَا الْحَدِيْتُ فَاسْتَقَرُّفِى ٱنْفُسِكُمُ

وَصَدَّقُتُمُ بِهِ، فَإِنْ قُلُتُ لَكُمُ ''إِنِّى بَرِيْنَةٌ'' --- وَاللهُ يَعْلَمُ آنِّى بَرِيْنَةٌ --لَا تُصَدِّقُونِيْ بِلَالِكَ، وَلَيْنَ اعْتَرَفُتْ لَكُمْ بِأَمْرٍ --- وَاللَّهِ يَعْلَمُ أَنِّي مِنْهُ بَرِيُنَةٌ --- لَتُصَدِّ فُيِّيُ.

(الله كاقتم! مين جانتي مول كه آپ لوگول في مير بار بين ميه بات مي تو آپ کے دلوں میں بیٹھ گئ اور آپ نے اس کو بچ سمجھ لیا۔اب اگر میں کہوں کہ میں اس سے یاک ہوں---اوراللہ جانتا ہے کہ میں یاک ہوں---تو آپ مجھے سچانہیں سمجھیں سے اور اگر میں اس کام کا اعتراف کرلوں، جس کے بارے میں اللہ جانتا ہے کہ میں اس سے پاک ہوں تو آپ مجھے سچا جانیں گے۔)

ا پے شوہراور والدین کے خیالات سے حضرت عائشٹ نیادہ آگاہ کون ہوسکتا ہے؟ جب وہ ان نتیوں کے منہ پرقتم کھا کر کہدرہی ہیں کہ آپ لوگوں کو اس خبر پراس حد تک یقین ہو چکا ہے کہ اگر میں اپنی یا کدامنی بیان کروں تو آپ مجھے جھوٹا سمجھیں گے اور ان تتنوں میں ہے کوئی بھی اس کی تر وید میں ایک لفظ تک نہیں کہتا تو ظاہر ہے کہ حضرت عا کشہ جو بچه مجهد بی بی درست مجهد بی بین -

جس فنکار نے بھی بیروایت تیار کی ہے، اس نے واقعہ افک بیان کرنے کی آثر میں وہ سب کچھ حضرت عائش کی زبان ہے کہلوا دیا ہے،جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے كَ مَا يَكُونُ لَنَا أَنُ نَتَكُلُّمَ بِهِلْذَا، سُبُحٰنَكَ هٰذَا بُهُتَانٌ عَظِيْمٌ٥

ہ --- ساری دنیا جانتی ہے کہ الزام لگانے والے منافقین تھے۔ گرروایت کے مطابق حضرت عا کنثهٔ کی والده ما جده اس کا ذ مه دارا بنی بیثی کی سوکنوں کومفیر اتی ہیں اور بیٹی کو تىلى دىتے ہوئے كہتى ہيں۔

''جب کوئی عورت خوبصورت ہو، خاوند کی نگاہوں میں پبندیدہ ہواور اس کی سوکنیں بھی ہوں تو ایبا کم ہی ہوتا ہے کہ و ہ اس کےخلاف باتیں نہ بنا کیں ۔''

کیا اُمّ رو مان ؓ اپنی بٹی کی محبت میں اتنی بڑھ گئی تھیں کہان کو دیگراز واج رسول پر تہت لگاتے ہوئے ذراخوف ندآیا، حالانکدان پاک بیبیوں نے اس بارے میں ایک لفظ

۵--- اور سنئے! حضرت حسان ابن ثابت کوتو آپ جانتے ہی ہیں تا! وہی شہرہ آ فاق عاشق رسول ، جس كي تعين خو درسول الله عليه الله عليه بزے جاؤے سنا كرتے تھے اور فر مايا کرتے تھے---'' کہو،روح القدس تبہاری امداد کریں گے۔''

ذرا دل تھام کر سننے کہ روایت کے مطابق بیر ٹنا خوانِ مصطفیٰ بھی ان لوگوں میں شامل تھا، جنہوں نے صدیقة کا ئنات پر الزام لگایا اور اس کی نشر و اشاعت میں حصد لیا؛ بلکہ مؤ رخین نے تو یہاں تک ذکر کیا ہے کہ ان کواس جرم میں ای [۸۰] کوڑ ہے بھی لگائے مجے تْصِــ(١) إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.

(۱) روایت کے مطابق حضرت حسان کے علاوہ مطلح ابن اٹا ثد اور حمنہ بنت جمش بھی اُمّ المؤمنين كومتم كرنے والوں ميں شامل تھے۔

جہاں تک حضرت حمنہ کاتعلق ہے تو و ورسول اللہ ﷺ کی پھوپھی زاد بہن بھی تھیں اورخوا ہر سبتی بھی، کیونکدان کی بہن معزت ندنٹ بنت جحش اُم الومنین تھیں۔ مؤ رضین نے لکھا ہے کہ معزت جمنہ نے اس الزام تراشی میں اس لئے حصد لیا تھا کہ ان کی بہن حضرت زینب حضرت عائشہ کی سوکن تھیں اور حمنہ جا ہتی تخییں کہاس طرح حضرت عا مُشدِّر سول اللہ ﷺ کی نگا ہوں میں گرجا نمیں تا کہ میری یہن کی بن آئے۔

بدوجه جس مدتک لچراور به موده باس بر کی تبعره کی ضرورت نبیس \_

رہے حضرت مطع " تو وہ صدیق اکبڑ جیسے عاشق رسول کے پروردہ ہونے کے علاوہ غزدہ بدر یں شمولیت کے اعزازے بھی سرفراز ہیں۔

كياس مرج كانسان ساس بات كاتوقع كى جاسكتى بكروه البيخس ومر بى كتمام احسانات فراموش كرد ماوراس مدتك طوطاچشى براترآئ كداس كى پاكباز بني پربېتان با عدص لگ جائے!!؟

ایامعلوم ہوتا ہے کہ جب أم المؤمنين كى برأت قرآن ميں نازل ہوكى تو منافقين نے اپنى جان بچانے کے لئے بید شہور کر دیا کہ بیر کت حسان مسطح " اور حن" کی ہے۔ تا کہ لوگوں کی نفرت کا رخ منافقین کی بجائے ان اصحاب رسول کی طرف چرجائے۔اس کوشش میں وہ اس مدیک کامیاب

### ٢--- بيمنظر بهي ملاحظه فرمائي كهرسول الله عني انصار عن ظاهب موكر كمت

رہے کہ حضرت حسان کو اُمّ المؤمنین کی مدح اورا پنے دفاع میں با قاعدہ ایک قصیدہ کہنا پڑا۔اس قصیدے کے آخر میں وہ کہتے ہیں:-

> قَانَ كُنْتُ قَدَ قُلْتُ الَّذِي قَدَ زَعَمُتُمُ قَلاَ رَقَعْتُ سَوْطِي اللّٰي اَنَامِلِي وَكَيْفَ وَوُدِي مَاحَيِيْتُ وَنُصْرَتِي لال رَسُولِ اللهِ زَيْنُ الْمَحَافِل

(استبعاب، ذکرِ عائشه)

(اگر میں نے وہ بات کہی ہو، جس کاتم گمان کرتے ہوتو میرے ہاتھشل ہو جا کیں اور میری انگلیاں مجھی کوڑا نہ اٹھا سکیں۔

میں بھلاوہ بات کیے کہ سکتا ہوں، جب کہ آل رسول کے ساتھ میری محبت اور ان کی نصرت جب تک میں زندہ رہوں گام محفلوں کی زینت بنی رہے گی۔)

حفرت حمان کی اس قدرواضح تصریح کے باوجود پروپیگنڈے کا کمال ویکھئے کہ بخاری جیسی سیجے کتاب میں اب تک حضرت حمان گانام قاذفین عائش میں درج ہے۔ فَالِنَی اللهِ الْمُشُنِّکیٰ.

منافقین نے لوگوں کی توجدان تین مخلصین کی طرف اتنی شدو مدے مبذول کرائی کدان تینوں کا نام تو حدیث وسیرت اور تاریخ کی ہر کتاب میں ملتا ہے، گر منافقین میں ہے ابن ابی کے سواکسی کا سراغ نہیں ملتا، حالا نکد قرآن کے مطابق بیلوگ عصبہ تھے اور عصبہ کی آ دمیوں پر شتمل گردہ کو کہا جاتا ہے۔

اور بیہ بھی ای پروپیگنڈے کا شاخسانہ ہے کہ مؤ رفین نے ان تینوں کوکوڑے مارے جانے کا ذکر تو کیا ہے لیکن اس تمام فتنے اورشرارت کے بانی مبانی اور اس کے جمنو اؤں کوکیا سزادی گئی ---؟اس کاذکر کمی بھی معتبر روایت میں موجود نہیں ۔

آخر می حضرت حسان کا قدرت تفصیلی تعارف ملاحظ فرمائے!

حضرت حمان کا تعلق انصار کے قبیلہ خزرج سے تھا۔ انتہائی قادر الکلام سے اور س

ہیں کہ جس شخص نے میرے اہل خانہ کے بارے میں جھوٹ بول کر مجھے ایذ اپنچائی ہے، (بعنی ابن الی رئیس المنافقین) اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو---؟

نی البدیبه شعر کہنے کا ملکہ حاصل تھا۔عرب میں ہر قبیلے کے شاعر اور خطیب ہؤ اکرتے تھے جو مقابلے ک مخلوں میں اپنے جو ہر دکھایا کرتے تھے اور جس قبیلے کے شاعر اور خطیب زیادہ فصیح و بلیغ ثابت ہوتے تھے اس کی برتری مسلم ہو جاتی تھی۔

جانِ دو عالم عَلِيلَةً كى خدمت مِن مُخلَف قبائل كے جو دفد آيا كرتے تھے، وہ بھى حسب دستور اپنے خطيب وشاعر ساتھ لا يا كرتے تھے۔ ان كے مقابلے كے لئے جانِ دو عالم عَلِيلَةً اپنے خطيب حضرت ابت (تعارف ص٨٨ پرگزر چكا ہے۔) اور اپنے شاعر حضرت حسانٌ كوتكم ديا كرتے تھے اور مقابلے كے بعد ان لوگوں كو ما نتا پڑتا تھا كه رسول الله عَلِيلَةً كے شاعر اور خطيب ہمارے شاعر وخطيب سے بدر جہا بہتر ہيں۔ اى طرح كے ايك مقابلے كے بعد وفد بن تميم نے يوں اعتر اف حقیقت كیا۔

إِنَّ خَطِيْبَ الْقَوْمِ اَخُطِّبُ مِنْ خَطِيْبِنَا وَ شَاعِرَهُمُ اَشْعَرُ مِنْ شَاعِرِنَا وَمَا انْتَصَفُنَا وَلَا قَارَبُنَا.

(مسلمانوں کا خطیب ہمارے خطیب سے اور ان کا شاعر ہمارے شاعر سے بہتر ہے، ہمیں تو ان کی فصاحت و بلاغت کا نصف حصہ بھی نہیں ملا؛ بلکہ نصف کے قریب بھی نہیں پہنچ سکے۔ )

قریش کے شعراء جان دوعالم علی کی جو کہا کرتے تھے،اس کا تو ڈکرنے کے لئے ضروری تعا
کدان کوانبی کی زبان میں جواب دیا جائے اور قریش کی جو کہی جائے ،گر حضرت حسان کے لئے اس میں
مشکل یہتی کہ اس طرح جان دوعالم علی کے بہتی حرف آسکتا تھا کیونکہ آپ کا تعلق بھی قریش ہے تھا۔اس
مشکل کا احساس بھی سب سے پہلے جان دوعالم علی کے بیائے کو ہی ہؤ ااور آپ نے حضرت حسان سے پوچھا کہ تم
قریش کی جو کس طرح کہ سکو گے ، جب کہ میر اتعلق بھی انہی ہے ہے۔

حفرت حمال في جواب ويا --- "وَاللهِ لَا سُلَنْكَ مِنْهُمْ كَمَا تُسَلُّ الشَّعُوةُ مِنَ الْعَجِيْنِ. " (الله كاتم إلي آپ كوان سے اس طرح تكال لياكروں گا، جس طرح محد عمودة آف سُلُّ الله جاتا ہے ۔) حال تكالا جاتا ہے ۔)

حضرت سعدا بن معادہ جن کاتعلق قبیلہ اوس سے ہے،عرض کرتے ہیں '' یا رسول اللہ! اگر اس کا تعلق اوس سے ہے تو ہم اس کا سرقلم کر دیں سے اور اگر فزرج ہے ہو آپ جس طرح کہیں مے ہم اس پھل کریں گے۔''

ا یک وفعد ابوسفیان نے جان وو عالم علیہ کی جو کمی تو حضرت حسان ؓ نے اس کو بھر پور جواب دياءآ خرى تين شعرملا حظه مول-

وَعِنُدُ اللَّهِ فِي ذَاكَ الْجَزَاءُ هَجَوُتَ مُحَمُّدًا فَٱجَبُتُ عَنُهُ اَمِيُنَ اللهِ شِيْمَتُهُ الْوَفَاءَ هَجَوُكَ مُطَهِّرًا ، بَرًّا ، حَنِيْفًا لِعِرُضِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمُ وَقَاءًا فَاِنَّ أَبِينَ وَ وَالِدَهُ ۚ وَعِرْضِي (تونے محمد (عظیہ) کی جو کھی اور میں نے اس کا جواب دے دیا۔اس کا اجر مجھے اللہ تعالیٰ عطا

فرمائے گا۔

تونے ایک ایسے انسان کی جو کی ہے جو پاکیزہ ہے، نیک ہے، اللہ کی طرف متوجہ رہنے والا ہ،اللہ کا مین ہاوروفااس کی سرشت میں شامل ہے۔

یا در کھوکہ میں محمر ( علی ) کی عظمت کے تحفظ کے لئے اپنے باپ داداکواورا پنی عزت کو قربان

(-800)

كيا خوبصورت شعري ---! آبشاروں جيماتر نم اوررواني لئے ہوئے!! دراصل معزت حیان کی فکر و پخیل کامحور ہی ذات مصطفیٰ علیہ تھی۔اس کئے انہوں نے نعب مصطفیٰ کے گلشن میں ایسے ایسے پھول کھلائے کہ تا ابدمشام جاں کومہکاتے رہیں گے۔

ا کی مرتبہ حضرت عا کشہ ہے کسی نے کہا کہ رسول اللہ علی کے بارے میں بتا یے کہ وہ کیے تھے؟ انہوں نے کہا ---'' غدا کی فتم! وہ ہوبہواس طرح تھے، جس طرح ان کے اپنے شاعر نے بیان کیا ہے۔

مَتَىٰ يَبُدُ فِيُ الدَّاجِيُ الْبَهِيْمِ جَبِيْنُهُ

يَلُحُ مِثْلَ مِصْبَاحِ الدُّجَىٰ الْمُتَوَقِّلِهِ ٦٠

چونکہ ابن الی کا تعلق قبیلہ خزرج سے تھا، اس لئے خزرج کے سردار حضرت سعد بن عبادةً اٹھتے ہیں اور سعد بن معاذً کومخاطب کر کے کہتے ہیں---'' کَلِدِبْتَ لَعَمْرُ اللهِ.....''

(سخت اندهیری رات میں ان کی پیشانی یوں دکمتی ہے جس طرح تاریکیوں میں چراغ روثن ہو۔) جان دوعالم علق کی ضیا پاش جبین کی کیا ہی عمدہ عکا می ہے! سجان اللہ! اور حضرت حسان کے ان دوشعروں نے تو عالمگیر شہرت حاصل کی ہے اور عرب وتجم کے کا نوں میں رس محمولا ہے۔

> وَاحْسَنُ مِنْکَ لَمْ تَرَقَطُ عَيْنِیُ وَاجْمَلُ مِنْکَ لَمْ تَلِدِا لِيَسَآءَ خُلِفْتَ مُبَرُّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ خُلِفْتَ مُبَرُّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَانُکَ قَلْ خُلِفْتَ كَمَا تَشَآءَ

مزيدتنعيلات كے لئے ديوان صان كامطالعه كيجة!

ابتداء اسلام میں حضرت حسان نے جونظمیں کی تھیں، ان میں اہل کمہاور دیگر مشرک قبائل کی فرمت بھی تھی۔ بعد میں بیسب لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو مجئے تھے، اس لئے حضرت عرائے دور خلافت میں ایسے بچوبیہ مضامین پر مشتل اشعار پر مناسخت تا پند کرتے تھے۔ فرمایا کرتے تھے کہ اس طرح بھولی بسری وشمنیاں پھرسے تازہ ہو جاتی میں اور ملت کی وصدت پارہ پارہ ہو جاتی ہے۔ ایک بار حضرت محمول بسری وشمنیاں پھرسے تازہ ہو جاتی میں اور ملت کی وصدت پارہ پارہ ہو جاتی ہے۔ ایک بار حضرت محمول بسری وشمنیاں بھر سے تازہ ہو جاتی کے حضرت عمر تشریف لے آئے اور اس خطرے کے پیش نظر حسان مجد نبوی میں شعر سنار ہے تھے کہ اچا تک حضرت عمر تشریف لے آئے اور اس خطرے کے پیش نظر کہ کہیں حسان اپنا پر انا بچوبید کلام نہ سنانا شروع کردیں، قدرے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور کہا۔۔۔''رسول اللہ کی مجد میں تم نے شاعری شروع کردی ہے!!'

حضرت حمال نے بے دھڑک جواب دیا ---''جی ہاں! گرآپ کومعلوم ہونا چاہئے کہ میں اس وقت بھی اس مجد میں شعر سنایا کرتا تھا، جب آپ سے بہتر ہتی بدنس نفیس میرے روبر وموجود ہوتی تھی۔'' صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ سَلَّمُ.

اس حوالے سے بڑا حوالہ کیا ہوسکتا تھا! --- فاروق اعظم خاموش ہو گئے۔ ہے۔

Www.maktabah. 019

اللّٰہ کی قتم! تو جھوٹ کہتا ہے۔تو ہرگز اس کو ( یعنی ابن الی کو ) نہیں قتل کرسکتا۔تو یہ بات محض اس لئے کہدرہا ہے کہ تجھے پیتہ ہے کہ اس کا تعلق خزرج سے ہے۔اگر اس کا تعلق اوس سے ہوتا تو تُو ہرگز ایسی بات نہ کہتا!''

یین کر حضرت اسیدابن حفیر کوجن کا تعلق اوس سے ہے، طیش آ گیا اور سعد ابن عبادة ع كويا بوئ --- كَذِبُتَ لَعَمُرُ اللهِ ...... ' خدا كا فتم! تو جموث كهتا ب دراصل توخودمنافق ہے،اس لئے منافقوں کی حمایت میں بول رہاہے۔''

واضح رہے کہ سعد ابن معاقر ،سعد ابن عبادہ اور اسید ابن حفیر متیوں ا کا برصحابہ میں شار ہوتے ہیں۔اگرا کا بر کا بیرحال ہے کہ ایک رئیس المنافقین کی حمایت میں بول رہا ہے اور دوسرا خود اِس کوصاف کفظوں میں منافق اور جھوٹا کہدر ہا ہے تو پھر عام صحابہ کے اخلاق و شائنتگی کا خدای حافظ ہے!

ے--- روایت کے مطابق وونوں کے حمایتی بھی اس محفل میں موجود تھے اور وہ ا پنے اپنے آ دمی کی حمایت میں اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔قریب تھا کہ دونوں لڑ پڑتے ،مگر

اگر چدا سلام لانے کے بندہمی حضرت حسان کا کلام بہت تصبح اور معیاری ہؤ اکرنا تھا، مرتبجب خیز بات بیہے کے فی اعتبارے ان کے اشعار میں وہ زور باتی نہیں رہاتھا جوز مانۂ جاہلیت میں ان کاخصوصی المياز تھا۔ايك فخص فے حضرت حسان سے اس كى وجد پوچھى تو انہوں نے كہا

" بیتے!بات دراصل بیب کشعر میں زور پیدا کرنے کے لئے جھوٹ کا سہار الیمار تا ہاور اسلام اس کی اجازت نبیس ویتا۔''

الله اكبر! جوفض ا تنامخاط ہوكہ شعر ميں مبالغه اور اغراق وغير ه كوبھی جھوٹ بجھتا ہوا دراس سے م کریز کرتا ہو، اس کے بارے میں پیکہنا کہوہ قذف عائشۃ میں ملوث تھا، بہتان عظیم نہیں تو اور کیا ہے! حضرت حمان کاایک دلیپ واقعه حضرت مغیث کے حالات میں بھی جلداول ص ۱۹ رگزر دیکا ہے۔ اسلام لانے کے وقت معزت حسان کی عمرساٹھ سال تھی۔اسلام لانے کے بعد بھی ساٹھ سال تک زندہ رہے۔اور حضرت علیٰ کے دورِ خلافت میں بعمر ایک سومیں [۱۲۰] سال داصل بحق ہوئے۔

رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ

رسول اللدنے انہیں سمجھا بجھا کر شھنڈا کر دیا۔

مویا خزرج کا بورا قبیلہ ابن الی کی حمایت کے لئے کمربستہ ہوگیا تھا، کا حوال وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّي الْعَظِيُمِ ،

لطف بیر کہ بیسب پچھرسول اللہ علیہ کی موجودگی میں ہور ہاہے---اس ذات اقدس کی موجودگی میں ،جس کے سامنے آواز بلند کرنے سے اعمال ضائع ہوجاتے ہیں!! خدارا، بتا ہے کہ میں اس روایت کو کیسے محصلیم کرلوں!!!؟

﴿ --- وه روايت جس ميس رسول الله عَلَيْ كَي زباني صديقة كائنات كو إنْ كُنْتِ ٱلْمَمْتِ بِذَنْبِ اورقارَ فت عظ طب كيا كيا مور

🕏 --- وہ روایت جس کے مطابق رسول اللہ ﷺ اپنی اس انتہائی چیتی بیوی کو طلاق دینے کے بارے میں مشورہ کرنے گئے ہوں۔

﴿ --- وه روايت جس مين حضرت على كي طرف ايبا مشوره منسوب في عميا مو، جس كاباب مدينة العلم ت تصور بھي ندكيا جاسكتا ہو۔

کوحضرت عا کشٹ کے گنا ہگار ہونے کا یقین ہو۔

﴿ --- وہ روایت جس میں منافقین کی الزام تراثی کو اُمّ رو مانؓ نے خواہ مخواہ دیگراز واج مطہرات کے سرمنڈ ھ دیا ہو۔

الله --- وه روايت جس مين حفزت حمان جيسے عندليب باغ رسالت كوقذ ف صديقة جيسے مروہ عمل ميں ملوث كيا حميا ہو۔

🐵 --- وہ روایت جس میں ا کابرصحابہ کورسول اللہ عظیمہ کی موجود گی میں ایک دوسرے کوجھوٹا اور منافق کہتے ہوئے دکھایا گیا ہو۔

﴿ ﴾ --- وہ روایت جس میں سعد ابن عبادہ چیے جلیل القدرمحا بی اور ان کے پورے قبیلے خزرج کورئیس المتافقین کا حامی ظاہر کیا گیا ہو۔

کیاالیی روایت بھی سیجے اور قابل تشلیم ہوسکتی ہے!؟

اس روایت کے کرتا دھرتا ابن شہاب زہری ہیں جنہوں نے مختلف راویوں کے بیانات کو جوڑ جاڑ کرید ملغو بہ تیار کیا ہے، بعد میں اور لوگ بھی اس کو بیان کرنے لگ گئے۔ زہری صاحب کی اس روایت پرہم کم از کم الفاظ میں جوتبھرہ کر سکتے ہیں، وہ قرآنی الفاظ میں یبی ہے کہ

· هاذَا إِفْكُ مُّبِينٌ (بياكِ كَعلامؤ احْجوث اورافتراء - )

واضح رہے کہ میں نے آپ کو بخاری کی صرف اس روایت کی جھلکیاں دکھائی ہیں، جو کتاب المغازی میں، حدیث الافک، کے عنوان سے اور کتاب النفیر میں سورہ نور کے ذیل میں درج ہے۔(۱) اگرآپ کو بخاری کی دیگر روایات اور ہاتی محدثین وموزمین کی بیان کردہ تفصیلات بتا تا تو آپ بھی شرمسار ہوتے ، میں بھی شرمسار ہوتا۔

اس تمام على بحث تقطع نظراتنى بات تومعمولى سوجھ بوجھ رکھنے والا آدى بھى سجھتا ہے كەرسول الله على كائ ياك دامن الميه پرالزام لگانا، يا ايسے لوگوں كى جمايت كرنا، آپ كوشد يد ذبنى اور قبلى اذيت ئى باك دامن الميه پر الزام لگانا، يا ايسے لوگوں كى جمايت كرنا، آپ كوشد يد ذبنى اور قبلى اذيت ئى بنچانا ہے، خوداس روایت میں آپ نے ابن الی كے بارے میں بیدالفاظ استعال فرمائے ہیں۔ قَدُ بَلَغَنِی اَذَاهُ فِی اَهْلِی (میرے اہل خانہ كے ہارے اللہ علیہ اللہ علیہ كوايذ البنجائے والے، اللہ كے بال عاداب اللہ كانہ كے بارے اللہ كے اللہ كے اللہ كے اللہ كانہ كے بارے اللہ كے اللہ ك

رسول الله علی کے اشارہ ابرو پر جانیں واردیے کے لئے ہردم تیارر ہے والے صحابہ کرام کے بارے میں کیا یہ بات تصور بھی کی جاستی ہے کہ انہوں نے آپ کو ایذ ا پہنچائی ہوگی اورعذاب ایم کے ستحق تھیم ہے ہوں گے ---؟

﴿ اُو آنِیکَ مُبَرَّءُ وُ نَ مِمًّا یَقُولُونَ ؞ لَهُمُ مَغُفِرَةٌ وَدِ ذُقْ حَرِیُمٌ ٥﴾ ہاں! بعض صحابہ ہے ہیکوتا ہی ضرور ہوئی تھی کہ انہوں نے اس افواہ کو سنتے ہی اس کی پر زور تر دینہیں کی تھی اور خاموثی اختیار کئے رکھی تھی۔ اتنی سی کوتا ہی پر بھی اللہ تعالی سخت ناراض ہوً ااور تنبیبہ کرتے ہوئے کہا کہ جب تم نے بیا فواہ ٹی تھی ،اسی وقت کیوں نہ کہہ دیا كر---هذا بُهْتَانٌ عَظِيُمٌ ٥

جن لوگوں سے میلطی ہوئی تھی ،ان میں شاید حضرت منطح بھی شامل تھے جو حضرت صدیق اکبڑے زیر کفالت تھے۔اس تنہیہ کے نازل ہونے کے بعد حضرت صدیق اکبڑنے اظہار ناراضگی کےطور پرحضرت مطع کی امداد وتعاون ہے ہاتھ تھینچ لیا۔ مگر صرف خاموش رہنا، ا تنابرًا جرم نہیں تھا کہ مطح سزا کے متحق قرار پاتے ،اس لئے بیآیت نازل ہوئی۔

وَلاَ يَأْتَل أُولُوا الْفَصُلِ مِنْكُمُ وَالسَّعَةِ اَنُ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرُبِي وَ الْمُسَاكِيْنَ وَالْمُهَاجِرِيْنَ فِي سَبِيُلِ اللهِ. (١) (يَعِيْ فَضَلَ وَكَثَالَشُ واللَّهِ لوك رشت داروں ہسکینوں اورمہا جروں کاخرچہ بند کرنے کی قتم نہ کھا کیں۔)

چنانچە حفزت صدیق اکبڑنے حفزت منطح کاخرچہ بحال کر دیا۔

هٰذَا مَا عِنْدِي وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِحَقِيْقَةِ الْحَالِ وَالَّذِهِ الْمَرُجِعُ وَالْمَالُ. ٱللُّهُمُّ ٱرِنَا الْحَقُّ حَقًّا وَارُزُقُنَا إِنَّبَاعَهُ ۖ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيَّدِنَا وَمَوُلَانَا مُحَمَّدٍ وَالِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيُمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا ،

(١) قرآن مجيد، سوره ٢٣، آية ٢٢، واضح ربك أولُو الْفَضَل، أولِي الْقُرْبني مُسَاكِيْنَ، مُهَاجِرِيْنَ ---سبجع كے صنح ميں ہيں -اس ہمعلوم ہؤ اكد حفزت صديق اكبڑك علاوہ بھی کچھلوگوں نے اپنے زیرِ دستوں کی کفالت روک دی تھی ۔ مگرمفسرین کرام کے ذہنوں پر چونکہ بخاری کی روایت مسلط تھی اور اس میں مذکور تین نا موں --- حیان " جنہ ٌ اور منطح \* --- میں ہے حضرت منطح" بی ایسے تھے جوصدیق اکبڑ کے زیر کفالت تھے،اس لئے مفسرین نے اس آیت کوصدیق مسطح" ہے خاص کرویا ہے۔اب نہ میہ پہتہ چاتا ہے کہ امداد رو کئے والے کون کون او لو الفصل تقے اور نہ ان او لمی القربي اورمساكين ومهاجرين كى كوئى تغميل ملتى ہےجن كى امداد روكى كئى تتى \_

بیہ بھی واضح رہے کہ وایت کے مطابق خرچہ بند کرنے کا سبب حضرت مطح کا قذف صدیقة ﴿ میں ملوث ہونا تھا، جب کہ ہماری تحقیق کے مطابق ان کا خاموش رہنا اور تر دید نہ کرنا اس کا سبب تھا۔

وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.

# داستان بهتان

قارئینِ محترم! صحیح بخاری جلد دوم، صفحه ۳۹۳ سے صفحه ۲۹۱ تك حَدِيْتُ الْإِفْك

کے عنوان سے جو فسانۂ عجائب مذکور ہے، اس کا ترجمہ پیش خدمت ہے.

ذرا دیکھٹے تو ابن شہاب صاحب نے متعدد راویوں کے بیانات سے اخذ كرده مختلف تكثور كو جوڑ جاڑ كر ايك مربوط كہاني بنانے كى كيسى سعی نامشکور فرمائی ہے! ہم نے ترجمے کو رواں رکھنے کے ہاوجود، پوری كوشش كى ہے كه اصل الفاظ كے قريب تر ہو؛البته اصل ميں قَالَتُ (عائشه نے کہا) کی تکرار بہت تھی، جسے ترجمانی میں حذف کر دیا گیا ہے۔

ترجمے میں کچہ وضاحتی الفاظ ہم نے بڑھائے ہیں جو بریکٹوں میں ہیں (......) اور کچہ توضیحات حضرت عائشہ اور بعض راویوں نے خود ہی کر رکھی ہیں جن کو واضح کرنے کے لئے ان کا خط تبدیل کر دیا گیا ہے۔ روایت پر نقد و تبصرہ ص ٩٣ تا ص١٠٣ گزر چكا ہے۔

حدیث بیان کی ہے ہم سے عبدالعزیز بن عبیداللہ نے ،اس نے کہا حدیث بیان کی ے ہم ے ابراہیم بن سعد نے ، اس نے صافح ے ، اس نے ابن شهاب ے ، اس نے کہا حدیث بیان کی ہم سے عروہ بن زبیر نے اور سعید بن میتب نے اور علقمہ بن وقاص نے اور عبید الله بن عبد الله بن عتبہ بن مسعود نے عائشہ سے جو نبی علیہ کی بیوی ہیں جب کہا ان کے بارے میں الل افک نے جو پچھ کہا۔ ابن شہاب کہتے ہیں کدان سب نے ( یعنی عروہ، سعید، علقمہ اور عبیداللہ نے ) مجھے اس قصے کا کوئی نہ کوئی کلڑا سنایا ہے اور ان میں سے بعض زیادہ یا در کھنے والے تھے اور بہتر انداز میں بیان کرنے والے تھے اس قصے کو بہنسبت

بعض کے۔ اور میں نے ان میں سے ہرایک سے حدیث کے اس جھے کو یا دکر لیا جواس نے عا ئشہ کے حوالے سے مجھے سنایا اور بعض کی حدیث بعض دوسروں کی بیان کر وہ حدیث کی تقدیق کرتی ہے، اگر چیلیف کوبنسبت دوسروں کے زیادہ یا دھی۔ ان سب نے کہا کہ

عا ئشہ نے کہا کہ رسول اللہ علیہ جب سفر کا ارادہ فر ماتے تھے تو اپنی ہویوں میں قرعہ ڈالتے تھے،جس کا نام نکل آتا تھااہے اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ایک غزوے میں رسول الله علي في غرعه و الا تو اس مين ميرا نام نكل آيا اور مين آپ كے ساتھ روانه ہوئی۔اس وفت حجاب کا حکم نازل ہو چکا تھا اس لئے میں کجاوے میں بٹھا کرا تاری اور چڑھائی جاتی تھی۔

جب رسول الله علي غزوے سے فارغ ہوكر واپس آئے اور ہم مدينہ كے قريب ( تھہرے ہوئے ) تھے تو رات کورسول اللہ علیہ نے چلنے کا تھم دیا۔ جب چلنے کا اعلان ہؤ اتو میں (حوائج ضرور بیے نے اغت کے لئے ) روانہ ہوئی اور شکر کی حدود سے نکل گئی۔ جب میں فارغ ہو كراين سواري كے ياس آئى اوراينے سينے كوشۇ لاتوپة چلا كەمىرابار، جونز ف يمنى كاتھا، نوث كيا ب (اور کہیں گریزاہے) میں واپس گئی اورا پناہار ڈھونڈنے لگی۔اس کی تلاش میں مجھے دیر ہوگئی۔

جولوگ مجھے سوار کراتے تھے انہوں نے کجاوہ اٹھا کر اونٹ پر رکھ دیا اور ان کا پہ خیال تھا کہ میں بیٹے گئی ہوں کیونکہ اس وقت کی عورتیں ہلکی پھلکی ہوتی تھیں \_موٹی نہیں ہوئی تھیں ، نہ ان کو گوشت نے ڈھانیا تھا کیونکہ کھانا بہت کم کھاتی تھیں۔اسلئے کجاوہ اٹھانے والو<del>ں نے اس</del> کو ہلکا نہ جانا اورا سے اونٹ پر رکھ دیا۔ اس وقت میں کم سن لڑکی تھی۔ وہ سب اونٹ کو لے کر چل دے اور میں نے اپنا ہار کشکرروانہ ہونے کے بعد پایا۔ جب میں کشکر کی جگہ آئی تو وہاں نہ کوئی یکارنے والاتھا، نہ جواب دینے والا۔ میں اپنی سابقہ قیام گاہ پر اس خیال ہے بیٹے گئی کہ جب سب کومیرا کم ہونامعلوم ہوگا تو مجھے ڈھونڈنے ضرور آئیں گے۔ای طرح میں اپن جگہ بیٹھی تھی کہ مجھے نیندآ نے لگی اور میں سوگئی۔

صفوان بن معطل سلمی ذکوانی لشکر کے بیچھے رہتا تھا ( تا کہ گری پڑی چیز کو اٹھا لائے) وہ صبح کومیرے قریب پہنچا اور سوتے آ دمی کی پر چھا کیں ہی دیکھی۔اس نے مجھے و یکھتے ہی پہپان لیا کیونکہ پردے سے پہلے مجھے دیکھا ہؤ اتھا۔ اس نے إِنَّا لِلْهِ وَ إِنَّا اِلَیْهِ

رَاجِعُون پڑھا۔ ہیں اس کے إِنَّا لِلْه پڑھنے سے بیدار ہوگئی اورا پنی چاور سے منہ چھپالیا۔
اللّٰہ کی تتم ،ہم نے کوئی بات نہ کی ، نہ ہیں نے اس سے إِنَّا لِلْلَٰه پڑھنے کے سوا پچھسنا۔
صفوان نے اثر کراپئی سواری کو بٹھا یا اور اس کا اگلا پاؤں باندھ دیا۔ میں اٹھ کر
اس پرسوار ہوگئی تو صفوان اونٹ کو کھینچتا ہؤ اچل پڑا اور ہم شدت کی گرمی ہیں بوقت دو پہرلشکر
میں جا پہنچ۔ وہ سب تھہرے ہوئے تتھے۔ ان میں سے جس نے ہلاک ہونا تھا (تہمت لگا
کر) ہلاک ہؤ ااور جو محفی بڑا مرتکب اس بہتان کا تھا وہ عبداللہ بن الی بن سلول تھا۔

عروہ نے کہا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ عبداللّٰہ ابن ابی کے روبرو یہ تہمت پھیلائی جاتی تھی اور اس موضوع پر گفتگو ہوتی رہتی تھی جسے وہ خاموشی سے سنتا اور مزید کریدتا رہتا تھا۔

عائشہ نے کہا کہ ہم لوگ مدینہ پنچ تو میں ایک مہینہ تک بیار ہی اور تہت لگانے والوں کی باتیں لوگ پھیلاتے رہے گر جھے پچھ پیتی نہیں تھا ؛ البتہ بیاری کی حالت میں اس وجہ سے پچھ شک ضرور ہؤ اکہ نبی علی میرے ساتھ اس طرح پیش نہیں آتے تھے جس طرح اس سے قبل بیاری کے دوران پیش آیا کرتے تھے۔ اب تو صرف تشریف لاتے ، سلام

www.maktabah.org

کرتے، پھر پوچھے''تو کیسی ہے؟'' (اور چلے جاتے) تاہم مجھے حجے طور پراس شر کا قطعنا ادراک نہیں تھا۔

ایک رات میں اور مطح کی ماں''مناصح'' کی طرف (حوائج سے فراغت کے لئے) نگلیں۔ہم لوگ رات میں بیت الخلاء کئے) نگلیں۔ہم لوگ رات کو ہی جایا کرتے تھے کیونکہ اس وقت تک گھروں میں بیت الخلاء خبیں ہارادستوروہی تھا جوعر بوں کا پہلے سے چلاآ تا تھا کہ فراغت کے لئے باہر جایا کرتے تھے اور گھروں میں بیت الخلاء سے تکلیف محسوس کرتے تھے۔ میں اور اُمِ مسطح چلی جارہی تھیں

اُمِّ مسطح ابی رہم بن عبدالمطلب بن عبدمناف کی بیٹی ہے اور اس کی والدہ صخر بن عامر کی بیٹی ہے جو ابوبکر صدیق کی خاله ہے۔ مسطح کا باپ اُٹاٹه ہے جو عباد بن مطلب کا بیٹا ہے۔

اچا تک اُمِ مسطح اپنی جا در میں پھن کر لڑکھڑا کیں اور کہا۔۔۔''مسطح ہلاک ہو جائے۔'' میں نے اس سے کہا۔۔''تو نے بہت بری بات کہی ہے۔ توا سے آدی کو برا کہتی ہے جو بدر میں شریک ہو اہے!''اس نے کہا۔۔''اے بی بی! کیاتم نے وہ نہیں سنا جواس نے کہا ہے؟'' میں نے بو چھا۔۔''اس نے کیا کہا ہے؟'' تو اس نے جھے ہے تہت لگانے والوں کی بات بیان کی ، جے س کر میری بیاری اور بڑھ گئے۔ جب میں اپنے گھر آئی تو رسول اللہ علیج تشریف لائے اور سلام کے بعد بو چھا۔۔''تو کیسی ہے؟'' میں نے عرض کی۔۔''اگر اجازت ہوتو اپنے والدین کے گھر چلی جاؤں۔'' میرا مقصد سے تھا کہ اس خبر کی۔۔''اگر اجازت ہوتو اپنے والدین کے گھر چلی جاؤں۔'' میرا مقصد سے تھا کہ اس خبر کے متعلق ان سے جا کر تحقیق کروں۔ رسول اللہ علیج نے اجازت دے دی۔ چنا نچہ میں نے (گھر آکر) اپنی والدہ سے بو چھا۔۔۔''ای! لوگ کیا با تمیں کر رہے ہیں؟'' انہوں نے کہا۔۔۔'' بیٹی! توالی با توں کی پر واہ نہ کر۔ واللہ ، جو عورت سین ہو، اس کے شو ہر کو اس نے مجبت ہو اور اس کی سوکنیں بھی ہوں تو اس قسم کی با تمیں ہؤ ا ہی کر تی ہیں۔'' میں نے کہا۔۔۔'' سجان اللہ! کیالوگ واقعی اس قسم کی با تمیں ہؤ ا ہی کر تی ہیں۔'' میں ا

میں نے وہ رات اس حالت میں گزاری کہ نہ میرے آنسو تھے تتے ، نہ مجھے نیند

آئی بھی۔ جب سے ہوئی اور وہی اتر نے میں دیر ہوگئ تو رسول اللہ علیہ نے علی بن ابی طالب اورا سامہ بن زید کو بلایا اورا پی اہلیہ کوچھوڑ نے کے سلسلے میں ان سے مشور وطلب کیا۔ اسامہ چونکہ جانتا تھا کہ آپ اپنے گھر والوں کو پا کدا من سجھتے ہیں اورا پنی ہیو یوں سے محبت کرتے ہیں اس لئے اس نے ویسا ہی مشورہ دیا اور کہا ---" یارسول اللہ! وہ آپ کی گھر والی ہیں اور میں آپ کے گھر والوں میں بھلائی ہی جانتا ہوں۔ "لین علی نے کہا ---" یارسول اللہ! اور میں آپ کے گھر والوں میں بھلائی ہی جانتا ہوں۔ "لین علی نے کہا ---" یارسول اللہ! اللہ نے آپ پر تنگی نہیں کی اور عور تیں اس کے سوابھی بہت ہیں۔ آپ لونڈی سے دریا فت کی ہے ، وہ آپ سے بچے ، وہ آپ سے بچے ہیان کرے گی۔ "

رسول الله علی فی بریرہ کو بلایا اور فرمایا --''اے بریرہ! کیا تو نے (عائشہ میں) کوئی الیمی بات دیکھی ہے جو تجھے شبہ میں ڈال دے؟''بریرہ نے عرض کی ---''اس ذات کی قتم جس نے آپ کوحق کے ساتھ بھیجا ہے، میں نے ان میں کوئی الیمی بات نہیں دیکھی جوعیب کی ہو، بجزاس کے کہ وہ کمن ہیں، گوندھا ہؤ اآٹا چھوڑ کر سوجاتی ہیں اور بکری آکر کھا جاتی ہے۔''

رسول الله علی دن ممبر پر کھڑے ہوگئے اور عبداللہ بن ابی کے مقابلے میں تعاون طلب کیا۔ آپ نے مقابلے میں تعاون طلب کیا۔ آپ نے فرمایا۔۔۔''اے جماعت مسلمین! کون ہے جومیرا ساتھ دے اس مخص کے مقابلے میں جس نے مجھے میرے گھر والوں کے متعلق اذبت دی، حالا تکہ اللہ کی تشم، میں اپنے گھر والوں میں بھلائی ہی جانتا ہوں اور جس مرد کا بیتام لیتے ہیں، اس میں بھلائی ہی جانتا ہوں اور جس مرد کا بیتام لیتے ہیں، اس میں بھلائی ہی دیکھاؤں ہی جانتا ہوں اور جس مرد کا بیتام لیتے ہیں، اس میں بھی بھلائی ہی دیکھا ہوں۔ وہ ہمیشہ میرے ساتھ ہی میرے گھر والوں پر داخل ہوتا ہے۔''

یہ کن کر سعد بن معاذ ، جو بنی عبدالاشہل سے تھا ، کھڑا ہؤا اور کہا -- '' یارسول
اللہ! میں آپ کا ساتھ دینے کے لئے تیار ہوں۔ اگر وہ فخص قبیلہ اوس کا ہؤا تو میں اس کی
گردن اڑا دوں گا اور اگروہ ہمارے بھائی ٹزرج قبیلے کا ہؤا تو آپ جبیبا تھم دیں ہے ہم اس
پر ممل کریں گے۔'' بیس کر قبیلہ خزرج کا ایک آ دمی کھڑا ہو گیا جس کے بچا کی بیٹی حسان کی
ماں تھی اور اس کے قبیلے کی ایک شاخ سے تھی ۔ یعنی سعد بن عبادہ جو خزرج کا سردار تھا۔ وہ
اس سے پہلے ایک اچھافخص تھا مگراس کو تو می عصبیت نے اکسایا اور اس نے کہا -- '' اللہ ک

www.maktabah.org

فتم، نہ تواے مارے گا، نہ تواس کے قبل پر قادر ہے اوراگر وہ تیرے قبیلے سے ہوتا تو تُو اس کے قبل کو ہرگز پسند نہ کرتا۔'' مجراسید بن حفیر کھڑاہؤا، جوسعد بن معاذ کے بچا کا بیٹا تھااور سعد بن عبادہ سے کہا---'' تو حجوث کہتا ہے۔اللہ کی قتم ،ہم اے ضرور قبل کریں مے \_تو منافق ہاورمنافقوں کی طرف سے جھکڑا کرتا ہے۔''

اس طرح دونوں قبیلے ،اوس اورخزرج بھڑک أٹھے اور قریب تھا کہ لڑ پڑتے ؛ جبکہ رسول الله علي منبر ير كمر ان كوچپ موجانے كا كهدر بے تتے يہاں تك كدوه خاموش ہو گئے اور آپ بھی خاموش ہو گئے۔ بیرسارا دن میں نے روتے ہوئے گز ارا۔ ندمیرے آ نسو تھے، نہ مجھے نیندآئی۔میرے والدین میرے پاس تھے اور میں دورا تیں اور ایک دن مسلسل روتی رہی ، ندمیری آ کھی کلی ، نہ آ نسوز کے اور مجھے یوں لگنا تھا کہ رورو کرمیرا کلیجہ بہٹ جائے گا۔ایک موقع پرمیرے ماں باپ میرے پاس بیٹھے تھے اور میں رور ہی تھی کہ اتنے میں ایک انصاری عورت نے اندرآنے کی اجازت طلب کی۔ میں نے اجازت دے دی تو وہ بھی آ کرمیرے ساتھ رونے گئی۔ہم ای حال میں تھے کہ رسول اللہ عظیم تشریف لائے اورسلام کر کے بیٹھ گئے، حالانکہ جب سے بچھ پرتہت لگائی گئی تھی، میرے پاس نہیں بیٹھے تھے اور ایک مہینہ تک انظار کرتے رہے تھے لیکن میرے بارے میں کوئی وی نازل نہیں ہوئی۔ آپ نے تشہد پڑھا پھر فر مایا -- ''اے عائشہ! تیرے متعلق مجھے ایسی ایسی خبر ملی ہے۔اگرتواس سے پاک ہےتواللہ تعالی تیری یا کیزگی ظاہر کردے گااورا گرتواس گناہ میں مبتلا ہو پکی ہے تو اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کر اور توبہ کر، اس لئے کہ جب بندہ اینے گناموں کا اقرار کرلیتا ہے تواللہ اس کی توبہ قبول کرلیتا ہے۔''

جب رسول الله علي في أنها تفتكو فتم كى تو ميرے آنسو تقم مي اور آنكھوں ميں قطرہ تک باقی ندر ہا۔ میں نے اپنے والدے کہا---'' میری طرف سے رسول الله عليہ كو جواب د بیجئے!" انہوں نے کہا---" واللہ میں نہیں جانتا کہ رسول اللہ علیہ کو کیا کہوں۔" چر میں نے اپنی مال سے کہا---'' میری طرف سے رسول اللہ علیہ کو جواب و بیجے!' انہوں نے بھی کہا---'' واللہ میں نہیں جانتی کدرسول اللہ عظیم کو کیا جواب دوں؟''

عائشہ نے کہا کہ میں کمن تھی اور زیادہ قرآن پڑھی ہوئی بھی نہیں تھی ؟ تا ہم میں نے کہا---" بخدامیں جانتی ہوں کہ آپ نے وہ چیزس کی ہے جولوگوں میں مشہور ہے اور وہ آپ کے دلوں میں بیٹے گئی ہے اور آپ نے اس کو پچے سمجھ لیا ہے۔ اب اگر میں بیکہوں کہ میں اس سے پاک ہوں تو آپ میری بات کوسچا نہ جانیں گے اور اگر میں کسی بات کا اقرار كروں---اورالله جانتا ہے كەملى اس سے پاك ہوں---تو آپ مجھے سي سمجھيں گئے۔'' پر میں نے بستر بر کروٹ بدل لی اور چونکہ میں اس تہمت سے یاک تھی اس لئے مجھے امید تھی کہ اللہ تعالی میری پا کدامنی ظاہر کر دے گا۔لیکن بیاتو قع نہیں تھی کہ اللہ تعالی میرے بارے میں وحی نازل فر مائے گا جس کی تلاوت کی جائے گی کیونکہ میں اپنے آپ کو اس سے کمتر مجھتی تھی کہ اللہ تعالی میرے بارے میں کوئی کلام نا زل فرمائے۔ میں زیادہ سے

زیادہ بیسوچتی تھی کہ اللہ تعالیٰ خواب میں رسول اللہ علیہ کوکوئی ایسا منظر دکھا دے گا جس ہے اللہ تعالیٰ میری یا کدامنی ظاہر فرما دے گا۔ پھراللہ کی قتم ، آپ اس جگہ ہے ہے بھی نہ تھے اور نہ گھر والوں ہے کوئی باہر گیا تھا کہ آپ پر وہی کیفیت طاری ہوگئی جونز ول وحی کے وقت ہؤ اکرتی تھی اوراُس کلام کے تقل کی وجہ سے جوآپ پر نازل ہور ہاتھا،سر دی کے دنوں

میں بھی آ پ کے چہرے سے پسینہ موتوں کی طرح بہنے لگا۔ جب رسول اللہ علقہ سے بیا کیفیت دور ہوئی تو ہننے لگے اور پہلا کلمہ جوآپ کے منہ سے نکلا وہ بیتھا کہ عائشہ! اللہ کاشکر

ادا کروکداس نے تمہاری یا کدامنی بیان کردی ہے۔ مجھ ہے میری ماں نے کہا---''رسول اللہ علیہ کے سامنے (بطورشکریہ ) کھڑی

ہوجا۔''میں نے کہا۔۔۔''اللہ کی تتم میں رسول اللہ کے لئے نہ کھڑی ہوں گی اور صرف اللہ کا شکراداکروں گی۔پھراللہ تعالیٰ نے بیدس آیات نازل فرمائیں۔

إنَّ الَّذِيْنَ جَاءُ وُا بِالْإِفْكِ.

جب الله تعالى نے ميري برأت نازل فر مادي تو ابو بمرصد يق نے--- جوسطح بن أثاثه پررشتہ داری ادراس کی تفکدی کی وجہ سے خرچ کیا کرتے تھے---کہا کہ اللہ کی متم مطح نے عائشہ کے بارے میں جو پچھ کہا ہے اس کے بعداب میں مطلح پر پچھ خرج نہیں کروں گا۔اس پراللہ تعالیٰ ن فرمایا، وَلَا يَأْتُلِ أُولُواالْفَضُل س غَفُورٌ رَّحِيْمٌ تك (١) ابوبر ن كها كه من تو بندكرتا ہوں کہ اللہ تعالی میری مغفرت فرمائے ،اس لئے وہ مطلح پر جوخرچہ کیا کرتے تھے دوبارہ شروع کر ديا اوركها--- "الله كوتتم ،أب مين بهي اس كاخرچينبين روكون گا- "

عا نشہ نے کہا کہ رسول اللہ علیہ نے نہیں بنتِ جحش ہے بھی میرے بارے میں پوچھاتھا کہ تواس کے متعلق کیا جانتی ہے یا تونے کیا دیکھاہے؟ تواس نے کہا کہ میں اپنے کا نوں اور آ تھوں کی حفاظت کرتی ہوں اور میں نے جھلائی کے سوا کچھٹیس جانا، حالائکہ از واج نبی علی میں وہی تھی جومیری ہمسری کیا کرتی تھی مگراس کو تقوے کی وجہ سے اللہ نے (تہمت لگانے سے) بچالیا ؛ البتہ اس کی بہن حمنداس کے (فائدے) کے لئے لا تی رہی (اور تہمت کو پھیلاتی رہی) توہلاک ہوئی ان کے ساتھ جو (تہت لگانے کی وجہ سے )ہلاک ہوئے۔

ابنِ شہاب نے کہا که یه ہے وہ کچہ جو مذکورہ بالا جماعتِ رواة كى وساطت سے مجه تك پہنچا۔

عروہ نے بتایا که عائشه نے کہا که جس شخص کو میر ے ساته متہم کیا گیا تھا، وہ کہا کرتا تھا که الله کی قسم، میں نے تو کسی بھی عورت کے قابلِ پردہ حصۂ جسم سے پردہ نہیں ہٹایا۔ عائشہ نے کہا که بعد میںوہ الله کے راستے میں مارا گیا تھا۔

(حديث الافك كاترجمة فتم بؤا)

#### 000

غزوة احزاب

اس کوغز و و خندق بھی کہتے ہیں کیونکہ اس میں مدینه منور و کے دفاع کے لئے خندق کھودی گئی تھی۔ خندق فارس لفظ'' کندہ'' کا معرب ہے۔شہروں کے دفاع کا پیرطریقہ

(۱) بوری آیت کا ترجمہ بول ہے (اور فیسم کھا کیں جو برگزیدہ ہیں تم میں سے اور خوشحال ہیں اس بات پر کدوہ نددیں گے رشتہ داروں کواور سکینوں کواور راہِ خدایش ججرت کرنے والوں کواور چاہئے کہ (بیلوگ) معاف کردیں اور درگز رکریں ، کیاتم پیندنہیں کرتے کہ بخش دے اللہ تعالیٰ تہمیں ، اور اللہ غفور رحیم ہے۔) فارس (ایران) میں تو مدتوں ہے رائج تھا، گر اہل عرب اس غز وے ہے پہلے اس سے آشانہ تھے۔

خندق کھودنے کی تجویز حضرت سلمان فاری (۱) نے پیش کی تھی اور سب کو بہت پیند آئی تھی۔ حضرت سلمان فاری چونکہ اصلاً فارس کے رہنے والے تھے، اس لئے اس طریقے سے بخولی آگاہ تھے۔

(۱) حضرت سلمان فارئ بہت مشہور صحابی ہیں۔ سلسلہ نقشوندیہ کے شجر وَ طریقت میں حضرت صدیق ہے۔ سلسلہ نقشوندیہ کے شجر وَ طریقت میں حضرت صدیق کے بعدا نہی کا نام آتا ہے۔ انہوں نے طویل عمریا فی شخص کیا تھا۔ آخر جانِ دوعالم علیق تک پنچے اور قرب کے اس مرتبے پر فائز ہوئے کہ جانِ دوعالم علیق نے ان کو اپنے اہل بیت میں سے قرار دے دیا اور فرمایا سیکھائ مِنا اَهٰل الْبَیْتِ.

ان کے اسلام لانے کا واقعہ بہت دلچسپ ہے اور تمام مؤرخین نے بیان کیا ہے، ہم یہ واقعہ ابوانصر منظوراحد شاہ صاحب کی کتاب' مدینۃ الرسول' سے قدر نے نیبر واختصار کے ساتھ پیش کررہے ہیں۔
''سلمان آپ کا نام ہے اور ابوعبداللہ کنیت۔ فارس کے ایک قصبہ جی کے رہنے والے تھے۔ فائد انی طور پر شاہانِ فارس سے ملتے تھے۔ آپ کی عمر کے بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں۔ اس پر بھی متنق ہیں کہ اڑھائی سوسال سے بہر حال زیادہ ہے۔ بعض اہل سیر نے تو ساڑھے نین سوسال عمر بتائی ہے اور کہتے ہیں کہ آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کے حوار یوں کا زمانہ پایا ہے۔

 یے غزوہ ذکی قعدہ ۵ ھاکو پیش آیا تھا۔اس کے محرک وہ یہودی تھے جوغزوہ بولفیر میں مدینہ سے نکال دیئے گئے تھے۔مدینہ سے نکلنے کے بعدانہوں نے خیبر میں رہائش اختیار کرلی تھی

مگر باپ کی تقریر نے میرے دل پر کوئی اثر نہ کیا اور میں نے کہد دیا'' اہا جی ! بچ تو یہ ہے کہ وین لفرانیت حق ہے۔''

بس پھرکیا تھا،مصائب وآلام کے پہاڑٹوٹ پڑے اور دکھوں کا آغاز ہوگیا۔ بھے کرے میں بند کر دیا گیا اور پاؤں میں بیڑیاں پہنا دی گئیں۔اب میرے لئے اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا کہ کسی نہ کسی طریقہ سے یہاں سے نکل جاؤں۔ میں نے خفیہ طور پر عیسائیوں سے رابطہ قائم کیا اور انہیں کہا کہ جب کوئی قافلہ شام کو جائے تو پہنا دینا۔

آ خرا یک قافلے کے ساتھ نکل بھا گئے کا موقع مل گیا۔شام جاکر پوچھا کہ یہاں بوا عالم کون ہے؟ لوگوں کے بتانے پر میں اس بڑے یا دری عالم کے پاس پہنچا، اپنی ساری سرگزشت سنائی اور درخواست کی کہ مجھے اپنے پاس رکھ کروین سکھا ئیں۔اس نے مجھے اپنے پاس رہنے کی اجازت دے دی۔ میں کا فی عرصهاس کے پاس رہا، مگروہ عالم اچھا ثابت نہ ہؤا۔ جو پچھوہ لوگوں کو کہتا تھا،خورنہیں کرتا تھا۔ حریص تھا، طماع تھا، خائن تھا۔اس کے مرنے پرلوگوں کومعلوم ہؤ ا کہاس کے پاس سات ملکے اشر فیول سے بھرے ہوئے ہیں تو لوگول نے اس کی تجہیز و تکفین سے اٹکار کر دیا اور اس کی میت کوسولی پر چڑھا کر سنگسارکر دیا۔ پھراس کی جگہ پر دوسرے عالم کو بٹھایا جونہایت عابد ، زاہد متقی اور شب زندہ وارتھا۔ مجھے اس عالم سے اس قدرمحبت ہوئی کہ پہلے کسی سے نہ ہوئی تھی۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو میں نے اس سے کہا کہ مجھے بتا ؤ کہ تہبارے بعد کس کی خدمت میں حاضری دوں ، نہ ہبی معاملات ومسائل میں کس سے را ہنمائی حاصل کروں اوراپنی روحانی پیاس بجھانے کے لئے کس چشمہ کی طرف رخ کروں؟ اس نے کہا،موصل کے فلاں عالم کے پاس پہنچ جانا۔ چنا نچہوہاں پہنچا، ایک عرصہ تک وہاں رہااوران کی خدمت کرتار ہا۔ انہوں نے اپنی موت کے وقت مجھے وصیت کی کہ میں ان کے بعدتصبیبین کے فلال عالم کی طرف جاؤں۔ چنانچہ وہاں حاضر ہؤا اور کافی عرصہ ان کی خدمت میں گزارا۔ آخران کی وصیت کے مطابق شرعمودید کے ایک عالم کے خدمت میں پہنچا۔ جب ان کی موت کا وقت آیا تو میں نے 🖜 اوراین ذلت و فکست کا انتقام لینے کے لئے مختلف تد ابیر پرغور دخوض شروع کر دیا تھا۔ چونکہ ان لوگوں نےمسلمانوں کو بہت قریب سے دیکھاتھااوران کی شجاعت وبسالت اور جانبازی

ا پی سرگزشت سنا کر ہو چھا کہ آپ فرمائیں اب مجھے کیا کرنا جا ہے اور کہاں جانا جا ہے؟ مرتے ہوئے اس عالم نے بتایا کہ میری نظر میں اس وقت کوئی ایسارا ہنمانہیں جو تجھے سجح رائے پر چلا سکے ؛ البتہ میری معلومات کے پیش نظر آخرالز مان پیغیر کا ز ما نہ قریب آھیا ہے۔صحرائے عرب میں ان کا ظہور ہوگا۔ان کا دین دین ابراہی ہوگا۔ وہ ایک مجوروں کے علاقہ کی طرف جرت کریں گے۔ اگرتم سے ہو سکے توال تک پینچنے کی کوشش کرنا اور اگران میں بیعلامات یا ئی جائیں تو یقین کر لینا کہ وہی رسولِ موعود ہیں۔

ا---وەصدقە كامال نېيى كھائىي ھے۔

۲---وہ ہریہ قبول کرلیں گے۔

٣ --- نخلستانی علاقه کی طرف ججرت کریں گے۔

م --- دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔

جب تم تسلی کرلوکہ یہ جاروں علامات ان کے اندر پائی جاتی ہیں تو یقین کر لینا کہ یمی وہ نبی موعود ہیں ، یہی وہ رسول آخر ہیں۔

پاوری مجھے بیصیحتیں کرنے کے بعد فوت ہوگیا۔ میں متلاشی رہا کہ کوئی قافلہ ال جائے جوسر ز مین عرب میں لے جائے۔اس دوران میرے پاس کا فی گائیں بکریاں جع ہوگئی تھیں۔آخر قا فلہ بھی مل عمیا۔ بیں نے اہل قافلہ سے کہا، کہ بیسارا مال منہیں دے دول گا، مجھے اپ ساتھ عرب لے چلو۔ بات طے ہوگئی، گرمیرے ساتھ انہوں نے دھوکا کیا ازر مجھے غلام بنا کروادی قریٰ ( مکہ ) کے ایک یہودی کے ہاتھ ﷺ دیا۔ جب اس میہودی کے ساتھ آیا تو مجھے محسوس ہؤا، شاید یمی وہ سرزمین ہے جس کے متعلق مجھے بتایا گیا ہے۔اس تذبذب میں تھا کہ اس بہودی نے ہوقر بط کے ایک دوسرے بہودی کے ہاتھ چ دیا۔ یہ بہودی مجھے سرزمین مدینة الرسول میں لے آیا۔ باغات و تھے، تھجوریں مشاہدہ کیس تو دل نے یقین کرلیا کہ یمی وہ مطلوبہ نخلتان ہے۔

میں اپنے یہودی مالک کے باغ میں کام کرتار ہا۔ جب حضور سیدعالم علیہ کاظہور ہؤ ااور آپ جرت فرما كرمدينة الرسول مينونو اس وقت مين درخت پرشاخون كى كانث جهانث كرر با تها 🖜 و جال نثاری سے بخوبی آگاہ تھے۔اس لئے ان کو یقین تھا کہ مسلمانوں کو شکست دینا کوئی

اور میرا ما لک پنچ بیشا تھا۔ ای دوران میرے ما لک کا ایک رشتہ دار آیا اور اس نے کہا''اللہ تعالیٰ انسار کوغارت کرے، قبا کے اندر کی مخص کورسول و نبی مانے بیٹھے ہیں۔ وہ مکد مکر مدے ہجرت کر کے یہاں آیا ہے۔''

اس یبودی کی آ واز میرے کانوں میں پڑی تو مجھ پر وجد طاری ہوگیا۔جم میں اس قدرلرزہ ہؤا کہ مجھے خطرہ ہؤا کہیں بینچے ندگر پڑوں۔میری زبان پر بار بار وجدانی کیفیت سے بیشعر جاری تھا۔ خَلِیْلَیٌ لَا وَاللهِ مَااَنَا مِنْکُمَا اِذَا عَلَمٌ مِنُ الِ لَیُلی بَدَالِیَا

(میرے دوستو! خدا کی تم،اب میں تمہارے کام کانہیں رہا، کہ بجھے دیار حبیب کا پہاڑ نظر آگیا ہے۔) آخر میں نے کام فتم کرلیا اور لرز تا کا نپتا در خت کے نیچے اترا۔ مالک سے پوچھا کہ تم کیا بات کرر ہے تھے؟ مالک نے ناراضگی کے ساتھ مجھے طمانچہ مارا اور کہا ---''تمہیں ایسی باتوں سے کیا تعلق؟ جاؤا پنا کام کرو نے جردار آئندہ اگر ایسی بات کی!''

حفزت سلمانؓ نے سلسلۂ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا کہ پہلی علامت نخلتان والی تھی جو میں نے مدینۃ الرسول میں حاضر ہوتے ہی دیکھ لی تھی۔ دوسری علامت یہ بتائی گئی تھی کہ وہ رسول صدقہ قبول نہیں کریں گے۔ چنانچہ میں صدقہ لے کرقبا حاضر ہؤ ااور عرض کی۔۔۔''حضور! بیصدقہ آپ کے لئے اور ''' آپ کے صحابہ کرام کے لئے لایا ہوں، قبول فرمائیں۔''

آپ نے فرمایا ---" میرے لئے صدقہ جائز نہیں۔"

بیفر ما یا اورصد قد صحابہ کرام کے سپر دکر دیا۔ اس طرح دوسری علامت کی بھی تقید ہیں ہوگئی۔ پھر جب حضور علاقت قبائے قبائے قبائر کر دینہ الرسول جلوہ گر ہوئے تو میں دوبارہ پچھ لے کر حاضر ہؤ ااور عرض کی۔
'' حضور! صدقہ آپ قبول نہیں کرتے۔ اب ہدید لایا ہوں۔ شرف قبولیت سے نوازیں۔''
آپ نے قبول فرمالیا تو میرایقین مزید بڑھ گیا کہ تیسری علامت بھی تجی تابت ہوگئی۔ اب میں اس موقع کا متلاثی تھا کہ آخری علامت وونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت کو کس طرح دیکھوں۔ سے

آسان کا منہیں ہے۔ ہاں ،اگر پوراعرب ، مدنی ریاست کے خلاف اٹھ کھڑا ہوتو امید ہے کہ کام بن جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے چند آ دمی قریش اور دیگر قبائل کے ساتھ ندا کرات کے لئے بیسیجے اور پیش کش کی کہ اگر آپ نے ہمارا ساتھ دیا اور ہم مسلمانوں کا قلع قمع کرنے میں کا میاب ہو گئے تو آپ کوخیبر کی آ مدنی کا نصف حصہ مستقل طور پر دیا جاتا رہے گا۔ بیہ پیشکش خاصی ترغیب انگیزتھی کیونکہ خیبر کے نخلستان اپنی زرخیزی کے اعتبار سے

پورے عرب میں مشہور تھے۔ علاوہ ازیں قریش اور دیگر قبائل عرب خود بھی مسلمانوں کے

ایک دن آپ جنت البقیع میں ایک جناز ہ کے ساتھ تشریف لے گئے۔ میں نے جھک کرسلام عرض کیا اور آگے ہے اٹھ کر پشت مبارک کے پیچھے آ کر بیٹھ گیا تا کہ مہر نبوت کی زیارت کرسکوں۔حضور علی میں بری اس کیفیت کو جان گئے اور خود ہی پشت مبارک ہے چا درا ٹھادی۔ میں نے مہر نبوت کو دیکھا، چو ما اور گو ہر مقصود مل جانے کی خوشی میں رو پڑا۔

حضور ﷺ نے فرمایا ---''سامنے آؤ!''

میں حضور علی کے چیچے سے اٹھ کر سامنے حاضر ہو گیا اور آپ نے ای وقت مجھے مشرف بہ ا۔

اسلام فرما دیا۔

حضرت سلمان قبولِ اسلام کے بعد حسب معمول اپنے مالک کے باغ میں کام کرتے رہے۔ ایک دن حضور علی نے فرمایا ---''اے سلمان! اپنے آتا ہے مکا تبت کرلو۔'' یعنی اسے پچھ معاوضہ دے دواور دو تہمیں آزاد کردے۔

سیدنا سلمانؓ نے اپنے آقا ہے بات کی۔اس نے کہا۔۔۔''سلمان!اگر کتابت عاجے ہوتو چالیس او قیسونااداکردواور تین سودرخت کھجوروں کے لگادو۔جب وہ پھل دینے لگ جا ٹیس تو تم آزاد ہو۔'' سلمان فاریؓ نے بیساراوا قعہ حضور علیقے ہے عرض کیا۔

> آپ نے صحابہ سے فر مایا ---''سلمان کے لئے پودوں سے امداد کرو!'' پر ئیسس میں کر زیاد سے سے سے میں میں ان کے انداد کرو!''

کوئی دس لے آیا،کوئی ہیں۔ یہاں تک کہ تعداد پوری ہوگئ۔

آپ نے سلمان فاری ہے فرمایا --- ''جاؤگڑ ھے بنا کررکھو۔ پودے میں خود آ کرنگاؤں گا۔'' 🕾

ہاتھوں متعدد شکستیں کھانے کے بعدانقام کے لئے بے تاب تھے۔ چنانچے انہوں نے بیموقع غنیمت جانا اور قریش سمیت متعدد عرب قبائل نے یہودیوں کا ساتھ دینے پر آ مادگی ظاہر کر دی۔ اس طرح دس ہزار--- اور بقول بعض چوہیں ہزار--- جنگجوؤں پرمشمل ایک لشکر جرار تیار ہو گیا۔

خندق کی کھدائی

ا یک طرف اہل باطل اپنی تمام تو انا ئیاں کیجا کر کے مدینه منور ہ پریلغار کی تیاریاں کر رہے تھے تو دوسری طرف حق کے پرستار، اللہ کے بے سروسامان بندے جن کی تعداد زیادہ سے زیا دہ تین ہزارتھی ، مدینہ کے د فاع کے لئے خندق کھودر ہے تھے۔خندق کی جگہ کا تغین جانِ دو عالم علیہ نے بنفسِ نفیس نشان لگا کر کیا تھا اورخود ہی کدال چلا کر کھدائی کا آغاز کیا تھا۔

الله اكبر! --- چشمِ فلك نے ايبا منظر كہاں ديكھا ہوگا كه دو هجاں كے بادشاہ نے قیص اور عمامہ وغیرہ اتار کر ایک طرف رکھے ہوئے ہیں، سروسینہ اور داڑھی کے بال

گڑھے تیار ہو گئے تو حضور علیہ تشریف لائے اور اپنے دست مبارک سے پودے گڑھوں میں رکھے اور دعائے برکت فر ہائی ۔ایک سال نہ گز رنے پایا تھا کہ باغ نے پھل دے دیا۔ تین سو پو دوں میں سے ایک بھی ایسانہ تھا جوخٹک ہؤ اہویا کھل نہ دیا ہو۔

درختوں کا قرض تو اتر گیا، ۴۰، او قیسونا ہاتی رہ گیا تھا۔ ایک مخض نے در ہاررسالت میں حاضر ہوکرسونے کی ڈلی پیش کی۔ آپ نے فرمایا۔۔۔''سلمان کہاں ہے؟'' عرض کی'' حاضر ہوں'' فرمایا'' پید سونا لے جا وَاوراپ ما لک کا بيقرض بھی چکا دو!"

بظاہر وہ سونا تھوڑامعلوم ہوتا تھا اسلئے عرض کی''سونا تھوڑا ہے۔'' فریایا''اللہ تعالیٰ اس ہے تهبارا قرض ا دا کردےگا۔''

چنانچہ سونا تولا گیا تو وہ ٹھیک جالیس اوقیہ تھا۔ اب آپ آ زاد ہو گئے اور غزوات میں حضور علی کے دوش بدوش کام کرتے رہے۔

(مدينة الرسول ص ٩ ٠٣٠، بحواله سيرت ابن هشام ج ١ ،ص ٧٣، طبقات ص ٥٥)

گردوغبارے اُٹے ہوئے ہیں، بھوک کی شدت سے پیٹ پر دو دو پھر بندھے ہوئے ہیں،

گر بایں ہمہ پوری تند ہی اور جانفشانی سے کھدائی میں گلے ہوئے ہیں!

زبانِ مبارک سے اپنے جال نثاروں کے لئے دعا ؤں کے پھول جھڑر ہے ہیں۔

اللهم لا عَيْشَ إلَّا عَيْشُ الْأَخِرَهُ فَاغُفِرُ لِلْلَائْصَارِ وَالْمُهَاجِرَهُ

(اےاللہ!حقیقی زندگی تو صرف آخرت کی زندگی ہے،اس لئے انصار ومہاجرین

کی وہ زندگی سنوار دے اوران کے گناہ بخش دے۔)

اورصحابہ کرام ؓ اپنے غیرمتزلزل عزم وارادے کا اظہار کرتے ہوئے یوں جواب

دیتے ہیں۔

نَحُنُ الَّذِيْنَ بَايَعُوُا مُحَمَّدًا

عَلَى الجهادِ مَابَقِينًا آبَدُا (ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد (علیقہ) کی اس بات پر بیعت کررکھی ہے کہ جب

تک زندہ رہیں گے ہمیشہ جہاد کرتے رہیں گے۔)

مجھی سب جانِ دوعالم ﷺ کے ساتھ ہم آ واز ہوکر پیرجز پڑھتے

وَاللَّهِ لَوُلَا اللهُ مَا الْهُتَدَيْنَا ۚ وَلَا تَصَدَّقُنَا وَلَا صَلَّيْنَا فَانُولَنُ سَكِيْنَةً عَلَيْنَا وَثَبَّتِ الْآقُدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا

إِنَّ ٱلْأُولَىٰ قَدْ رَغَّبُوا عَلَيْنَا ۚ إِذَا ۚ ٱرَادُوا ۚ فِتُنَّةً ۚ ٱبَيْنَا (الله كي قتم! اگرالله تعالى جارارا هنمانه جوتا توجم نه مدايت پا سكته ، نه صدقه د \_

سکتے، نەنمازىرە سکتے۔

اللي! ہمار ئے دلوں کوتسکین عطا فر مااور بوقت مقابلہ ٹابت قدم رکھ۔

ہمارے دشمن ،لوگوں کوطرح طرح کی تر غیبات دے کرہم پر چڑ ھالائے ہیں ،گر ہم نے بھی عزم کررکھا ہے کہ جب بھی ہی کوئی فتنہ کھڑا کریں گے ، ہم ان کی بات نہیں مانیں

گے اور ڈٹ کرمقابلہ کریں گے۔)

اس رجز کا آخری لفظ اَبَیُنا ہے۔ یہاں تک پہنچے تو آ وازنہایت بلند ہو جاتی اور سب بل کرائے زورے اَبَیُنا اَبَیُنا کہتے کہ دشت وجبل کونج اٹھتے۔

# سَلُمَانُ مِنَّا

حضرت سلمان فاری جنہوں نے خندق کھودنے کہ تجویز پیش کی تھی، بہت بوط چڑھ کرحصہ لےرہے تھے۔ جوش وجذبے کا بیا الم تھا کہا کیا دس آ دمیوں جتنا کام کرڈالتے تھے۔انصار،مہاجرین اورخود جانِ دوعالم علیہ ان کی کارگزاری سے بے حدمتا رہوئے۔
مہاجرین نے کہا ---''سَلُمَانُ مِنَّا'' --- (سلمان ہم میں سے ہیں۔)
انصار ہولے ---''سَلُمَانُ مِنَّا'' --- (سلمان ہم میں سے ہیں۔)
جانِ دوعالم علیہ نے فرمایا ---''سَلُمَانُ مِنَّا اَهُلِ الْبَیْتِ'' --- (سلمان ہم ہیں سے ہیں۔)
جم میں سے ہے۔یہی اہل بیت میں سے ہیں۔)

مَاشَاء الله ! كياشان ہے تيرى اے سلمان ! كہ ہر خص تحقی اپنابنانے كے لئے بے
تاب د بے قرار ہے اور جانِ دوعالم علی ہے نے تو نوازش كی حد كر دى ، كه كی قتم كانسي تعلق نه
ہونے كے باوجود تحقیم اپنے اہل بیت میں شامل كرليا --- يہ بروے كرم كے ہیں فیصلے ، يہ
برے نصيب كى بات ہے۔

#### معجزه و بشارت

ایک دن حسب معمول کھدائی ہو رہی تھی۔ اس دن دو عالم علی سیت تمام کھودنے والے تین دن کے فاقے سیت تمام کھودنے والے تین دن کے فاقے سے تھے۔ اچا تک ایک بھاری اور سخت پھر کھدائی ہیں حائل ہو گیا۔ صحابہ کرام نے اس کوتو ڑنے کی بہت کوشش کی مگر وہ اس قدر سخت تھا کہ اس پر کدال وغیرہ کوئی اثر بی نہیں کرتی تھی۔ آ خر تھک ہار کر صحابہ کرام جان دو عالم علی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور صورت حال عرض کی ، آپ پھر کے پاس تشریف لائے ، کدال ہاتھ ہیں کی اور بسم اللہ کہہ کر پہلی ضرب لگائی تو اس کا ایک تنہائی حصہ ٹوٹ گیا۔ ساتھ بی ایک چک ظاہر ہوئی۔ فرمایا

"الله اکبر! مجھے ملک شام کی چابیاں مل گئی ہیں اور میں اس کے سرخ محلات کو www.maktabah.org

باب١، غزوه أحد

يهال سے د كھے رہا ہوں۔"

پھر بسم اللہ کہدے دوسری ضرب لگائی تو دو تہائی حصہ علیحدہ ہوگیا۔ ساتھ ہی ایک روشنی نظر آئی \_ فرمایا

''الله اکبر! مجھے ایران کی جابیاں عطا کر دی گئی ہیں اور میں مدائن کا قصرِ ابیض ا بنی آ تھوں ہے دیکھر ہا ہوں۔''

پھر بسم اللہ کہد کر تیسری ضرب لگائی تو پھڑریزہ ریزہ ہوکر بھر گیا اور ایک نور نمودار ہؤ ا\_فر مایا

''اللّٰدا كبر! مجھے يمن كى حابياں دے دى گئى ہيں اور ميں شہرصنعاء كے دروازے سامنے دیکھ رہا ہوں۔انشاءاللہ ان تمام جگہوں کومیری امت فتح کرے گی اور تمہیں خوشخمری ہوکہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔''

اہل ایمان کا تو تکیہ ہی اللہ کی مدد پرتھا، اس لئے یہ بشارت س کرسب کے چرے کھل اٹھے۔

# احزاب کی آمد

اہل ایمان نے شانہ روزمحنت کر کے چند دنوں کے اندراندر خندق مکمل کر لی۔ای دوران قریش، یہوداورمتعدد قبائل کی متحدہ قوت پرمشمل شکر بھی آپہنچا۔ قر آن کریم نے ان کی کثر ت ِتعداد کی کیا خوبصورت منظر کشی کی ہے۔

﴿ إِذۡجَآءُ وَكُمۡ مِّنُ فَوُقِكُمُ وَمِنُ اَسۡفَلَ مِنۡكُمُ وَاِذۡ زَاغَتِ الْاَبۡصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللهِ الظُّنُونَا۞ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلُزِلُوا زِلْزَا لَا شَدِيْدُاه﴾

(جب بالائي طرف سے بھی وشمن آ گئے اور زیریں جانب سے بھی اور جب آ تکھیں بہک گئیں اور کلیجے منہ کو آنے گئے اورتم اللہ کے بارے میں مختلف قتم کے گمان كرنے لگے۔اس وقت مؤمنین كي آ ز مائش كي گئي اور وہ تختی ہے ہلا ڈالے گئے۔) پھر کیاہؤا---؟ کیاوہ اس آ زمائش میں پورے اترے یا گھبرا گئے---؟

قر آن کریم کہتا ہے کہ وہ نہ صرف امتحان میں کا میاب رہے، بلکہ اتنے بڑے لشکر کود مکھے کران کا ایمان مزید مشخکم ہوگیا۔

﴿ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤُمِنُونَ الْآحُوَابَ ﴾ قَالُوا هٰذَا مَا وَعَدَنَا اللهُ وَرَسُولُه وَمَازَادَهُمُ إِلَّا إِيْمَانًا وَتَسْلِيُمًا ۞

(اور جب مؤمنوں نے لشکروں کو دیکھا تو کہا ---''ای بات کا تو اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا اور اللہ اور اس کے رسول نے بالکل پچ کہا۔'' ---اور اس چیز نے ان کے ایمان وشلیم کواور زیا دہ کر دیا۔ )

اللہ اللہ! تاریخ عالم میں شاید ہی کوئی ایسے جیا لے گزرے ہوں جواپنے سے کئی گنا زیادہ دیٹمن کو دیکھے کر گھبرانے کی بجائے خوش ہوئے ہوں اور ان کا ایمان ویقین مزید بڑھ گیا ہو!

# بنو قریظہ کی غداری

بوقریظہ، یہودیوں کا ایک متمول قبیلہ تھا، جو مدینہ منورہ کے نواح میں بری شان و شوکت ہے رہتا تھا۔ انہوں نے جانِ دو عالم علیہ تھا تھے ہے معاہدہ کررکھا تھا کہ ہیرونی جملے کی صورت میں ہم دشنوں کا ساتھ نہیں دیں گے۔ گر بنونفیر کے ایک سردارتی ابن اخطب نے بنوقر بظہ کے سردار کعب ابن اسد سے خفیہ ملا قات کی اوراہے تعاون پر آ مادہ کرنے کی کوشش کی۔ کعب نے جواب دیا کہ ہم نے مجد کے ساتھ معاہدہ کررکھا ہے اور مجمد وعدوں کی پاسداری کی۔ کعب نے جواب دیا کہ ہم نے مجد کے ساتھ معاہدہ کررکھا ہے اور مجمد وعدوں کی پاسداری کرنے والا ایک سچا انسان ہے، اس لئے میں اس کے ساتھ کے گئے معاہد کے نہیں تو ڈسکا۔

میں نے کہا۔۔۔'' شایر تمہیں معلوم نہیں کہ میں اس دفعہ اتنا بز الشکر لے کر آ یا ہوں کہ اس کا مقابلہ ممکن ہی نہیں اور ہم نے عہد کررکھا ہے کہ جب تک مجمد اور اس کے ساتھ یوں کا کہاں کا مقابلہ ممکن ہی نہیں اور ہم نے عہد کررکھا ہے کہ جب تک مجمد اور اس کے ساتھ یوں کا کہا ما ما مہ ہو گئے تو ہمیشہ محمد کا غلام اور دست گرر بہنا پڑے گا اور میں تمہیں یقین دلاتا ہوں وجہ سے ناکام ہو گئے تو ہمیشہ محمد کا غلام اور دست گرر بہنا پڑے گا اور میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ اس دفعہ مسلمانوں کا قطعی طور پر خاتمہ ہو جائے گا؛ تا ہم اگر تمہیں پھر بھی ہماری کا میا بی

www.maktabah.org

میں شک ہےتو میں وعدہ کرتا ہوں کہ نا کا می کی صورت میں واپس نہیں جاؤں گا، بلکہ تمہارے پاس آ جاؤں گا اور معاہدہ تو ڑنے کی تنہیں جو بھی سزامحمد کی طرف سے ملے گی ، اس میں تمہارے ساتھ برابر کاشریک رہوں گا۔''

بین کرکعب کویقین ہوگیا کہ اس دفعہ داقعی مسلمانوں کا صفایا ہوجائے گا ، اس لئے وہ بے خوف وخطر ہوگیا۔ دیگر رؤساء بنی قریظہ کو بلا کرصورت حال بتائی اور کہا کہ ہمیں محمد سے کیا ہؤ ا معاہدہ تو ڑ دینا جا ہے ۔ انہوں نے بھی تائید کی اور پھرسب کے سامنے معاہدے کی دستا دیز کو پھاڑ کوریزہ ریزہ کر دیا گیا۔

یاد دهانی

جانِ دوعالم علی کے بیا کہ اطلاع ملی تو آپ نے پہلے حضرت زبیر کوتھد لیں کے لئے بھیجا۔ انہوں نے واپس آ کر خبر دی کہ واقعی بنو قریظہ معاہدہ تو ڑ چکے ہیں۔اس کے بعد آپ نے سعدا بن معاذ اور سعدا بن عبادہ کو بھیجا تا کہ وہ بنو قریظہ کو معاہدے کی یا دوہانی کرائیں اوران کو تقض عہد سے بازر کھیں۔ساتھ ہی ہدایت فرمائی کہ اگر ندا کرات ناکام ہو گئے تو واپس آ کرواضح طور پر بیہ بات نہ بنانا تاکہ سلمانوں میں بددلی نہ تھیلے، بلکہ اشارے کنائے سے کام لینا۔

حب تھم دونوں سعد بنو قریظہ کے پاس گئے اور ان سے گفتگو کی مگر بنو قریظہ تو ہوا وُں میں اُڑ رہے تھے، اس لئے انہوں نے جانِ دوعالم علیہ کے قاصدوں کو برا بھلا کہا اورانتہا کی بدتمیزی ہے گویا ہوئے ---''ہم کسی محمد رسول اللہ کونہیں جانتے، نہ ہم نے بھی اس ہے کوئی معاہدہ کیا ہے۔''

دونوں سعدؓ، ان کے رویئے کو دیکھ کر مایوں ہو گئے اور واپس آ کر کہا'' عَضْلُ وَالْقَادَةُ''یعیٰعضل اور قارہ۔ (۱)

جانِ دوعالم علی میں سمجھ گئے کہ بنوقر بظہ بہرصورت غداری کرنے پر تلے ہوئے

(۱) عضل اور قارہ دو قبیلے تھے جنہوں نے چندمسلمانوں کو دھو کے اور فریب سے شہید کر دیا تھا۔ تنصیلات جلد دوم ،ص ۲۷ پرگز ریجکی ہیں۔''عَصُلُ وَ الْقَادَةُ'' کہنے کامفہوم بیقا کہ بنوقر بظہ نے وہی کھے کیا ہے جوعضل اور قارہ نے کیا تھا، یعنی دھوکہ اور بدعبدی۔

ہیں۔ طاہر ہے کہ بیا لیک پریشان کن صورت حال تھی کیونکہ سامنے متحدہ قبائل کی فوجیس صف آ راتھیں اور بنوقر یظہ کی غداری کی وجہ سے عقب بھی غیر محفوظ ہو گیا تھا۔مزیدیریشانی بیتھی کہ جدهر بنوقر بظه کی آبادی تھی ای طرف ایک قلع میں جان دو عالم علی نے تمام مستورات کو اکٹھا کر دیا تھا، تا کہ اگر دشمن کسی طرح خندق عبور کرنے میں کا میاب ہوجائے تو عورتیں اس کی دستبرد سے محفوظ رہیں ،مگر اب بیہ خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ کہیں بنوقریظہ ہی عورتوں پرحملہ کر کے انہیں ہے آبر وکرنے کی کوشش نہ کریں ۔مسلمانوں کی تعدا دبھی اتنی نہ تھی کہ انہیں دو محاذ وں پرتقسیم کر دیا جاتا ---غرضیکہ عجیب لایخل ی البھن پیش آ گئی تھی۔

#### نوید فتح

عالم اسباب کو مدِنظر رکھتے ہوئے اس البحصن کا کوئی حل نہ تھا، اس لئے جانِ دو عالم ﷺ چہرہَ انور پر کپڑا ڈال کر لیٹ گئے۔صحابہ کرامؓ نے سمجھا کہ شاید آپ ہم سے ناراض ہوگئے ہیں اس لئے روئے زیبا چھپالیا ہے اور لاتعلقی کے انداز میں لیٹ گئے ہیں۔اس خیال نے ان کو بیحد غمز دہ کر دیا اور سر گوشیوں میں ایک دوسرے سے یو چھنے لگے کہ یہ کیا ہو گیا ہے!!

در حقیقت جانِ دوعالم علی ناراض نہیں ہوئے تھے؛ بلکہ آپ اس عالم کی طرف متوجہ ہو گئے تھے، جے عالم غیب کہا جاتا ہے--- جہاں ماضی ، حال اور مستقبل سب عیاں ہوتے ہیں۔منہ پر چا درآ پ نے محض کیسوئی کی خاطر ڈال لی تھی۔ چنا نجے تھوڑی ہی دیر میں آب ستقبل کے مشاہدے سے فارغ ہوگئے۔ روئے زیبا سے جا درہٹائی اور مسرور وشاد مال اٹھ بیٹھے،فر مایا

أَبُشِرُوا بِنَصْرِ اللهِ وَفَتُحِهِ. (خُوش موجاة كرالله كي طرف سے جارى الداد ہوگی اور ہمیں فتح حاصل ہوگی۔)

#### ناتمام معاهده

يہلے گزر چکا ہے کہ اس جنگ کے اصلی محرک يبودى تھے۔ عرب كے ديكر قبائل محض خیبر کی تھجوروں کے لا کچ میں ان کا ساتھ دے رہے تھے، اس لئے جانِ دو عالم علیہ نے نے ا یک تدبیریه فرمائی که بی غطفان کے دوسر داروں عیبنہ اور حارث سے ملاقات کی اورانہیں

کئے تیار ہیں۔

باب۲،غزوهٔ احد

بتایا کہاگرتمہارا قبیلہ یہوداور قریش کی حمایت ہے دستبر دار ہوکر داپس چلا جائے تو ہم تمہیں مدینے کی تھجوروں کا تیسرا حصہ دینے کے لئے تیار ہیں۔

عیبنداورحارث کواور کیا جا ہے تھا، جو کچھ خیبر سے ملنا تھاوہ پہبیں سےمل رہا تھااور وہ بھی بغیر کسی مشقت اوراژ ائی کے ،اس لئے فورا تیار ہو گئے ۔ چنانچہ ایک معاہدہ تحریر کیا گیا ، مگر اس پر دستخط کرنے اور گواہیاں ڈالنے سے پہلے جانِ دو عالم علیہ نے انصار کے سر داروں ہےمشورہ کرنا ضروری سمجھا اور سعد ابن معاقبہ وسعد ابن عبارہ کو بلا بھیجا۔ وہ آئے تو جانِ دوعالم علی نے انہیں بتایا کہ میں نے بی غطفان کے سرداروں سے بات کی ہے،اگر ہم انہیں مدینے کی تھجوروں کا ثلث [۳ ؍۱] دے دیں تو وہ لڑائی ہے کنارہ کش ہونے کے

سردارانِ انصار نے عرض کی --- " یارسول الله! بیالله تعالیٰ کا علم ہے یا آپ کی اپنی پسند ہے یا محض ہماری پریشانی اور تکلیف کولموظ رکھتے ہوئے آپ بیمعاہدہ کرنا چاہتے ہیں---؟''

'' نه الله كاحكم ب، نه ميري پيند ب\_' جانِ دو عالم علي في نے فر مايا'' په كام محض تمہاری سہولت کی خاطر کرنا جا ہتا تھا، تا کہ تمہیں کم ہے کم دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کرنا پڑے۔

تم دیکھ ہی رہے ہو کہ عرب جاروں طرف سے تم پرٹوٹ پڑے ہیں۔''

حربی لحاظ سے بیالی عمدہ تجویز تھی ،اگر بنی غطفان اس وقت علیحدہ ہو جاتے تو باتی لشکر میں بھی بدد لی پھیل جاتی اور دشمنوں کا زورٹوٹ جاتا ،گرانصار کی قومی وایمانی غیرت نے بنی غطفان کو کچھودینا گوارانہ کیااور بصدادب عرض کی

'' یارسول الله! اگریدالله کا حکم ہوتا ، یا آپ کی اپنی پہند ہوتی تو ہمارے لئے لب کشائی کی مجال نہیں تھی ، گر چونکہ آپ محض ہم پر شفقت کی وجہ سے بیمعاہدہ کرنا جا ہتے ہیں ، اس لئے عرض گزار ہیں کہ ہم جب مشرک تھے اور بتوں کی پوجایاٹ کیا کرتے تھے ،اس دور میں بھی کسی کو بیہ جرائت نہیں ہوئی کہ وہ ہماری اجازت کے بغیر مدینے کی ایک تھجور بھی کھا

سکے۔ پھراب--- جب کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو حیدا وراسلام کا شرف بخش دیا ہے اور آپ کے ذریعے ہمیں بہت زیادہ عزت عطا کر دی ہے --- پیک طرح ممکن ہے کہ کوئی تبیلہ جنگ کی دھمکی دے کرہم سے محجوروں کا ثلث لے جائے ---! انہیں یارسول اللہ! ہمیں پیہ معاہدہ منظور نہیں ہے، ہمارااوران کا فیصلہ میدانِ جنگ میں ہوگا۔انہیں کہدد بیجئے کہان ہے جو کھين پر تا ہے، کرديكھيں!"

کون انداز ہ کرسکتا ہے کہ اس آ ڑے وقت میں انصار کی طرف ہے عزم و ہمت اور حمیت و شجاعت کے اس غیر معمولی مظاہرے پر جانِ دو عالم علیہ کو کس قدر سرور و اطمينان حاصل مؤ ا ہوگا!

بہرحال بیمعاہدہ کمل ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گیااور عیبینہ وحارث کو کھجوروں کے بغیر ہی لوشا پڑھیا۔

#### ترتيب لشكر

بنی قریظہ کی غداری کی وجہ سے خواتین کے تحفظ کا اہتمام ضروری تھا۔ اس مقصد کے لئے جانِ دو عالم علیہ نے اس طرف تین سومجاہدوں کا دستہ مقرر فر مایا اور خود اپنے جال نٹاروں کے ساتھ خندق کے قریب اندرونی جانب مور چہ زن ہو گئے۔اگر دشمنوں کا کوئی دستہ خندق عبور کرنے کی کوشش کرتا تو مسلمان تکباری اور تیراندازی کے وہ جوہر وکھاتے کہاس کے لئے بھا گئے کے سواکوئی جارہ ندر ہتا۔

مشرکین کے لئے خندق بالکل نئ چیزتھی اوران کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کو عبور کرنے کی کیا صورت ہو۔ پہلے یہ ججویز ہوئی کہ ہرسر دار کی کمان کا ایک دن مقرر کیا جائے۔اس دن وہی ساری فوج کا قائد ہواوراس کے تھم پڑھل کیا جائے۔اس طرح باری باری مختلف سر داراینی ذبانت و قابلیت کا مظاہرہ کریں ، ہوسکتا ہے کہ مسابقت کی فضامیں کسی سر دارکوکوئی طریقہ سوجھ جائے۔

اس تجویز پڑمل کیا گیااور کئی دن تک قائد بدلتے رہے ،مگر پچھ فائدہ نہ ہؤ ااور تمام کوششیں را نگال ممکیں۔ آخر فیصلہ کیا گیا کہ سب مل کر حملہ کریں اور خندق کے اس پار مسلمانوں پر تیروں اور پقروں کی بوچھاڑ کر دیں ۔ای دوران مشہوراور نا می گرا می شہبوار، تھوڑوں کومہمیز کر کے خندتی عبور کرائیں۔ اتفا قاایک جگہ سے خندت کا عرض قدرے کم تھا، ای جگہ کو منتخب کیا گیا اور شہمواروں کا ایک دستہ گھوڑے دوڑا تا ہؤا آ گے بڑھا، گر اکثر گھوڑے گھوڑے خندق کو دیکھ کربدک گئے! البتہ عمروا بن عبدِ قد، ضرار، جبیرہ اور نوفل کے گھوڑے خندق پار کر گئے۔ان چاروں میں عمرو، عرب کا ایسا مانا ہؤ اشمشیرزن تھا کہ اہل عرب اس کو ایک ہزار بہا دروں کا ہم پلہ شجھتے تھے۔ خندق عبور کرنے میں کا میاب ہو جانے کی وجہ سے اس وقت پچھڑیا دہ ہی گھمنڈ میں تھا،اس کے فورا نعرہ لگایا

"فَلُ مِن مُبَادِزِ؟" (بكولَى مقابله كرف والا) حضرت على في جواب ديا ---" إن إين مول "

چونکہ عمروایک پختہ کاراور تجربات کی بھٹی ہے گزراہؤ اجنگجوتھا، جب کہ حضرت علیؓ ابھی نوعمر تھے،اس لئے جانِ دوعالم علیؓ ابھی نوعمر تھے،اس لئے جانِ دوعالم علیہ نے ان کو بھیجنا مناسب نہ سمجھا اور کہا

''علی! پیمروا بن عبدود ہے۔''

حضرت علیٰ بیاس ادب خاموش ہو گئے۔ عبد : کورین میں درزن کر اور کا میں ہو گئے۔

عمرونے کچرللکارا--''هَلُ مِنُ مُّبَادِزِ؟'' حن علائی ای شرب نیس میر

حضرت علی پھر بول اٹھے---'' ہاں! میں ہوں ۔''

عمرونے دیکھا کہ کوئی مقابلے پرآنے کی جرأت نہیں کررہاتو کہنے لگا

''ارے کہاں گئی تمہاری وہ جنت ، جس کے بارے میں تمہارا گمان ہے کہتم میں

ہے جو بھی قتل ہوگا ، اس میں جائے گا؟ کیاتم میں ہے کسی کو بھی اس میں داخل ہونے کی • یہ نز

خواہش نہیں ہے---؟''

اب معاملہ حضرت علیٰ کی بر داشت سے باہر ہوگیا،عرض کی ''یارسول اللہ! مجھے جانے دیجئے!''

جانِ دوعالم علي في نهريا دولايا -- " على! سوج لو! پيمرو ہے ..."

''خواه عمروی کیوں نہ ہویا رسول اللہ!اب بہرصورت مقابلہ کروں گا۔''

جب جان دو عالم علي في نه يكما كه علي ركني ير تيار نبيس بين تو اين دست

مبارک سے ان کے سر پرعمامہ باندھا، تلوار حمائل کی اور دعاؤں سے نواز کرمعر کہ آرائی کی اجازت دے دی۔

مقابله

مثل کلیم ہو اگر معرکہ آزما کوئی اب بھی در حت طورے آتی ہے با نگ لا تَنحَفْ

عمرد کے بارے میں مشہور تھا کہ اگر کوئی شخص اس سے تین مطالبے کرے تو وہ ان

میں سے ایک ندایک ضرور مان لیتا ہے، ای بناء پر حضرت علی نے اس سے کہا

"سناہے کہتم تین مطالبوں میں سے ایک ضرور پورا کرتے ہو!"

" الله البيدرست ب-"عمرونے كها-

"نو میرا پہلامطالبہ بیہ ہے" حضرت علیٰ نے کہا" کہتم اللہ کو وحدہ کاشریک اور

محمر عليف كواس كارسول مان لو!"

'' بیناممکن ہے۔''عمرونے کہا۔

''اگرینہیں کر سکتے تو پھرواپس چلے جا وَاورخواہ مُخواہ جنگ میں نہ کودو!''

" كياتم چاہتے ہوكہ قريش كى عورتيں مجھے بزولى كاطعنددين؟ "عمروغھے ميں بولا

" فنہیں ، منہیں ہوسکتا ، ابھی تو میں نے اپنی قتم پوری کرنی ہے۔ (۱)

" تم نے میرے دونوں مطالبے مستر دکردیئے ہیں، اب تیسرااور آخری مطالبہ یہ

ہے کہ مقابلے کے لئے تیار ہوجاؤ!''

عمرو ہنسااور کہنے لگا

''میرے گمان میں نہیں تھا کہ دنیا میں کوئی مجھ سے بیہ مطالبہ کرنے کی جرأت بھی کرےگا! بہر حال بیتو بتاؤ کہتم ہوکون؟''

بدانہیں لے لوں گا،سر میں تیل نہیں ڈالوں گا۔

<sup>(</sup>۱) عمر وغز و و بدر میں مسلمانوں کے ہاتھوں زخی ہو گیا تھا اور اس نے قتم کھا کی تھی کہ جب تک

''علی ابن ابی طالب''حضرت علیؓ نے جواب دیا۔

''اچھا! بتم ابو طالب کے بیٹے ہو؟ وہ تو میرا دوست تھا اور میں اپنے دوست کے مے کونل کرنا پیندنہیں کرتا۔''

''ليكن ميں توحمهيں قتل كرنا نهايت پسند كرتا ہوں \_''

عجیب بے باک آ دمی سے پالا پڑا تھا عمروا بن عبدود کا، جوکسی طرح مرعوب ہی تہیں ہور ہاتھا!

عمروابھی تک اس گھوڑے پرسوارتھا جس کے ذریعے خندق عبور کی تھی۔حضرت علی ٹنے کہا "عمرواتم سوارہو، جب کہ میں پیدل ہوں ،اس طرح مقابلے کا کیا مزا آئے گا، اگرتم نے واقعی مقابلہ کرنا ہے تو نیچے اتر کر بہا دری کے جو ہر دکھا ؤ!''

عمروکوا پی شمشیرزنی پربهت نا زنها،اس لئے فوراً اتریز ااور حضرت علیٰ پر دھاک بٹھانے کے لئے تکوار کے ایک ہی وار سے اپنے گھوڑے کی ٹائٹیں کاٹ ڈالیں۔

اب دونوں حریف آ منے سامنے تھے۔خندق کے اِس پاراوراُس پار ہرشخص کی نگامیں اس مقابلے پرجی تھیں۔ اہل ایمان حضرت علیٰ کی کامیابی کے لئے دعا کو تھے، جب کہ يبود ومشركين كوعروكي كاميابي كاسوفيصديقين تقا\_

عمرونے نیام سے اپنی صیقل شدہ تکوار نکالی تو اس کی چیک دمک سے نگا ہیں خیرہ ہوگئیں۔اس نے کسی تا خیر کے بغیر حضرت علیؓ کے سر پروار کیا۔حضرت علیؓ نے ڈھال پرروکنا عا ہا،مگر واراس قدرز ور دارتھا کہ ڈ ھال کٹ گئی اور تلوارا چٹتی ہوئی حضرت علیٰ کی بیشانی پر گئی۔ ڈھال اگر چہ کٹ گئی تھی مگر وار کی شدت قدرے کم ہوگئی تھی ، اس لئے حضرت علیٰ کو کوئی خاص گہرا زخم نہ آیا؛ البتہ اللہ کے شیر کوجلال ضرور آ گیا اور ابھی عمر وسنجل بھی نہیں یا یا تھا کہ ذوالفقاراتھی ،فضامیں بجلی می لہرائی اور عمرو کے شانے پراتنی قوت ہے گری کہ عمرو کے جسم کوزرہ سمیت دوحصوں میں تقشیم کرتی ہوئی گزرگئی ،اس کے ساتھ ہی فضا اہل ایمان کے یر جوش نعرہ ہائے تکبیرے کونج اٹھی

اَللَّهُ ٱكْبَرُ، اَللَّهُ ٱكْبَرُ، اَللَّهُ ٱكْبَرُ، اَللَّهُ ٱكْبَرُ، اَللَّهُ ٱكْبَرُ ء

عمر و کا بہ حشر دیکھ کراس کے باتی تین ساتھی بھاگ کھڑے ہوئے ۔ضراراورجبیرہ

سیدالوری، جلد دوم ۱۳۰ کے باب ۲ ، غزوه اُحد کے

تو نیج نکلنے میں کا میاب ہو گئے ،البتہ نوفل خندق میں گر گیا اورمسلمانوں کی شکباری کی زومیں آ گیا۔آخر چیخا---''مسلمانو! میں عزت کی موت مرنا چاہتا ہوں۔''

بین کر حضرت علیٰ خندق میں اتر ہے اور اس کا سرقلم کر کے اس کو'' باعزت موت'' ہے ہمکنار کر دیا۔

## لاش کا مطالبہ

چار بہا دروں میں ہے دو،عبر تناک طریقے ہے واصل جہنم ہو گئے اور دو ہز دلانہ انداز میں فرار ہو گئے تو متحدہ لشکر کے چبرے تاریک ہو گئے،خصوصاً عمرو کی ہلاکت نے تو انہیں ہلا کررکھ دیا۔انہوں نے پیغام بھیجا کہ عمرو کی لاش ہمارے حوالے کر دو،ہم اس کے عوض دس ہزار روپے دینے کے لئے تیار ہیں، مگر جانِ دو عالم علیاتے نے کیا ہی خوبصورت جواب دیا۔۔۔!آپ نے فرمایا

"اس مردار کابد بودار لاشة تم ویسے ہی اٹھالے جاؤ، ہم لاشوں کی تجارت نہیں کرتے۔"

## نمازيں قضا ھوگئيں

غزوہ خندق کا بیدن تمام دنوں سے خت ترین تھا۔ دشمنوں نے تیروں اور پھروں کی ہو چھاڑ کر رکھی تھی اور ان کی کوشش تھی کہ کہیں سے مسلمان پیچھے ہٹیں تو ہم خندق عبور کر جائیں۔ ظاہر ہے کہ ایسی صورت ہیں محاذ ہے ایک لمحے کے لئے بھی توجہ ہٹا ناممکن نہ تھا۔ اسی وجہ سے اس دن جانِ دو عالم علیہ مسیت سب کی تین نمازیں قضا ہو گئیں، یعنی ظہر، عصر اور مخرب کی نمازیں، جانِ دو عالم علیہ کواس کا بہت افسوس ہؤ ااور فر مایا --- 'اللہ دشمنوں پر معزب کی نمازیں، قضا ہوگئی ہیں۔'

پھرآ پ نے عشاء کی نماز کے ساتھ متیوں قضا نمازیں باجماعت پڑھا ئیں۔

#### تائيدايزدى

مشرکین کابیرمحاصرہ کئی دن تک جاری رہا۔ابھی اور نہ جانے کب تک جاری رہتا، کہ غیرمتو قع طور پر بنی غطفان کا ایک سر دارتعیم ابن مسعود ثقفی مسلمان ہو گیا۔ چونکہ دشمنوں کو حضرت نعیم کے اسلام کاعلم نہیں تھا، اس لئے وہ ان کواپنا آ دمی سجھتے رہے اور حضرت نعیم " الكر باب،غزوة أحد

نے ہدر دبن کران کے ساتھ البی گفتگو کی کہ قریش اور یہود میں چھوٹ پڑگئی۔(۱)

وعظ و مناجات

حضرت نعیم کی کوششوں ہے بنوقر بظہ تو لڑائی ہے الگ ہو گئے ، البتہ خیبر ہے آئے ہوئے یہودیوں نے مشرکین کا ساتھ چھوڑ نا گوارانہ کیا اور مقابلے پر ڈٹے رہے۔اس طرح مدینہ منورہ کا محاصرہ طویل ہوگیا اوراہل ایمان کی مشکلات مزید بڑھ کئیں۔

(۱) مؤرخین نے لکھا ہے کہ حضرت تعیمؓ نے رسول اللہ علی کے اجازت سے جھوٹ بولا تھا اور ایسی با تمیں کی تھیں کہ یہود اور قریش میں تفرقہ پڑ گیا تھا۔ مؤرخین نے اس جھوٹ کی تفصیلات بھی بیان کی میں جو بقول ان کے حضرت تعیمؓ نے فریقین سے بولا تھا، گر اللہ جڑ ائے خیر دے علامہ بیکی کو کہ انہوں نے اس روایت کورڈ کردیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں

"ابن اسحاق کی روایت ہے کہ تھیم نے اس تفرقہ اندازی میں دونوں سے جھوٹ باتیں کہیں،
اوراس بناء پر کہیں کہ خود آنخضرت علیہ نے الکھڑ بُ مُحدُعَةً کی تعلیم کی تھی، لین ابن اسحاق نے روایت کی سند نہیں نقل کی اوراگر کرتے بھی تو ابن اسحاق کا یہ بایٹییں کہ ایسا واقعہ محض ان کی سند سے قبول کر لیا جائے۔ اس کے علاوہ واقعات اس تتم کے جمع تھے کہ دونوں فریقوں کا اتحاد، بغیراس کے تو ژاجا سکتا تھا کہ کوئی غلط بات بیان کی جائے۔ ابن اسحاق کی روایت میں بھی اس قدر مذکور ہے کہ تیم نے یہود سے کہا کہ قریش تو چاردن کے بعد یہاں سے چلے جائیں گے۔ تبہا را اور سلمانوں کا ہموطنی کا ساتھ ہے، اس لئے تم کیوں بچ میں پڑ کر ہمیشہ کے لئے لڑائی مول لیتے ہواورا گر اس پر آ مادہ ہی ہوتو قریش ہے کہو کہ وہ پچھ معزز آدی تبہارے ہاں طاق نے کیور پر بھبوادیں، کہاگر قریش لڑائی کا فیصلہ کے بغیر جانا جا ہیں تو تم ان لوگوں کوروک لینا۔

ریم طاہر ہے کہ یہود بنوقر بظہ اول اول نقفِ عہد پر داضی نہ تھے اور کہتے تھے کہ ہم محمہ سے معاہدہ کیوں تو ٹیس نے کہ ہم محمہ سے معاہدہ کیوں تو ٹیس نے کہ ہم محمہ سے معاہدہ کیوں تو ٹیس نے کہ اس شرط پران کوراضی کیا تھا کہ'' قریش چلے گئے تو ہیں نے برچور مجمور کر تمہارے پاس آ جاؤں گا'' قریش اس تنم کی صانت نہیں منظور کر سکتے تھے۔ اس لئے جب انہوں نے انکار کیا ہوگا تو دونوں میں خود پھوٹ پڑگئی ہوگا ، اس کے لئے ایک سحانی کو دروغ بیانی کے داغ اللے سمانی کو دروغ بیانی کے داغ

ان مشکل ایام میں جانِ دوعالم علیہ میں جائیں ہے ہی صبر وثبات کی تلقین کرتے اور فرماتے
''اے ایمان والو! وشمن سے مقابلے کی خود خواہش نہ کیا کرو؛ بلکہ اللہ تعالیٰ سے
عافیت طلب کیا کرو، لیکن اگر مقابلہ کرنا پڑجائے تو پھر ثابت قدم رہا کرواور جان رکھو کہ
جنت تلواروں کے سائے تلے ہے۔ إِنَّ الْجَنَّةَ تَحُتَّ ظِلَالِ السَّینُونِ فِ

مجھى رب كريم كے سائے وست وعادرازكرتے اور فتح ونفرت كے طلبگار ہوتے الله منزّ لَ الْكِتَابِ، سَرِيْعَ الْحِسَابِ، اهْزِم الْآخزَابَ.

(اے اللہ! کتاب نازل کرنے والے! جلدی حساب لینے والے! احزاب کو ہزیمت سے دوچارکر۔)

يَاصَرِيُخَ الْمَكُرُ وُبِيُنَ، يَامُجِيُبَ الْمُضَطَرِّيُنَ، اِكْشِفُ هَمِّيُ وَكُرْبِيُ فَقَدُ تَرِي مَاحَلَّ بِيُ وَبِاَصُحَابِيُ.

(اے دکھیاروں کے فریا دَرَس!اے مجبوروں کی دعا ئیں سننے والے! میری پریثانی غم اور کرب دور فر ما! تو دکھے ہی رہا ہے کہ مجھ پراور میرے ساتھیوں پرکیسی مصیبت آپڑی ہے۔) صحابہ کرام ٹانے عرض کی

''یارسول الله! ہمیں بھی کوئی دعاسکھا ہے کہ اب تو کلیجے منہ کو آنے گئے ہیں۔'' فرمایا ---'' بیددعا کرواَ للّٰہُمَّ السُتُرْعَوُ رَاتِنَا وَامِنُ دَوُعَاتِنَا '' (اے اللہ! ہماری پردہ پوشی فرمااور ہمیں خوف ہے امن عطا فرما۔ )

#### اجابتِ دُعا

جانِ دو عالم ﷺ اور صحابہ کرام کی شبانہ روز منا جاتیں اور دعا کیں آخر رنگ لا کئیں اور دعا کیں آخر رنگ لا کئیں اور جبر میں امین نے آ کر بشارت دی کہ اللہ تعالی عنقریب آندھی بھیجنے والا ہے اور غیر مرکی کشکروں کے ساتھ آپ کی اہداد کرنے والا ہے۔

جانِ دوعالم عَلِيْكَ لِي مِرْ ده مَن كربِ عد مسرور موت اور " نشكُرًا ، شكْرًا " كهدكرالله تعالى كاشكراداكيا\_

اندهى

حب وعدہ رات کو آندھی آئی اور اس شدت ہے آئی کہ کفار کالشکر درہم برہم

ہوگیا۔ خیمے اکھڑ گئے ، ہانڈیاں اور دیکیں الٹ پلٹ گئیں ، اونٹ اور گھوڑے بدک بدک کر بھا گئے گئے افشکرگاہ کوروشن رکھنے کے لئے جلائی گئی مشعلیں تمام کی تمام بچھ گئیں اور ایسااندھرا چھا گیا کہ ہاتھ کو ہاتھ بچھائی نہیں دیتا تھا۔ اس رات یوں بھی کافی ٹھنڈتھی ، او پر سے نئے بستہ نہوا وَں نے اس کی شدت میں مزیدا ضافہ کر دیا اور سردی ہڈیوں میں اتر نے گئی۔

مسلمان، آبادی کے قریب ہونے کی وجہ ہے ہواؤں کے زور ہے کسی حد تک محفوظ تھے، گرسر دی ان کے لئے بھی نا قابل برداشت تھی۔ موسم کی تخق ہے گھبرا کر منافقوں نے مختلف حیلوں بہانوں ہے کھسکنا شروع کردیا۔

وَيَسْتَأْذِنُ فَوِيُقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ ، وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ وَان بِعَوْرَةٍ وَإِنْ يُرِيُدُونَ إِلَّا فِرَارًا ۞ (١)

(منافقین کا ایک گروہ نبی ہے اجازت مانگتا ہے اور کہنا ہے کہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں۔ (ان کے تحفظ کے لئے ہمیں جانے کی اجازت دیجئے۔) حالا نکہ ان کے گھر بالکل محفوظ ہیں۔ (کیونکہ رسول اللہ نے خواتین کوایک قلعے میں جمع کرکے ان کی حفاظت کا

ہ ک وط بیں۔ ر یومندر وں مندے وہ میں رمیں ہے۔ معقول ہندوبست کررکھاہے۔ ) پیلوگ صرف فرار چاہتے ہیں۔ ) معلق میں معلق میں میں میں میں میں میں میں ہے۔ کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کی ہے۔ کا میں کا میں ک

فرار چاہنے والے فرار ہو گئے ،صرف مخلص مؤمنین آپ کے ساتھ ٹابت قدم رہے گریخت سر دی اور نا کافی لباس کی وجہ ہے ان کی حالت بھی دگر گول تھی ۔

### خصوصى تحفظ

جانِ دوعالم علی کے جاتے تھے کہ اس وقت کوئی شخص جائے اور دشمنوں کے حالات معلوم کر کے آئے ،مگر نخ بستہ ہواؤں کے تھیٹر ہے کھاتے ہوئے دشمن تک پہنچنے کی جرائت کوئی نہ کرسکا۔

حضرت حذیفہ ؓ(۲) فرماتے ہیں کہ میرے بدن پرصرف ایک چا درتھی جو بمشکل

<sup>(</sup>۱) سورت ۳۳، آیت ۱۳.

<sup>(</sup>۲)ان کا تعارف جلداول ص ۳۹۹ پرگز رچکا ہے۔

گھٹنوں تک پہنچی تھی اور میں سردی کی شدت ، بھوک کی نقاہت اور آندھی کے خوف سے گھٹنوں کے بل جھکاہؤ اتھا کہا جا تک رسول اللہ علیانی میرے پاس ہے گز رےاور پو چھا

> '' جی ہاں، یارسول اللہ! حذیفہ۔'' میں دنے جواب دیا۔ ''اٹھو،اور جا کر دشمن کے حالات معلوم کر کے آئی!''آپ نے حکم دیا۔ '' يارسول الله! مين توو ہاں گرفتار کرليا جاؤں گا۔'' ' د نہیں ہم نہیں بکڑے جاؤگے۔'' آپ نے تسلی دی۔ ''یارسول اللہ! مجھے شدید سردی سے ڈرلگ رہا ہے۔'' '' اکٹھو،اللہ تعالیٰ تمہاری ہرسمت سے حفاظت فر مائے گا۔'' پھرآپ نے بیدوعا ک

''ٱللَّهُمَّ احْفِظُهُ مِنُ بَيْنِ يَدَيُهِ وَمِنُ خَلُفِهِ وَعَنُ يَّمِيُنِهِ وَعَنُ شَمَالِهِ وَمِنُ فَوُقِهِ وَمِنُ تَحْتِهِ. ''

(اے اللہ! حذیفہ کی آ گے پیچھے، دائیں بائیں اوراویر نیچے سے حفاظت فرما۔) حضرت حذیفه " فرماتے ہیں کہاس دعا کے ساتھ ہی سر دی اورخوف کا احساس یکسر ختم ہوگیا اور مجھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے میں کسی حمام میں چل رہا ہوں۔

چنانچه حفزت حذیفه نهایت اطمینان ہے لشکر کفار میں جا پہنچے۔سردی انہیں لگ نہیں رہی تھی اوراند عیرے میں پہچان لئے جانے کا کوئی خطرہ تھانہیں ،اس لئے مزے ہے گھومتے رہےاور ان کی حواس باختگیوں سے لطف اندوز ہوتے رہے۔ ابوسفیان جواس پور کے شکر کا قائدتھا،سب سے زیادہ بھا گئے کے لئے بے تاب تھااور کہدر ہاتھا

''اے جماعت قریش! یہاں تھہرنے کی اب کوئی صورت نہیں، جانور ہلاک ہو رہے ہیں اور طوفانی ہوانے ہماری جو حالت کررکھی ہے، وہتم سب کے سامنے ہے۔اس لئے جتنی جلدی ہو سکے واپس چلو، میں تو پیہ جار ہا ہوں ۔''

یہ کہتے ہوئے چھلانگ لگائی اوراپنے اونٹ پر چڑھ بیٹھا۔اس کی پیرکیفیت و مکھ کر

اس کے ساتھی جیران رہ گئے ۔عکرمہنے کہا

'' پیرکیا کررہے ہوابوسفیان؟ تم تو اس لشکر کے قائد ہو، اگرتم یوں بدحواس ہو کر بهاگ الصح تو با تی لشکر کا کیا حال ہوگا!''

یین کرابوسفیان رک میااوراین تگرانی میں سب کی روا تگی کے انتظامات کرنے لگا۔ حضرت حذیفہؓ نے واپس آ کرتمام واقعات جانِ دوعالم علی کے گوش گزار کئے تُوَآ بِ بِنْس بِرْ ے --- حَتْى بَدَتْ ثَنَايَاهُ فِي سَوَادِ اللَّيْلِ. ( يَهَال تَك كَرَآ بِ كَ نورانی دانت رات کی تاریکی میں بھی دمک اٹھے۔)

اور یوں قریش، بی غطفان اور یہود نے مل کر جوطوفان ہریا کیا تھاوہ ہیں دن تک مدینہ کے افق پر چھائے رہنے کے بعد بالآ خراللہ تعالیٰ کے ارسال کردہ طوفانِ برد و با د ہے فكست كها كيا اورمدين كالمطلع صاف بوكيا - وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلْمِينَ.

كلمات تشكر

الله تعالی کی اس انوکھی امداد پر جانِ دو عالم علیہ کا دل احساسِ تشکر سے لبریز تھا۔ چنانچے مبح کو جب سب لوگ میدان سے اپنے اپنے گھروں کی طرف لوٹ رہے تھے تو جانِ دو عالم علی کی زبانِ مبارک یوں حمد وثنا کے پھول برسار ہی تھی --- پڑھیئے اور لطف

لَا اللهُ اللهُ وَحُدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمُدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيُرٌ.

آلِيُوْنَ، تَآلِبُوُنَ، عَابِدُوْنَ، سَاجِدُوْنَ، لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ.

صَدَقَ اللهُ وَعُدَه '، وَنَصَرَ عَبُدَه ' وَهَزَمَ الْاَحْزَابَ وَحُدَه '.

(نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے ، وہ وحدہ ٔ لاشریک ہے ، اس کی باوشاہی ہے ،

و ہی حمد کا مستحق ہے اوروہ ہر شے پر قا در ہے۔ ہم گھروں کولوٹ رہے ہیں، تو بہ کرتے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے ، مجدے

کرتے ہوئے اوراپے رب کی تعریقیں کرتے ہوئے۔

الله في ابنادعده في كردكهايا، ين بند على المدادفر مائى اورتنها تمام الشكرول كو بعدًا ديا-)(ا)

تكثير طعام

جان دو عالم علی کے معجز سے پینکڑوں ہیں اور معجزات کے باب میں انشاء اللہ تعالیٰ ذکر کئے جائیں گے مگر تین واقعات ،جن کاتعلق اس غزوے ہے ہے،مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں بیان کر دیئے جا کیں۔ یہ تینوں واقعات اگر چے علیٰجد وعلیٰحد و ہیں،لیکن ان میں جانِ دوعالم علی کے جس حیرت انگیز معجز ے کا ظہور ہؤا، وہ ایک ہی نوعیت کا ہے، جے محدثین نے '' محشیر طعام'' کا نام دیا ہے، یعنی جانِ دو عالم علیہ کی دعا کی برکت سے تھوڑے سے کھانے کا بہت زیادہ آ دمیوں کے لئے کافی ہوجانا۔

ا یک دن حضرت ابوطلحہ ؒ نے جانِ دوعالم مثلیقہ کی آ واز میں نقامت کا پچھاڑمحسوں كيا توب تاب ہو گئے ۔ اى وقت گھر گئے اوراپنى بيوى امسليم ہے كہا ''آج رسول الله علي كا آواز كچه دهيمي دهيمي سياور ميرا خيال ہے كه بيه ضعف بھوک کی وجہ سے پیداہؤ ا ہے ، کیا گھر میں کھانے کے لئے پچھ ہے؟'' ام سلیمؓ نے چندروٹیاں نکالیں اور حضرت انسؓ کو دیں کہ جا کررسول اللہ عظیمہ کو دے آؤ۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ جب میں رسول اللہ علیہ کے پاس پہنچا، اس وقت آپ کے پاس سر ،ای آ دی بیٹے ہوئے تھے میرے کھے بتانے سے پہلے بی آپ نے پوچھا۔ "أَرُسَلَكَ أَبُو طَلُحَةً؟"---(تَخِيمَ الوطلح نَ بَعِيجابٍ؟) میں نے کہا---"جی ہاں یارسول اللہ!"

تفسیر ابن کثیر، روح المعانی، درمنثور، خازن (تفسیر سوره احزاب) بخاری،

مسلم، ابو داؤد، البدايه والنهايه، ابن هشام، سيرت حلبيه، زرقاني.

فرمایا---"بِطَعَامِ؟" (كھانادے كر؟)

<sup>(</sup>١) غزوة خندق كى ترتيب كے لئے مندرجد ذيل كتابوں سے مدد لى كئ --- قو آن كويم،

میں نے پھرا ثبات میں جواب دیا تو آپ نے مجھ سے کھا تا لینے کی بجائے وہاں پر موجود صحابہ ہے کہا کہ اٹھوا ورخو دہمی اٹھ کر ابوطلحہ کے گھر کی طرف چل پڑے۔ میں دوڑ کر گیا اورابوطلحہ کوصورت حال ہے آگاہ کیا۔ وہ تخت پریشان ہو گئے اورا پنی بیوی ہے کہنے لگے ''امسلیم!رسول الله بہت ہے آ دمیوں کوساتھ لے کر ہمارے گھر آ رہے ہیں اور ہارے یاس انہیں کھلانے کے لئے پچھ بھی نہیں ہے۔''

ام سلیمٌ بهت حوصله مندا ور کامل الایمان خانون تقیس و ه ذرانه گھبرا ئیس اور کہا "أللهُ وَرَسُولُه المُعلَمُ" (الله اوراس كارسول بم ع ببتر جانت بين -) ابوطلحہؓ، جانِ دوعالم عَلِيْقَة كاستقبال كے لئے باہر نكلے اور آپ كوساتھ لے كر گھر ميں داخل ہوئے۔آپ نے فرمایا---'' لے آؤام سلیم!جو کچھ تہمارے پاس ہے۔'

ام سلیمؓ نے وہی چندروٹیاں پیش کر دیں۔ آپ نے فر مایا کہ ان کے چھوٹے جھوٹے ٹکڑے کردو۔ ٹکڑے ہو گئے تو ام سلیم تھی کا غیٹمہ (۱) لا ئیں اور اسے ٹکڑوں پر نچوڑ دیا۔ آپ نے کچھ پڑھ کر کھانے پر دم کیا اور فر مایا ---''اب دس دس آ دمیوں کو ملاؤاوركلاؤ-''

دس دس آ دمی آتے گئے اور کھاتے گئے یہاں تک کرستر ،ای افراد سیر ہو گئے اور کھاناا تناہی بہ تی تھا، جتنا پہلےتھا۔

ای طرح کا واقعہ حضرت جابڑ کے ساتھ بھی پیش آیا۔ وہ بھی جانِ دوعالم علیہ کو بھوک ہے متاثر و مکھے کر بے قرار ہو گئے اور بیوی ہے کہا---'' کیا گھر میں کچھ ہے؟'' بیوی نے کہا کہ ایک صاع بو موجود ہیں۔حضرت جابڑ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بحری کا ایک چھوٹا سابچہ بھی تھا۔ میں نے اسے ذبح کیا اور صاف کر کے ہانڈی میں ڈال کر يكنے كے لئے ركه ديا، و بھى چين لئے اورآٹا تاركرليا۔ ماغدى يكنے كے قريب موكئ تو مين

رسول الله عَلِينَةِ كَي خدمت ميں عاضر ہؤ ااور سرگوشی ميں عرض كى ---'' يارسول الله! ميں نے بکری کا بچہ ذرج کیا ہے ااور ایک صاع آٹا بھی تیار کیا ہے۔ برائے مہر بانی آپ چند آ دمیوں کی معیت میں تشریف لا ہے اور کھانا تناول فر ماہے!''

حضرت جابڑ کا خیال تھا کہ رسول اللہ زیادہ سے زیادہ دس بارہ آ دمی ساتھ لے لیں گے ،تگررسول اللہ اٹھے اور ہا واز بلندتمام اہل خندق کو دعوت عام وے دی۔

' يُااَهُلَ الْخَنْدَقِ إِنَّ جَابِرًا صَنَعَ سُؤْرًا فَحَيَّ هَلاَ بِكُمُ. ' (ا \_ خند آ والوا جابرنے کھانا تیار کیا ہے، جلدی سے چلے آؤ!)

بھوک توسیجی کولگی ہوئی تھی۔ یہ سنتے ہی آپ کے ساتھ ہو گئے۔حضرت جابڑ کے گھر پنچے تو جانِ دو عالم علی نے کچھ پڑھ کرآئے اور ہانڈی پڑھتھ کا را پھر حضرت جابڑگ اہلیہ ہے کہا ---''یکانے والی کو ساتھ بٹھا لواور اس آ نے سے روٹیاں یکاتی جاؤ۔ ساتھ ساتھ ہانڈی ہے سالن بھی نکال کرلوگوں کودیتی جاؤ!''

چنانچہ آپ کے ارشاد کے مطابق کھا ناتقتیم کیا گیا اور جب سب لوگ سیر ہوکر اٹھ گئے تو ہا نڈی ای طرح ابل رہی تھی اور آٹا بھی اتناہی باتی تھا۔

قار كين كرام! كيا آب جانت بين كهاس دن كتن آ دميوں نے پيٹ جركر كھانا کھایا تھا؟ شفق علیہ حدیث کے مطابق بورے ایک ہزار افراد سیر ہوکر اٹھے تِهِ---' 'فَصَلَّى اللهُ ٱللهَ ٱللهَ اللهَ مَرَّةِ عَلَى مَنُ فَوَّضَ اللهُ اِلَّهُ اِلَّيْهِ خَزَ ائِنَ مُلُكِهِ. "

تھوڑے سے کھانے کا ستر ، اسی اور ایک ہزار افراد کے لئے کافی ہو جانا بلاشبہ انتہائی محیرالعقول ہے، مگران ہر دووا قعات میں بیہ بات مشترک ہے کہ سب کے کھا لینے کے بعد کھانے میں کوئی کمی نہیں ہوئی ،آ ہے! آ پ کووہ واقعہ بھی بتا دوں جس میں سب کے سیر ہونے کے بعد کھانے میں اضافہ ہو گیا۔

حضرت بشیرہ کی بیٹی اپنے باپ اور ماموں کے لئے مٹھی بھر تھجوریں لائی ، جانِ دو عالم علیقہ نے اس کی مٹھی میں تھجوریں دیکھیں تو فرمایا''ادھر لے آؤ!''اس نے تھجوریں آپ کی جھیلی پر ڈال دیں تو آپ نے حکم دیا کہ جا در بچھائی جائے۔ چا در بچھ گئ تو آپ نے وہی مٹھی بحر تھجوریں اس پڑوال دیں اور فر مایا

''سب خندق والوں کو بلا ؤ کہ دو پہر کا کھا نا کھالیں۔''

خندق والے آنے لگے اور کھانے لگے۔ تعجب خیز امریہ ہے کہ جوں جوں کھانے والوں کی تعداد بوھتی گئی، کھجوروں کی مقدار بھی بوھتی گئی، حتی کہ جب سب کھا کر فارغ ہو گئے تو کھجوریں اتنی بڑھ چکی تھیں کہ جا در ان کے لئے ناکافی ہوگئی اور باہر گرنے گئیں۔(۱)سُبُحَانَ اللہ ایج ہے

مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں

غزوة بنى قَريظه

بنی قریظ بھی بی نفیراور بنی قینقاع کی طرح یہودیوں کا ایک قبیلے تھا، جو ابھی تک مدینہ کے قریب آبادتھا۔ بنی نفیراور بنی قینقاع کو تو جان دو عالم علی ہے ان کی تمام تر خباشتوں اور شرارتوں کے باوجود جان کی امان دے دی تھی اور صرف مدینہ بدر کرنے پراکتفا کیا تھا۔ (۲) گریہ لوگ اپنی حرکتوں سے بازنہ آئے اور خیبر کو اپنی سازشوں کا گڑھ بنالیا۔ آخراپنی کوششوں میں کامیاب ہوئے اور عرب قبائل کی متحدہ قوت کو مدینہ پرچڑھا لائے۔ آگر مدینہ بدر کرنے کی بجائے ای وقت ان کا خاتمہ کر دیا جاتا تو مسلمانوں کو احزاب کی آزمائش سے دو چارنہ ہونا پڑتا، گرر حمۃ للعالمین نے اس وقت عفوو درگز رہے کام لیا اور ان کو مدینہ سے جانے دیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ مومن کو ایک سوراخ سے دو بار نہیں ڈسا جاسکتا۔ بن قریظہ کے معاطع میں اسی اصول پڑمل کیا گیا۔

پہلے گزر چکا ہے کہ بنی قریظہ نے جانِ دو عالم علیاتھ کے ساتھ امن و آشتی کا

<sup>(</sup>۱) پہلے دووا قعات متفق علیہ ہیں، تیسرا دا قعہ سیرت حلبیہ میں مذکور ہے، ج۲ ہم ۳۵۱۔

<sup>(</sup>۲) تغصیلات جلد دوم ،ص ۷۷ پرگز رچکی ہیں۔ 2 / 7 - WWW. MAKIN

معاہدہ کررکھا تھا، مگر جب بن نضیر کے سر دارجی ابن اخطب نے بنی قریظہ کو یقین دلایا کہ اس د فعہ ہم محمد اور اس کے ساتھیوں کا قلع قبع کئے بغیر واپس نہیں جائیں گے تو بنی قریظہ نے اس معاہدے کوریزہ ریزہ کر دیا اور جب جانِ دو عالم علی کے دونمائندے حضرت سعد ابن عبادة اور حضرت سعد ابن معاذًّ ان كواس معاہدے كى ياد د ہانى كرانے محيّے جو بني قريظہ نے محمد رسول الله علی ہے کیا تھا،تو بن قریظہ نے انتہائی بے ہودہ زبان استعال کی اور کہا کہ ہم سمی محمد رسول اللہ کونبیں جانتے ، نہ ہما رااس کے ساتھ بھی کوئی معاہد ہو ا ہے۔اس کے بعد انہوں نے ممل طور پراحز اب کا ساتھ دیا اور اس حد تک رذ الت پر اتر آئے کہ مسلما نوں کی عفت مآب خوا تین کو جوایک قلع میں تھبرائی گئی تھیں ، نقصان پہنچانے کی کوشش کی اوراس مقصد کے لئے ایک جاسوں بھیجا، کہ جا کر حالات کا جائز ہ لواور اگر خواتین کے تحفظ کا کوئی معقول انظام نه ہوتو ہمیں آ کرمطلع کرو! درحقیقت اس وقت تک عورتوں کی حفاظت کا کوئی بند وبست نہیں ہؤ اتھا۔ مگر جاسوس کی بدشمتی کہ اس پر جانِ دو عالم علیہ کی شیر دل پھوپھی حضرت صغیہ کی نظر پڑگئی اور انہوں نے خیمے کی ایک چوب اس زورے اس کے سریر ماری کہ وہ مردود ای وقت مرگیا۔حفرت صفیہ ؓنے اس کا سرکاٹ کراس طرف پھینک دیا جدھر یہود بول کی آبادی تھی۔ اس طرح یہودی یہ سمجھے کہ خواتین کی حفاظت کا کوئی زبر دست انظام موجود ہے۔اس لئے انہیں کوئی غلط قدم اٹھانے کی جرأت نہ ہوئی۔(۱)

علاوہ ازیں بنی قریظہ نے ایک اوراشتعال انگیز حرکت کی کہجی ابن اخطب کوا پنے یاس رکھالیا۔ حالانکہ می کو جان دوعالم علیہ نے مدینہ بدر کرر کھا تھا اور یہی مخض غز وہ احزاب كامحرك اورروح روال تفايه

بی قریظہ کی بیرتمام حرکتیں اللہ تعالیٰ کواس قدر نا گوارگز ریں کہاس نے ان کوفوری سزا دینا ضروری سمجما اور جانِ دوعالم علی فروهٔ احزاب کے بعد ابھی عشل کر کے فارغ ہی ہوئے تھے کہ جریل امین انسانی شکل میں ایک خوبصورت کھوڑے پرسوار تشریف لے آئے۔ اس وقت ان کا سرگر دوغبارے اٹاہؤ اٹھا اور وہ اے جھاڑ رہے تھے۔ جانِ دوعالم علیہ آگے

بڑھے اور اپنے دستِ مبارک سے ان کا غبار آلود چہرہ صاف کیا۔ جبریل نے کہا دوں سال مار کا سے ان کا عبار آلود چہرہ صاف کیا۔ جبریل نے کہا

''یارسول الله! آپ نے اپنے بدن سے ہتھیارا تار دیئے ہیں مگر ہم ملا ککہ نے ابھی تک نہیں اتارے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ فوراً بنی قریظہ کی طرف چلئے!''

''اگر کچھ مہلت مل جاتی تو میرے ساتھی ذرا آ رام کر لیتے ، کیونکہ وہ سب بہت

تھے ہوئے ہیں۔''--- جانِ دوعالم علیہ نے کہا۔

'' پرواہ نہ سیجئے یارسول اللہ!''جریل نے کہا'' میں بی قریظہ کو ہلا ڈ الوں گا اور ان کے دلوں میں رعب ڈ ال دوں گا۔''

یہ کہہ کر جریل بنی قریظہ کی طرف روانہ ہو گئے اور جانِ دوعالم علیات نے حضرت بلال کوکہا کہ اعلان کردو

مَنُ كَانَ سَامِعًا مُطِيعًا فَلاَ يُصَلِّينَ الْعَصْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ.

(جوئن رہا ہواوراطاعت کیش ہو،اے چاہئے کہ عصر کی نماز بنی قریظہ کی آبادی

میں چہنچے سے پہلے نہ پڑھے۔)

جان دو عالم ﷺ کی روانگی

جریل کی روانگی کے بعد جانِ دو عالم علیہ نے بھی تیاری شروع کر دی۔ زرہ پہنی ،سر پرخودرکھا، تلوار تمائل کی ، ہاتھ میں نیز ہ لیا اورا پنے گھوڑ سے پرسوار ہوکر بنی قریظہ کی طرف چل دیئے۔ تین ہزار کے لگ بھگ مجاہدین بھی آ پ کے ہمرکاب ہوگئے اور وہاں پہنچتے ہی بنی قریظہ کے بلندو بالا قلعہ کا محاصرہ کرلیا۔

#### اجتعاد

اگر چہ نمازعصر بنی قریظہ میں پڑھنے کا تھم ہؤا تھا۔ گر پچھ صحابہ کرام اپنی ناگزیر مصروفیات کی وجہ ہے آپ کے ساتھ نہ جاسکے اور اس وقت تیار ہوئے جب عصر کا آخری وقت قریب ہو چکا تھا۔ چنا نچہ بعض نے تو مدینہ ہی میں عصر کی نماز پڑھ لی اور بعض بنی قریظہ کی طرف روانہ ہو گئے ،گروہاں مغرب کے بعد بی سکے۔اس لئے انہوں نے عصر کی نمازغروب کے بعد پڑھی۔ جانِ دوعالم ﷺ کواس بات کا پتہ جلاتو آپ نے دونوں میں ہے کسی کوجھی خطا کارنہیں کہااور خاموش رہ کر گویا دونوں کے عمل کو درست قرار دے دیا۔ (۱)

#### محاصره

یہ محاصرہ تقریباً ایک ماہ تک جاری رہا، آخر بن قریظہ ہے بس ہو گئے اور سوینے لگے کہ کیا گیا جائے ۔ان کے ایک سروار کعب نے کہا کہ تین صورتیں ہیں ،ان میں سے جو بھی تم کو پسند ہوا ختیار کرلو۔

" بہلی ہے کہ ہم محمد برصدقِ دل سے ایمان لے آئیں۔ کیونکہ ہم سب جانتے ہیں محمد الله كاوبى سيارسول بجس كي آمدكى بشارتين تورات مين موجود بين " صلى الله عَليه وسلم. ' د نہیں ، پنہیں ہوسکتا'' سب نے یک زبان ہوکر کہا'' ہم اپنے دین کوکسی حال میں نہیں چھوڑیں گے۔''

'' دوسری صورت پیہے'' کعب نے کہا'' کہ ہماینی عورتوں اور بچوں کوتل کر دیں اوراس کے بعد محمہ کے مقابلے پرتکلیں۔اگر ہم کامیاب ہو گئے تو عورتیں پھرمل جائیں گی ، یے بھی اور پیدا ہو جائیں گے اور نا کام ہو گئے تو کم از کم عورتوں اور بچوں کی طرف ہے تو بے فکر ہوں گے۔''

(۱) اس کی وجہ پیتھی کہ دونوں فریق مجتهد تھے۔ایک کا خیال بیتھا کہ چونکہ رسول اللہ علیہ کے بن قریظہ کی آبادی میں پہنچنے سے پہلے عصر پڑھنے منع کیا ہے۔اس لئے وہیں جاکر پڑھنی جا ہے ،خواہ سورج غروب ہی کیوں نہ ہوجائے۔ دوسرے فریق کی رائے پتھی کہاس ارشاد سے رسول اللہ کی مراد پتھی کہ جلدی ہے جلدی بنی قریظہ تک پہنچا جائے۔ یہاں تک کہ نماز بھی وہیں جاکراوا کی جائے۔اب اگر ہم وقت عصر کے اندرا ندرو ہاں نہیں پہنچ سکے توبیہ ہماری کوتا ہی ہے۔اس کا مطلب میہ ہر گزنہیں کہ نماز ہی قضا کر

غرضیکہ ایک فریق نے الفاظ رسول پڑمل کیاا ور دوسرے نے مرا دِرسول پر۔ چونکہ دونوں مجتبد تھے اور دونوں کا مقصد نیک تھا ،اس لئے جان دوعالم علیقے نے کسی کو بھی غلطی پرقرار نہیں دیا۔ سيدالوري، جلد دوم ١٣٣٠ ١٣٣٨ حراب١٠ ، غزوه احد

یہ سنگ ولانہ جمویز کون مان سکتا تھا! سب نے کہا کہ اپنے ہاتھوں ہے اپنے جگر گوشوں توقل کرنے کے بعد زندگی میں کیا مزہ ہاقی رہے گا!؟

'' تیسری اور آخری صورت ہیہ ہے'' کعب نے کہا'' کہ آج ہفتے کی رات ہے اور محمد کا یہی خیال ہوگا کہ ہم ہفتے کے احترام میں لڑائی نہیں کریں گے اس لئے وہ بے فکر ہوں گے۔اس حالت میں اگر ہم اچا تک ان پرٹوٹ بڑیں اور ان کی غفلت سے فائدہ اٹھالیس تو شاید کامیاب ہوجا کمیں۔''

بی قریظہ نے اس تجویز کوبھی مستر دکردیا اور کہا کہ ہم سے پہلے جن لوگوں نے ہفتے کی ہے۔ ہم تحرمتی کی تھی ،ان کی شکلیں مسنح کردی گئی تھیں۔ ہم ڈرتے ہیں کہ کہیں ہمارا بھی وہی حشر ندہو۔
کعب کی طرح اور لوگوں نے بھی مختلف تجاویز بیش کیں مگر بنی قریظہ مشفق نہ ہوئے۔ آخر جانِ دوعالم علیقے کو پیغا م بھیجا کہ آپ ہماری زمینوں اور مکا نات پر بے شک بھینے کہ کہ میں ساز و سامان سمیت نکل جانے دیں۔ جانِ دوعالم علیقے نے یہ پیشکش مستر دکر دی تو انہوں نے کہا کہ اچھا، آپ ہمارا جملہ سامان بھی صبط کرلیس ،صرف ہمیں نکل جانے دیں۔ جانِ دو عالم علیقے نے یہ بات بھی نہ مانی تو قبیلہ اوس سے تعلق رکھنے والے جانے دیں۔ جانِ دو عالم علیقے نے یہ بات بھی نہ مانی تو قبیلہ اوس سے تعلق رکھنے والے صحابہ نے عرض کی کہ یارسول اللہ! بنی قبیقاع خزرج کے حلیف تھے اور آپ نے خزرج کے سامان صحابہ نے کی اجازت وے دی تھی جان بخشی فرمائی تھی؛ بلکہ انہیں ہر طرح کا سامان ساتھ لے جانے کی اجازت وے دی تھی وہی رعایت کی جائے جو بنی قبیقاع کے ساتھ کی گئی تھی۔ سے جانِ دو عالم علیقے نے فرمایا ۔۔۔''اگر ہیں تم ہی ہیں ہے سے کو فیصلے کا اختیار سے جانِ دو عالم علیقے نے فرمایا ۔۔۔''اگر ہیں تم ہی ہیں ہے سے کو فیصلے کا اختیار سے دیں۔ انہ دی دیں۔ انہ دی

دے دول تو .....؟ \* شریع میں میں ایک ایک ایک میں میں تاہم اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی

اوس خوش ہو گئے۔عرض لی---'' یارسول اللہ! بیتو بہت ہی اچھی بات ہے آپ کس کواختیار دینا چاہتے ہیں؟''

'' پیجی تم بی طے کرو!'' جانِ دو عالم علیہ نے فرمایا'' تم جس کا کہو گے میں ای

كونامزدكردونكا-"

سيدالوري، جلد دوم ١٣٣٠ عزوه احد

اوس کی مسرتوں کا کوئی ٹھکانہ ندر ہا۔سب نے کہا ---''اس کام کے لئے ہم این سردارسعدابن معاذ کانام پیش کرتے ہیں۔''

بنی قریظه کی بھی یہی خواہش تھی کہ ہمارا فیصلہ سعد بن معاذ کریں۔ چنانچہ جانِ دو

عالم علی کے بخوشی اجازت دے دی اور اوس سے کہا کہ جا کر سعد کو لے آؤ۔

حضرت معدٌغزوہُ احزاب میں زخمی ہو گئے تھے اور مجد نبوی میں بستر پر پڑے

تھے۔جب اوس نے انہیں بتایا کہ آپ کورسول اللہ علیہ نے بی قریظہ کا حکم مقرر کیا ہے تو وہ

حمرے زخم کے باوجود جانے کے لئے تیار ہو گئے ۔اوس کے چندا فراد نے انہیں سوار کیا اور جانِ دوعالم عليه كي ياس لے آئے۔ جانِ دوعالم عليہ نے فرمايا ---'' سعد! تمهاري

قوم اور بی قریظه دونوں کی خواہش ہے کہ بی قریظہ کا فیصلہ تم کرو۔"

حضرت سعدؓ نے پہلے اوس سے پوچھا---''کیا میرا فیصلتمہیں منظور ہوگا؟''

'' جی ہاں ،منظور ہوگا۔''سب نے یقین ولا یا۔

« ہتمہیں بھی ؟'' حضرت سعدؓ نے بنی قریظہ کے نما کندوں سے پوچھا۔

" انہوں نے جواب ویا۔

''آپکوبھی؟''حضرت معدؓنے جانِ دوعالم علیہ ہے پوچھا۔

" ال ، مجي بهي إ" آپ نے جواب ديا۔

اب حضرت سعظ مكمل طور پرمخنار تھے، چاہتے تو بغیر كى قتم كے سامان كے انہيں مدينه

بدر کردیتے ، چاہتے تو سامان ساتھ لے جانے کی اجازت دے دیتے اور چاہتے تو ان کی مکمل معافی کا اعلان کردیتے۔حضرت سعد کے بن قریظ کے ساتھ کافی گہرے تعلقات تھے۔ پھراوس

کے جملہ افراد نے بھی سفارش کی تھی کہ بنوقر بظہ کے حق میں کوئی اچھا سا فیصلہ سیجئے۔ بنی قریظہ خود

بھی پُر امید تھے، گریہ تصویر کا ایک رخ تھا۔ جب کہ دوسرارخ بیتھا کہ بی قریظہ نے عہد کوتو ڑا ،

معاہدے کی دستاویز کوئکڑے ککڑے کیا،رسول اللہ علیہ کی شان میں گستا خیاں کیں مسلم خواتین

کو ہے آبر وکرنے کی کوشش کی اورجی ابن اخطب جیسے دشمنِ رسول کواینے پاس لا کر رکھا۔تصویر یکا

بیرُرخ انتہائی گھناؤنااورشرمناک تھا۔ چنانچہ حضرت سعدؓ نے بنوقر بظہ کی امیدوں ،اوس کی تمناؤں

باب١،غزوة احد

اورایے ذاتی تعلقات کے تقاضوں کے برعکس یہ فیصلہ دیا

'' بنی قریظہ کے تمام مردقل کردیئے جائیں ،ان کی عورتیں اور بیچے لونڈیاں اور غلام

بنالئے جا کمیں اوران کی زمینیں اور جملہ املاک مال غنیمت کے طور پرتقسیم کر دی جا کمیں۔''

اس فیصلے سے بن قریظہ میں ایک کہرام بیا ہوگیا اور ہرطرف سے آہ و بکا ک

آ وازیں آنے لگیں۔حفرت سعدٌ کا اپنا قبیلہ اوس بھی اس فیصلے پر نا خوش تھا،مگر جانِ دو عالم عَلِينَةً كوحفزت سعدٌ كابيه فيصله بهت پسند آيااور آپ نے كہا

"سعداتم نے تھیک وہی فیصلہ کیا ہے، جواللہ تعالیٰ نے سات آسانوں کے او پر کیا ہے۔"(۱)

سزائے موت

حضرت سعد کے فیصلے کے مطابق ، تمام بی قریظہ گرفتار کر لئے گئے ۔عورتیں اور بيح عليحده كرنے كے بعد چارسوا فرا دباقی رہ گئے جن كو دوسرے دن سزائے موت دے دی تحتیٰ۔اس کے لئے طریقہ بیا ختیار کیا گیا کہ پہلے ایک طویل گڑھا کھودلیا گیا۔اس کے بعد ایک ایک مجرم کواس کے کنارے پرلا کرسر قلم کیا جاتار ہا، آخر میں گڑھے کو یاٹ دیا گیا۔

(۱) مہتشر قین نے حفرت سعد کے اس فیلے پر بہت لے دے کی ہے اور اے بے رحمانداور وحثیا نہ فیملہ قرار دیا ہے لیکن سوچنے کی بات میہ ہے کہ میہ فیملہ نہ تو جانِ دوعالم اللے نے کیا تھا، نہ حضرت سعد ؓ نے اپنے طور پر کیا تھا؛ بلکہ خود خداو تبر ذوالجلال نے سات آسانوں کے اوپر کیا تھا اور وہ بھی صدیوں پہلے ---اس وقت جب وه حضرت موی الظنی پرتو رات نازل کرر با تھا، چنانچی تو رات میں بین تکم ان واشگا ف الفاظ میں موجود ہے

'' جب تُوكسی شهرے جنگ كرنے اس كے نز ديك پنچے تو پہلے اے سلح كا پيغام ديناہ.....٥ اوراگروہ تجھے صلح نہ کرے؛ بلکہ تجھے سے لڑنا چاہے تو ٹو اس کا محاصرہ کرنا اور جب خداوند تیرا خدا اے تیرے قبضہ میں کردے تو وہاں کے ہرمرد کوتکوار ہے قل کر ڈالنا لیکن عورتوں اور بال بچوں اور چو پایوں اوراس شهر کے سب مال لوٹ کواپنے لئے رکھ لیتا۔' تو دات ،استشناء ،باب ۲۰ آیات ۱ تا ۱۵

جو فیصلہ بنی قریظہ کی فدہی کتاب کے عین مطابق تھا، وہ بے رہمانہ اور وحثیانہ کیے 🖜

ان مجرموں کواگر چہمتعدد آ دمیوں نے قتل کیا، گر زیادہ تر افراد حضرت علیٰ اور حضرت زبیر ؓ کے ہاتھوں مقتول ہوئے۔

مشہور فتنہ پر داز اورغز وۂ احز اب کا بڑامحرک حی ابن اخطب بھی بنی قریظہ کے ساتھ گرفتار ہؤ ا۔اس کو جب قتل کرنے لا یا گیا تو جانِ دو عالم عَنْظِیُّ نے اس کومخاطب کر کے کہا ''اےاللہ کے رحمن! آخراللہ تعالیٰ نے کچھے ہمارے قبضے میں دے ہی دیا!''

٢٠٥٦ --- ؟

حضرت سعدؓ نے تو عورتوں اور بچول کولونڈیاں اور غلام بنانے پر اکتفا کیا تھا،مگر تو رات کے بیان کے مطابق حضرت مولی الفایع؛ بچوں اور شادی شدہ عورتوں کوتل کرنا ضروری سجھتے تھے۔صرف کنواری اور اچھوتی لڑ کیوں کو زندہ رکھنا پیند کرتے تھے۔ چنانچہ جب آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق بنی اسرائیل کومد مانیوں کی سرکو بی کے لئے بھیجا تو

'' جبیہا کہ خداوند نے مویٰ کوظم دیا ،اس کے مطابق انہوں نے (بنی اسرائیل نے ) مدیا نیوں ہے جنگ کی اورسب مردوں کوقتل کر دیا اور بنی اسرائیل نے مدیان کی عورتوں اوران کے بچوں کواسیر کیا اوران کے چو یائے اور بھیٹر بکریاں اور مال داسباب سب پچھلوٹ لیا اور ان کی سکونت گاہوں کے سب شہروں کو جن میں وہ رہتے تھے اور ان کی ان سب چھا دُنیوں کو آ گ ہے پھونک دیا اور انہوں نے سارا مال غنیمت اور سب اسیر، کیا انسان اور کیا حیوان ، ساتھ لئے اور ان اسیروں اور مال غنیمت کومویٰ اور اليع ركائن اور بني اسرائيل كي ساري جماعت كے پاس اس كشكرگاه ميں لے آئے، جو يريحو كے مقابل یردن کے کنارے کنارے موآ ب کے میدانوں میں تھی۔ تب مویٰ اورالیعز رکا بمن اور جماعت کے سب سرداران کے استقبال کے لئے لشکر گاہ ہے باہر گئے اور مویٰ ان فوجی سرداروں پر جو ہزاروں اور سینکڑوں کے سردار تھے، جھلایا اوران سے کہنے لگا'' کیاتم نے سب عورتیں جیتی بچار تھی ہیں؟ان بچوں میں جینےاڑ کے ہیں، سب کو مار ڈ الواور جنتی عورتیں مر د کا منہ د کیچہ چکی ہیں ، ان کوتل کر ڈ الو لیکن ان لڑ کیوں کو جومر دے واقف نہیں اورا چھوتی ہیں، اپنے لئے زندہ رکھو۔' (تورات، گنتی، باب ۳۱، آیات ۸ تا ۱۹) ان حوالہ جات کے بعد ہم منتشر قین کی خدمت میں بھی عرض کر سکتے ہیں کہ

انتا نہ بردھا پاک وامال کی حکایت 📗 وامن کو ذرا رکھے ، ذرا بند قبا رکھے!

حی نے کہا ---'' ہاں ایبا ہی ہؤا ہے۔گر مجھے اپنے کئے پر کوئی ندامت نہیں ہے۔ میں نے تہہیں نہاں ایبا ہی ہؤا ہے۔ میں نے تہہیں نہاں کے میں نہیں رسوا ہے۔ میں نے تہہیں نیچا دکھانے کی ہرممکن کوشش کی الیکن ثابت ہؤا کہ جوشخص بھی تنہیں رسوا کرنے کی کوشش کرے گا ، آخرخو د ذلیل وخوار ہوگا۔''

پھر بنی قریظہ کی طرف متوجہ ہؤ ااور کہا ---''اے بنی اسرائیل!اب کوئی جارہ نہیں ۔ ہماری تقدیر میں یہی تکھاتھا۔''

اس کے بعد گڑھے کے کنارے بیٹھ گیااوراس کا سرتن ہے جدا کر دیا گیا۔

ایک عورت

یہ تمام مقتولین مرد تھے کیونکہ حضرت سعدؓ نے صرف مردوں کے قبل کا فیصلہ دیا تھا۔ صرف ایک عورت جس کا نام نباتہ تھا قبل کی گئی تھی ،گراس کا قبل بسلسلۂ قصاص ہؤ اتھا۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ جس طرح اس عورت نے ہنتے مسکراتے موت کو گلے لگایا تھا، مجھے اس پر سخت تعجب ہؤ اتھا۔ وہ اپنے قبل سے چند لیمے پہلے میرے پاس ہیٹھی تھی اور خوب چبک رہی تھی۔ ای دوران اس کا نام پکارا گیا تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہیں نے یوچھا۔۔۔'' کدھر چلی ہو؟''

> کہنے گئی---''قتل ہونے کے لئے۔'' میں نے پوچھا---''کس جرم میں؟'' بولی---''میں نے ایک مسلمان کوفل کردیا تھا۔'' میں نے کہا---'' کیوں؟'' اس نے ایک عجیب قصہ سنایا، کہنے گئی

'' میں اور میراشو ہرا یک دوسرے سے شدید محبت کرتے تھے۔ جب مسلمانوں نے ہمارا کھمل محاصرہ کرلیا اور بچاؤ کی کوئی صورت باتی نہ رہی تو ایک دن میں نے حسرت بھرے لیجے میں اپنے خاوند سے کہا کہ افسوس! وصال کی گھڑیاں ختم ہونے کو ہیں اور فراق کے لمحات قریب آپنچے ہیں۔اگرتم اس جنگ میں مارے گئے تو میں تمہارے بعد زندہ رہ کرکیا کروں گی! میرے بعد زندہ نہیں رہنا جا ہتی ہوتو اس طرح کرو

کہ قصیل کے سائے میں چندمسلمان بیٹھے ہیں۔تم ان پر چکی کا پاٹ بھینک دو۔کوئی نہ کوئی تو ان میں ہے مربی جائے گا اورتم اس کے قصاص میں قبل کر دی جاؤگی۔

میں نے اس کے کہنے پڑھمل کیا اور میرے چھینکے ہوئے پھر سے ایک مسلمان مارا گیا۔ چنانچہ میں اس کے بدلے میں قل کی جارہی ہوں۔''

حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ بیساراواقعہاس نے ہنتے ہوئے بیان کیا۔اس کے چہرے یر ذرابھی خوف ادر گھبراہٹ نہیں تھی۔اس کے بعد خوشی خوشی گئی ادر تلوار کے نیچے سرر کھ دیا۔

## حضرت ريحانه رضى الله عنها

بعض مؤ رخین نے ذکر کیا ہے کہ بنی قریظہ کی ایک خاتون ریحانہ مشرف باسلام ہوگئی تھیں اور جانِ دوعالم علی کے ان کوآ زاد کر کے اپنی زوجیت میں لے لیا تھا۔

اگر چہ بیہ واقعہ کی سیج حدیث میں مذکور نہیں ہے، نہ ہی حضرت ریحانہ ام المؤمنین کے طور پرمعروف ہیں ، تا ہم اگریہ واقعہ ہؤ اہے ، تو حضرت ریحانہ کی خوش بختی میں کو ئی کلام نہیں۔ رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَنُهَا

کاش! کہ تمام بنی قریظہ اسلام لے آتے اور دنیا وآخرت کی ذلت ورسوائی ہے

قرآن کریم نے غزوہ بن قریظہ کا ذکران پرشکوہ الفاظ میں کیا ہے وَٱنْزَلَ الَّذِيْنَ ظَاهَرُوهُمُ مِّنُ آهُلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيُهِمُ وَقَذَفَ فِيُ قُلُوبِهِمُ الرُّعُبَ فَرِيُقًا تَقُتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيُقًاه وَ اَوْرَفَكُمُ اَرُضَهُمُ وَدِيَارَهُمُ وَ أَمُوالَهُمُ وَأَرُضًا لَّمُ تَطَوُّوهَا م وَكَانَ اللهُ عَلْمِ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرًا ٥ (١)

<sup>(</sup>١)قرآن حكيم سوره ٣٣، آيات ٢٤،٢٦. غزوة الزاب اورغزوة بني قريظ ك لئے مندرجہ ذیل کتابوں سے مدولی مخی ہے۔

۱. قرآن كريم سوره احزاب. ۲. تفسير ابن كثير. ٣. تفسيرابن جرير. ٣. تفسير درمنثور.٥. تفسيرروح المعاني. ٢. بخاري. ٤. مسلم. ٨. ابوداؤد. ٩. ترمذي. ١٠ . البدايه والنهايه. ١ ١ . ابن هشام. ٢ ١ . زرقاني. ١٣ . عيني. ٣ ١ . فتح الباري. ١٥ . باتيبل.

(اورجن لوگوں نے (غزوہ احزاب میں) کفار کی مدد کی تھی، اللہ تعالی نے انہیں ان کے قلعوں سے بیچے اُتاردیا ،ان کے دلول میں تمہارار عب ڈال دیا اور تم نے ان میں سے ایک فریق کوقل کر دیا اورایک فریق کوگرفآر کرلیا اورالله تعالی نے تہمیں ان کی زمین ، ان کے محمروں، ان کے اموال اور اس زمین کا جس پرتم نے (اس سے پہلے) قدم بھی نہیں رکھا تھا، وارث بنادیا اور الله تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔)

ثمامه کا اسلام

ا نہی دنوں ثمامہ ابن اٹال نامی ایک محفق جو بمامہ کے علاقے کا سر دارتھا، جان دو عالم ملک کا دھوکے ہے قبل کرنے کی نیت سے مدینہ میں داخل ہؤ ااور ناوا قفیت کی وجہ ہے مدیندی گلیوں میں بھنگنے لگا۔ محابد کرام کواس پرشبہ ہؤ ااورائے پکڑ کرآپ کی خدمت میں پیش كرديا\_آپ نے فرمايا كەاس كومجد كے ايك ستون كے ساتھ باندھ دو\_(1)

(۱) واضح رہے کہ بخاری ومسلم میں بیوا قعداس طرح ندکور ہے کہ جانِ دو عالم عظیمہ کا ارسال کردہ ایک رسالہ ( فوجی دستہ ) ثمامہ کو کہیں ہے پکڑلا یا تھا۔

مؤ رخین کا خیال ہے کہ اس کو گرفتار کرنے والا رسالہ وہی تھا جومجھ کی کمان میں قرطاء پر حلے کے لے کیا تھا۔ واپسی میں ثمامدان کے ہاتھ لگ کیا جو درحقیقت عمرہ کرنے جارہا تھا۔ان لوگوں نے اے حرفآر کرلیا ورساتھ لے آئے۔

ہارے خیال میں بیروایات ابہام سے خالی نہیں ہیں کیونکدا سے بے ضرر فحف کو جومسلمانوں ے کی تتم کی چھیڑ چھاڑ کئے بغیر عمرے کے لئے جار ہا ہو، بلا دجہ کرفار کر لینا اور مجد کے ستون سے باندھ وينانا قابل فهم بــ

منج روایت وی ہے جوہم نے بیان کی ہے کہ میخض جانِ دو عالم علاقے کو آل کرنے کی نیت ہے آیا تھااور پکڑا گیا تھا۔

بدروایت بینی کی ہے اور بینی کا رتبدا کر چہ بخاری وسلم ہے کم ہے، تا ہم اس کی بیان کردہ روايت قرين قياس مونے كى وجدے قائل ترج بے \_ وَاللهُ أَعْلَمُ. یے خفس تین دن تک مسجد نبوی میں قیدر ہا۔اس دوران جانِ دوعالم علی نے اس کی بہت خاطر مدارات کی اور صبح وشام اپنی خاص اونٹنی کا دودھاس کے لئے بھیجتے رہے۔ روزانہاس سے پیجمی پوچھتے کرتمہاری کیارائے ہے؟

ٹمامہ کہتا---''اگرآپ مجھے قبل کریں گے تو ایک معززانسان کوقتل کریں گے اور اگراحسان کریں گے تو ایک سپاس گزار شخص پراحسان کریں گے اور اگر میری رہائی سے عوض رقم طلب کریں گے تو مہیا کر دی جائے گی۔''

تیسرے دن جانِ دوعالم علیہ نے فرمایا کہ ثمامہ کوآ زاد کر دو۔ چنانچے صحابہ کرام م نے ای وقت اس کورہا کر دیا۔ اب ثمامہ کا جسم تکمل طور پر آ زاد تھا، مگر اس کا دل جانِ دو عالم علیہ کے حسنِ سلوک کا یوں اسپر ہو چکا تھا کہ رہائی کے بعد اس نے مجد سے ہاہر جاکر عسل کیاا در داپس آ کر بغیر کسی تمہید کے گویا ہؤا

''اَشُهَدُانُ لَا إِلهُ إِلَّا اللهُ وَانَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهُ''

واللہ! اے محمہ! (ﷺ ) پہلے میرے نزدیک آپ کا چبرہ تمام چبروں سے زیادہ قابل نفرت تھا، آپ کا دین جملہ ادیان سے زیادہ ناپندتھا اور آپ کا شہرسب شہروں سے زیادہ نا گوارتھا، مگراب آپ کا چبرہ مجھے تمام چبروں سے زیادہ محبوب ہے، آپ کا دین جملہ ادیان سے زیادہ پسندہے اور آپ کا شہرتمام شہروں سے زیادہ مرغوب ہے۔''

جانِ دوعالم عَلِيْظَةِ ،حضرت ثمامةً کی صدافت اور کایا پلٹ سے بہت مسرور ہوئے اوران کود نیاوآ خرت کی بھلائی کا مژ دہ سنایا۔

اس کے بعد حضرت ثمامہ ؓ نے عمرہ کے لئے جانے کی اجازت چاہی۔ جانِ دو
عالم علی ﷺ نے بخوشی اجازت دے دی اوروہ عمرہ کے لئے روانہ ہو گئے۔ جب وہ آئینگ اَللّٰهُم ؓ

آئینگ کَا اللّٰہِ یَکُ لَکَ لَئِیْکَ پڑھتے ہوئے مکہ میں داخل ہوئے تو اہلِ مکہ نے پوچھا
'' کیا تم بے دین ہو گئے ہو؟''( کہ اللّٰہ کو لاشر یک کہدرہ ہو۔)
انہوں نے کہا ۔۔۔''نہیں، بے دین نہیں ہؤا؛ بلکہ دیندار ہوگیا ہوں کیونکہ مجمد انہوں کے تکہ دیندار ہوگیا ہوں کیونکہ مجمد انہوں کے دین کا بیروکاربن گیا ہوں اور یا در کھوکہ آئندہ تمہیں گندم کا ایک دانہ بھی نہیں

www.maktabah.org

اہل مکدے لئے جوغلہ آتا تھا، وہ یمامہ ہے گزر کر آتا تھا۔ حضرت ثمامہ نے وا ہی جا کر حب وعدہ غلہ بند کر دیا اور اہل مکہ بھوک ہے بلبلا اٹھے۔

چنانچدا بوسفیان مدینه آیا اور جان دوعالم علی ہے کہا دوریت سے سے اسلام میں دوریت میں میں اسلام میں ہے۔

'' کیائم اپنے آپ کورحمۃ للعالمین نہیں کہتے ہو؟'' '' کہتا ہوں ۔'' جانِ دوعالم علقے نے جواب دیا۔

''مگر ہمارے ساتھ تمہارا سلوک مختلف ہے۔'' ابوسفیان بولا'' تم نے ہمارے

بڑوں کوتلوارے مارڈ الا اور بچوں کو بھوک ہے مارر ہے ہو۔ میں تہمیں اللہ کا اوررشتہ داری کا واسطہ دیتا ہوں کہ ہمارے حال پر رحم کرو۔''

ہوں مہ ہورے ماں پرم ارد۔ اللہ اکبر! میروہی ابوسفیان ہے، جو چنددن پہلے سلمانوں کونیست و نابود کرنے کے

لئے احزاب کی قیادت کرتا ہؤ امدینہ پرحملہ آور ہؤ اتھا، آج وہی ابوسفیان بھوک کے ہاتھوں مجور ہوکر گڑ گڑ اربا ہے اور نظر عنایت کا مطالبہ کر رہا ہے۔

جانِ دوعالم عَلِيْ اللهِ كواس كى حالتِ زار پررخم آگيا اور آپ نے حضرت ثمّا مدٌّ كولكھ

بھیجا کہ اہل مکہ کا غلہ واگز ارکر دیا جائے۔اس طرح جانِ دوعالم ﷺ کے بدترین دخمن بھی آپ کی رحمۃ للعالمینی سے فیضیاب ہوگئے۔(۱) صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ سَلَّمُ.

# غزُوهُ بنى لحيان

یہ ایک مختصر ساغزوہ تھا، جس میں جانِ دو عالم علیقے ان قبائل کو سزا دینے کے ارادے سے نکلے تھے، جنہوں نے حضرت خبیب اوران کے ساتھیوں کو دھو کے سے شہید کر دیا تھا۔ (۲) مگریہ قبائل جانِ دوعالم علیقے کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی ڈرکے مارے بھاگ گئے اورا آپ کوئی لڑائی لڑے بغیر ہی واپس آگئے۔

(۱)زرقانی ج۲، ص ۱۷۳، ۲۱۱ ابن هشام ج۲، ص ۳۲۳.

(۲) تفصیلات جلد دوم ص ۲۹ پرگز رچکی ہیں۔

#### غزوة غابه

اس کوغز وہ وی قر دبھی کہتے ہیں۔(۱) اس کا سبب سے بنا کہ جانِ دو عالم ﷺ کی بیں اس کوغز وہ وی الم ﷺ کی بیں اونٹنیاں تھیں جوغا بہنا می جرا گاہ میں رہتی تھیں۔حضرت ابو ذر تر بھی اپنے بیٹے ذراور بیوی لیا کے ساتھ وہیں رہائش پذیر تھے اوڑا ونٹیوں کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے۔

Siorz

ایک دن عیبینه این محصن فرازی جوغطفان کاسر دارتها، چالیس ساتھیوں کی معیت میں حمله آور ہؤ ااور ابوذرؓ کے جیٹے ذرؓ کو مار ڈالا ، ابوذرؓ کی بیوی حضرت کیایؓ کوگر فقار کر لیا اور اونٹیوں کولوٹ کر لے گیا۔خو دابوذرؓ موقع پرموجو دنہیں تتھے اس لئے بچ گئے ۔

لیکا بہت بہا درخاتون تھیں ، چنانچہ جب عیبینہ اور اس کے ساتھیوں نے ایک جگہ پڑاؤ کیا اور کھا پی کرسو گئے ، تو لیکا نے جہدو جہد کر کے کسی نہ کسی طرح اپنے آپ کورسیوں ہے آزاد کر لیا۔ جانِ دو عالم علی تیز رفتار اونٹنی عضباء قریب ہی بیٹھی تھی ۔ لیکا اس پر سوار ہوئیں ،اس کواٹھا یا اور مدینہ کی طرف دوڑا دیا۔

اسی دوران عیبینہ اوراس کے ساتھیوں کی آئکھ کھل گئی اورانہوں نے دیکھا کہ کیلی افغنی کو بھگا ہے گئی کو بھگا ہے گئی کو بھگا ہے گئی کو بھگا ہے گئے جارہی ہے۔وہ فوراً اٹھے اور کیلی کے تعاقب میں روانہ ہو گئے۔

اس وقت کیل نے نذر مانی کہا گراللہ تعالیٰ نے مجھے کفار کے ہاتھ لگنے ہے بچالیا تو میں اس اونٹنی کورا و خدامیں قربان کر دوں گی۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت کیاتی کی تمنا پوری فر مائی۔عیبینہ وغیرہ انہیں پکڑنے میں ناکام رہے اور وہ بخیریت مدینہ بہنچ گئیں۔ پھر جانِ دو عالم علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کیں اور سارا واقعہ بیان کیا۔ یہ بھی بتایا کہ میں نے نذر مانی تھی کہاگر اللہ تعالیٰ نے مجھے بچالیا تو میں اونٹنی کواللہ کی راہ میں قربان کردوں گی۔

یہ من کر جانِ دوعالم علی مسکرائے اور شکفتہ کہج میں گویا ہوئے ''لیلٰ! تم نے تو اونٹنی کو بہت برا بدلہ دینے کی ٹھان رکھی ہے--- عجیب بات ہے سيدالوري، جلد دوم ١٥٢ حدم کہ وہ تو حمہیں وشمن کے ہاتھوں سے بچا کرلائی ہے اورتم اس کے عوض اس کوذیح کرنے کے

دریے ہو!--- ویسے تہمیں معلوم ہونا چاہئے کہ آ دمی جس چیز کا مالک نہ ہو، اس کی اگر نذر مان بھی لے تو نذر باطل ہوتی ہے۔ چونکہ اونٹنی تمہاری نہیں ؛ بلکہ میری ہے،اس لئے تمہاری نذررا نگال ہے۔تم بےفکر ہوکر گھر جاؤ۔"

واضح رہے کہ حضرت ابوذ رکی اہلیہ جب دشمنوں کے ہاتھ سے فرار ہو کی تھیں اس وقت غزوه ختم ہو چکا تھا اور جانِ دوعالم عَلَيْنَةً مدينه واپس تشريف لا چِکے تھے۔ ہم نے تسلسل قائم رکھنے کے لئے بیواقعہ یہاں ذکر کردیا ہے۔اب آیئے واپس چلتے ہیں اوراس غزوے کے دیگر دل کشاوا قعات سے ایمان تازہ کرتے ہیں۔

### حضرت سلمه ﷺ کا اعلان

مدیند طیبہ میں عیبند کے اس حملے کی اطلاع سب سے پہلے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف کے ایک غلام نے حضرت سلم ابن اکوع کو پہنچائی تھی۔ اس وقت حضرت سلم اس کی اذان من کر گھرے نکلے تھے اور مسجد کی طرف جارہے تھے۔ پیخبر سنتے ہی حضرت سلمۃ ایک او نچے ٹیلے پر چڑھے اور عرب دستور کے مطابق (۱)''وَاصَبَاحَاه وَاصَبَاحَاه ''پکارنے لگے۔ان کی آ واز بہت بلند تھی۔اس لئے پورے مدینے میں سنی گئی اورلوگ ہرطرف سے ا منڈ نے گلے۔حصرت سلمۃ نے ان کومخترا صورت حال بتائی اورخود ا کیلے ہی دشمنوں کے تعاقب میں دوڑ پڑے۔

محير العقول كارنامے

مؤ رخین لکھتے ہیں کہ حضرت سلمۃ اس قدر تیز رفنارانسان تھے کہ انتہائی تیز دوڑتے ہوئے گھوڑے ہے آ گےنکل جایا کرتے تھے اورنشانہ بازایسے تھے کہان کا چلایا ہوًا تیر ہمیشہ بدن کے وسط میں لگتا تھا۔ چنانچہ انہوں نے جلد ہی دشمنوں کو جالیا اور تیراندازی کے جوہر د کھانے شروع کردیئے۔

<sup>(</sup>۱) عربوں کا طریقتہ تھا کہ اگر محدم کسی مخفس پر نا گہانی مصیبت نازل ہو جائے تو وہ وَاصْبَاحَاه وَاصْبَاحَاه كِهِ بِيرً وازى كراوك اس كى مدرك لئے دور پڑتے تھے۔

ہوئے تیر چلا ناشروع کر دیتے۔

حضرت سلمہ اکیلے تھے، جب کہ دشمنوں کی تعداد چالیس کے لگ بھگتھی۔ اس
لئے انہوں نے گوریلا جنگ شروع کر دی۔ موقع دیکھ کر دور سے تیر چلاتے اور خود چھپ
جاتے ۔ فاصلہ زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کے تیر سے کوئی آ دمی مرتا تو نہیں تھا؛ البعۃ زخمی
ضرور ہوجا تا تھا۔ بھی بھی دشمنوں کی ان پرنظر پڑ جاتی اور وہ ان کو پکڑنے کی کوشش کرتے،
مگر جوشن گھوڑے سے زیادہ تیز رفتار ہو، اسے کون پکڑسکتا ہے۔ چنا نچہ شرکین کو ناکا م لوٹنا
مرح د حض گھوڑے سے زیادہ تیز رفتار ہو، اسے کون پکڑسکتا ہے۔ چنا نچہ شرکین کو ناکا م لوٹنا

أَنَا ابْنُ الْآكُوعُ وَالْمَيُومَ يَوُمُ الرُّضَّعُ (مِن الْوَلَّ عَلَى اللَّمَّ عَلَى اللَّمَّ عَلَى اللَّمَ (مِن الوع كابينا مول \_ اور آج دود هه پينے والوں كى آزمائش كادن ہے) يعنى كس نے بہا در مال كادود هه بيا ہے اور كس نے بزدل مال كا\_

اس آئکھ مچولی ہے مشرکین سخت نے چ ہوئے ۔ان کے بیشتر آ دمی زخی ہوگئے اور ان کے لئے فرار کے سواکوئی راستہ باقی نہ رہا۔ مگر حضرت سلمۃ سے فرار بھی ان کے بس میں نہیں تھا۔غرضیکہ نہ جائے رفتن ، نہ یائے مائدن والا معاملہ تھا۔

آخرانہوں نے ایک درے میں پناہ کی کہ اس طرح پجھ تحفظ حاصل ہوجائے گا، گر یہاں حضرت سلمٹ نے ایک اور طریقہ اختیار کیا۔ وہ تیزی سے دوڑتے ہوئے درے والی پہاڑی پر چڑھ گئے اور اوپر سے پھر لڑھکانے شروع کر دیئے۔ اس بلائے ناگہانی سے مشرکیین بدحواس ہو گئے اور اپنی چادریں، نیزے اور جانِ دو عالم علی بیشتر اونٹنیاں چھوڑ کر بھاگ اُنٹھے اور درے سے باہرنکل گئے۔ یہاں پہنچ کر انہیں قدرے سکون ملا اور بیٹھے کر انہیں قدرے سکون ملا اور بیٹھے کر ستانے لگے۔ حضرت سلم بھی پہاڑی چوٹی پر بیٹھے ان کا نظارہ کررہے تھے اور ان کی بدحواسیوں سے محظوظ ہورہے تھے۔

ای دوران ایک اور مخص مشرکین کے پاس آیا اور حضرت سلمی کی طرف اشار ہ کرکے پوچھنے لگا کہ بیکون ہے؟

مشركين نے فرياد كنال ليج ميں جواب ديا --- " بميں كھ پية نہيں كہ بيكون

ہے، کین اس کے ہاتھوں ہمیں بدترین ہزیت سے دوجار ہونا پڑا ہے۔ اس نے ہمارے متعدد آ دمی زخمی کردیئے ہیں اور ہمارازیا وہ ترسامان چھین لیا ہے۔''

اں شخص نے مشورہ دیا کہتم جار بہا درتتم کے شخص تیار کرو، جواس کو جاروں طرف ہے گھیر کر پکڑلیں۔

مشرکین کو بیمشورہ مناسب معلوم ہؤا۔انہوں نے چار بہترین جنگ آز ماتیار کئے اور انہیں حضرت سلمیہ کو پکڑنے بھیجا۔حضرت سلمہ کی ان پرنظر پڑی تو ہا واز بلندان سے پوچھا۔۔۔'' کیاتم مجھے بہچانتے ہو؟''

' ' ' ' سب نے جواب دیا۔

''توسن لو کہ میں اکوع کا بیٹا ہوں۔اوراس ذات کی تتم جس نے روئے مصطفے کو کرم بنایا ہے۔۔۔ وَ الَّذِی حَوْمَ وَ جُمةَ مُحَمَّدِ ۔۔۔ کہتم میرے ساتھ مقابلہ نہیں کرسکو گے، کیونکہ تم میں سے کوئی بھی مجھ تک نہیں پہنچ سکتا۔ جب کہ میں تم میں سے جس کو چا ہوں، چند لحوں میں گرفتار کرسکتا ہوں۔''

یہ کوئی بے دلیل دعویٰ نہیں تھا۔حضرت سلمہؓ کی گزشتہ کارگز اری ان کی صدافت پر شاہر تھی۔ پھر حضرت سلمہؓ کے پراعتا دانداز اورخوفنا کے لیجے نے ان کومزید دہشت ز دہ کر دیا اوروہ یہ کہتے ہو، واقعی تم ہمارے بس سے باہر ہو۔

### حضرت اخرم ﷺ کی شھادت

حضرت سلمۃ تو وَاصَبَاحَاہ کا اعلان کر کے دشمن کے تعاقب میں چلے گئے تھے۔ ان کے جانے کے بعد جانِ دوعالم عَلَیْکُ نے جمع ہو جانے والے جانباز وں کا ایک دستہ تیار کیااورانہیں کہا کہتم دشمن تک پہنچنے کی کوشش کرو،ہم بھی پیچھے آرہے ہیں۔

اس دستے میں ایک صحابی حضرت اخرم اسدیؓ بھی شامل تھے۔انہوں نے چند دن پہلے خواب دیکھا تھا کہ وہ پرواز کرتے ہوئے ساتوں آسانوں کوعبور کر کے سدرۃ المنتہٰیٰ تک جا پہنچے ہیں اور وہاں انہیں کہا جارہا ہے کہ ---ھاڈا مَنْزِ لُکَ (یہ تیری منزل ہے۔) یہ خواب انہوں نے صدیق اکبڑے بیان کیا توانہوں نے تعبیر بتاتے ہوئے کہا "أَبْشِرُ بِالشَّهَادَةِ" (مبارك موكم تخصي شهادت ملنه والى إ )

اس خواب کے بعد وہ شہادت کے لئے بے تاب رہنے گئے۔ای بے قراری کی وجہ سے وہ دیتے کا ساتھ نہ دے سکے اور آ گے بڑھ گئے ۔ راستہ معلوم کرنا پچھ مشکل نہ تھا کیونکہ حضرت سلمۃ کی تیراندازی ہے گھبرا کرمشرکین جابجاا پنا پچھے نہ بچھ سامان گراتے رہے تھے۔ چنانچے حضرت اخرمؓ جلد ہی دشمن تک جائینچے۔اس وقت حضرت سلمہؓ پہاڑی پر بیٹھے تھے اورمشر کین پرنظر رکھے ہوئے تھے۔انہوں نے جب حضرت اخرمؓ کوتن تنہا رحمٰن کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تو پہاڑی ہے نیچا تر آئے اور حفزت اخرمؓ ہے کہنے لگے

'' تم اکیلے کیوں مشرکین کی طرف جارہے ہو؟ اس طرح تو وہ تمہاری تکہ بوٹی کر ڈ الیں گے ، ذرامبر کرواور ہاتی ساتھیوں کو پہنچ لینے دو۔''

گر حضرت اخرمؓ تو '' شہادت ہے مطلوب ومقصود مؤمن'' کے جذبے سے سرشار تھے، بولے---''سلمہ!اگرتم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہوتو میرے اور شہادت کے درمیان حائل ہونے کی کوشش نہ کرو!"

یہ کہتے ہوئے حضرت اخرمؓ آ گے بڑھ گئے اور ایک زور دار مقابلے کے بعد عروسرتہ شہادت ہے ہم آغوش ہو گئے۔ رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ

جان دو عالم ﷺ کی روانگی

میچھ افراد تو پہلے جانے والے دیتے میں شامل ہو گئے تھے، باقی ماندہ جاں نثار جانِ دو عالم علی معیت میں روانہ ہوئے ۔حضرت ابوقیادہؓ کے پاس بہت عمدہ اور تیز ر فآرگھوڑا تھا اور وہ آ گے لکلنا جا ہتے تھے ،گر آ پ کی اجازت کے بغیر ایسا کرنے ہے بچکجا رہے تھے۔آپان کی کیفیت سمجھ گئے اور فر مایا

" إِمْض أَبَاقَتَادَةً! صَحِبَكَ الله" "-- (جا وَابوقاده ، الله تمهار ب ساته مو\_) نەصرف اجازت ل گئى؛ بلكە صَعِبَكَ اللهُ كى دعا بھى ل گئى۔ چنانچە ابوقا دە كان محموڑے کومہمیز کیا اور آ کے نکل گئے۔

ایک مشرک معد ہ فرازی کسی وجہ ہے اپنے ساتھیوں سے پیچھے رہ گیا تھا،حفزت

ابوقادہ نے اس کو جالیا۔ اس کے ساتھ حضرت ابوقادہ کی نوک جھونک پہلے بھی ہوتی رہتی تھی۔ایک بارحصرت ابوقتا دوؓ نے گھوڑا خریدا۔مسعد ہ بھی اس گھوڑ ہے کوخرید نا جا ہتا تھا ،مگر حضرت ابوقیّا دہؓ پہلے سودا کر چکے تھے اس لئے مسعد ہ نا کام رہ گیا اورجھنجھلا کرحضرت ابوقیّا دہؓ

حضرت ابوقادة نے كہا --- "ميرى خواہش ہے كەميرا تيرا سامنا تجھى ميدان جنگ میں ہوا در میں اس وقت ای گھوڑ ہے برسوار ہوں۔''

حسنِ اتفاق سے آج حضرت ابوقادہ اس کھوڑے پرسوار تھے اور دونوں ایک دوسرے کے مدمقابل تھے۔

معده نے کہا---''ابوقادہ! آخر تیرامیرامقابلہ آئ گیا۔''

ابوقیّا دہ نے جواب دیا---'' ہاں! واقعی آج مقابلے کا دن ہے۔اَب تو بتا کہ کس طرح کامقابله کرنا پیند کرے گا ---؟ شمشیرزنی ، نیز ه بازی پاکشتی ، جوطریقه بھی تنہیں پیند ہومیں اس کے لئے تیار ہوں۔"

'', کشتی ٹھیک رہے گی۔''مسعدہ نے کہا اور گھوڑے سے اتر آیا۔ ابوقما دو نے بھی یمی کیا۔ دونوں نے اپنی تکواریں درخت کے ساتھ لٹکا دیں اور پنجیر آ زمائی شروع کر دی۔ مىعد ەاگرچە بہت طاقتوراورز ورآ ورانسان تھا،گرابوقیا دہ مجمی کسی ہے کم نہ تھے، انہوں نے جلد ہی مسعد ہ کوز مین پر دے پخا اور اس کے سینے پر چڑھ بیٹھے۔ درخت کے ساتھ مسعد ہ کی تکوار لٹک رہی تھی۔ ابوقیا دہؓ نے ہاتھ بڑھا کراہے اتارلیا اور سعد ہ کا کام تمام کرنا جا ہا۔معد ہ نے موت کوسامنے دیکھا تو فریا دکرنے لگا

'' مجھےمت مارو، مجھےزندہ رہنے دو!''

"الله ك قتم، ميں تجھے كسى صورت ميں زندہ نہيں چھوڑوں گا۔"ابوقادہ نے جواب دیا۔ ''میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا؟''مسعدہ نے بچوں کے نام پر حفزت ابوقادہؓ کا جذبہ کرحم ابھارنے کی کوشش کی ،گریہ چیزیں جنگ سے پہلے سوچنے کی ہوتی ہیں۔ اگرکسی کو بچوں کا اتنا ہی خیال ہے تو وہ جنگ میں شامل ہی نہ ہو۔ ابوقتارةً اس كى بزولانه باتوں ہے جھنجھلا گئے اور كہا

'' تیرے بچے جا کیں جہنم میں۔'' --- اور اس کے ساتھ ہی اس کے سینے میں تکوارگھونپ دی۔

معدہ کو واصل جہنم کرنے کے بعد حصرت ابوقادہؓ پھرمشر کین کے تعاقب میں چل پڑے اور ایک مناسب مقام پران پراچا تک حملہ کر دیا ،مسعدہ کے بھتیج نے مقابلے کی کوشش کی ،گر ابوقادہؓ کے ایک ہی بھر پوروارے اس کی کمرٹوٹ گئی اوروہ گرکر تڑنے لگا۔

اس کا بیرحشر دیکھ کراس کے ساتھی گھبرا گئے اور جانِ دوعالم علیلنٹو کی چنداونٹنیاں جو ابھی تک ان کے پاس تھیں ، چیوڑ کر بھاگ گئے ۔حضرت ابوقیا دوؓ نے ان اونٹنیوں کو یکجا کیا اور ہا تکتے ہوئے جانِ دوعالم علیلنٹو کے پاس لے آئے۔

اس وفت جانِ دوعالم علیہ ایک پہاڑی کے دامن میں رونق افروز تھے۔ حضرت سلمۃ بھی اوپر سے اتر آئے۔ جانِ دو عالم علیہ ان دونوں کی غیر معمولی جرائت و شجاعت سے بے حدمسرور تھے اور فرمار ہے تھے ---'' پیدل فوج کا سردار سلمہ ابن اکوع ہے اور سواروں کا سردار ابوقادہ ہے۔''

حضرت ابوقیا دوٌ کے چبرے میں لو ہے کاٹکڑا دھنساہؤ ا دیکھ کر جانِ دو عالم ﷺ نے پوچھا---'' یہ کیا ہے؟''

حضرت ابوقنا دوؓ نے کہا---''یارسول اللہ! دشمن کا ایک تیرلگ گیا تھا۔ میں نے تھینچ کراس کو نکالنے کی کوشش کی ،تو او پر والا حصہ جدا ہوکر میرے ہاتھ میں آ گیا اور پھل کا بیہ حصہ رخسار ہی میں اٹکارہ گیا ہے۔''

جانِ دوعالم ﷺ نے فر مایا ---' قریب آؤ!''

حضرت ابوقیا دہ نزدیک ہوئے تو جانِ دو عالم عَلَیْتُ نے نہایت احتیاط اور نری سے خود وہ نکڑا نکالا کِکڑا نکلتے ہی خون الملئے لگا۔ جانِ دو عالم عَلِیْتُ نے اس پرتھو کا اور اس کے او پر اپنی تخصلی جمادی۔ اسی وقت نہ صرف یہ کہ خون نکلنا بند ہو گیا ؛ بلکہ چرت انگیز طور پر زخم یکسر مندمل ہو گیا۔

www.maktabah.org

حضرت ابوقتا د ہُنو دفر ماتے ہیں

''اس ذات کی قتم ، جس نے رسول اللہ کو نبوت سے سرفراز کیا ہے ، میرا زخم ای وقت يول فيك موكيا، جيه بهي لگاي نبيس تفايه "

حضرت سلمة نے عرض کی

یارسول الله! مشرکین بیاس سے بے حال ہور ہے ہیں کیونکہ میں نے انہیں یانی پینے کے لئے کہیں وم بی نہیں لینے دیا۔اگر آپ مجھے سوآ دمی دے دیں تو میں ان کوتہں نہیں كردوں اوران كاتما م سامان اورمو يثى چيين لا ؤں \_''

> جانِ دوعالم ﷺ حضرت سلمة كى بدب تا بي ديكه كربنس پڑے اور فر مايا ''جانے دوسلمہ!اب انہیں معاف کردو۔''

حضرت سلمہ کی تجویز حربی فکتہ نظر سے واقعی لا جواب تھی۔ جس محفص نے تن تنہا دشمنوں کو ناکوں چنے چبوا دیئے تھے ،اس کواگر سو مد دگارمل جاتے تو مشرکین میں ہے ایک محض بھی زندہ نہ نے سکتا گر جان دو عالم علیہ نے شایداس خیال ہے کہ ہمیں ہاری اونٹنیاں واپس مل چکی ہیں۔ دشمن کے دوآ دمی مارے گئے ہیں، کئی زخمی ہوگئے ہیں اور وہ سب پیاس سے نڈھال ہورہے ہیں،مزید تعاقب مناسب نہ سمجھا اورا بنی فطری رحمت و راً فت كے پیشِ نظران سے درگز ركر ديا۔ (۱) صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمُ.

<sup>(</sup>۱)غز د وُ ذی قرد کے واقعات ترتیب دینے کے لئے صحاح ستہ اور سیرت حلبیہ ہے مدد لی گئی ہے۔ قارئين كرام! آپ نےمتن ميں حصرت سلمةٌ اور حضرت ابوقياد ﴿ كَي حِيران كَن شَجَاعت و بسالت ُ کے دا قعات پڑھے۔ آ ہے ان دونوں جیالوں کی زندگی کے مزیدا بمان افروز حالات کا مطالعہ کریں۔ ا --- حضرت سلمہ کے والد ما جد کا نام اکوع تھا۔ وہ بھی قدیم الاسلام صحابی تھے۔ان کے دو بیٹے تھے، عامر ؓ اورسلمہؓ دونوں ہی نہایت بہادر اور مرد میدان تھے۔حضرت عامرؓ غز وؤ خیبر میں جانِ دو عالم علی معیت میں لڑتے ہوئے شہید ہو گئے تھے۔اگر چیشدید ترین مقابلے کے بعدانہوں نے اپنے زور آ ورحریف کوتل کر دیا تھا، مگر اس معر کے کے دوران اپنے ہی ہاتھوں خود بھی سخت زخی ہو گئے 🖘

#### تین سرایا

غزوہُ ذی قردے بعدای سال یعنی ۲ ھیں رہے الاول اور بھے الآخرے دومہینوں میں جانِ دو عالم ﷺ نے تین حربی مہمات روانہ فر مائیں۔ پہلی حضرت عکاشہ کی قیادت میں غمر اور مرزوق تامی مقامات کی طرف۔اس مہم میں دشمن مقابلے کے بغیر ہی فرار ہو گئے اور مال غنیمت کے طور پر دوسواونٹ مسلمانوں کے ہاتھ گئے۔

دوسری مہم حضرت محمد ابن مسلمہ کی سرکردگی میں مدینہ منورہ سے چوہیں میل کے

تے اور جان ، جانِ آفریں کے سپر دکر دی تھی۔ چونکہ ان کی موت کا سبب وہ زخم تھا جوان کو اپنے ہی ہاتھ سے لگا تھا۔اس لئے بعض لوگوں نے کہا کہ عامر نے خودکشی کی ہے اور حرام موت مراہے `اس لئے اس کے سارے اعمال ضائع ہو گئے ہیں۔

حعنرت سلمۃ کو بیہ با تیں سن کر بہت دکھ ہؤا۔اور جانِ دو عالم علی کے خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی ---''یارسول اللہ! کچھلوگ میرے بھائی کے بارے میں کہدرہے ہیں کہاس نے اپنے آپ کو حمل کیا ہے،اس لئے اس کے تمام اعمال ضائع ہو گئے ہیں۔کیا واقعی ایسا بی ہے یارسول اللہ!؟''

جان دوعالم علی نے فرنایا ---'' جو محض بیربات کہتا ہے وہ جھوٹ کہتا ہے۔ تیرے بھائی کوتو دگناا جرملے گا کیونکہ وہ ایک جانباز مجاہد تھا۔عربوں میں اس جیسا بہا درشاید ہی کوئی اور ہو۔''

جانِ دو عالم ﷺ کی زبان ہے اپنے بھائی کے بارے میں بیمسرورکن کلیات من کر حضرت سلمہ "خوش ہو گئے اوران کی پریشانی دور ہوگئی۔

حضرت سلمی کی زندگی کا بیشتر حصد حرب و ضرب میں ہی گز را نے دفر ماتے ہیں کہ سات غز وات میں تو میں نے رسول اللہ علی کے ساتھ حصد لیا اور نوجنگی مہمات میں زید ابن حارثہ کی قیادت میں شریک ہؤا۔ گویا سولہ جنگوں میں انہوں نے حصد لیا اور مردا گئی کے جو ہر دکھائے۔

كريس أشمااوراي وقت جاكراس كومار ۋالا اوراس كى زرّ وغير وپر قبضه كرليا - 🖘

فاصلے پرواقع ایک بہتی ذی القصد کی جانب روانہ کی گئی۔مجمد ابن مسلمہ ؓ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ایک مقام پر پڑاؤ ڈالے آ رام کررہے تھے کہ اچا تک دشمن نے ان کو چاروں طرف ہے گھیر کر بھر پورحملہ کر دیا۔ محمد ابن مسلمۃ کا دستہ صرف دس آ دمیوں پرمشتمل تھا ، جب کہ دشمن بہت زیادہ تعداد

حدیدیے موقع پرانبول نے اس بیعت میں بھی حصد لیا جوبیت رضوان کے نام ے مشہور ہے اور جس کے بارے میں ارشادر بانی ہے کہ اللہ تعالی ان تمام مؤسنین سے راضی ہے جواس بیعت میں شامل ہوئے۔ (لَقَدُ رَضِيَ اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيُنَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ.)

حفزت سلمہ قرماتے ہیں کداس دن میں ابتداء ہی میں بیعت ہو گیا تھا۔ بعد میں بیعت ہونے والول كا بجوم ہو گیا تو میں ایک طرف ہو گیا۔ جب نصف کے قریب لوگ بیعت سے فارغ ہو گئے تو رسول الله نے مجھ سے یو جھا

"سلمداتم بعت نہیں ہوتے؟"

" يارسول الله! ميس تو موچكا مول -" ميس في عرض كى

''تو آؤ! دوباره ہوجاؤ''رسول اللہ نے فر مایا

چنانچہ میں نے ایک بار پھر بیعت کی سعادت حاصل کرلی۔

جب اکثر لوگ بیعت ہو چکے اور صرف چند آ دمی باتی رہ گئے تو رسول اللہ نے دوبارہ جھ سے

پوچھا---''سلمہ!تم بیعت نہیں ہوتے؟''

'' میں تو دومرتبہ بیعت ہو چکا ہوں یارسول اللہ!'' میں نے عرض کی

'' تو آؤاایک بار پھر ہوجاؤا''رسول اللہ نے فر مایا۔

چنانچیس نے تیسری بارآ ب کے دست مبارک پر بیعت کا شرف پایا۔

اس طرح حضرت سلمة كواس دن تين دفعه بيعت ہونے كا اعزاز حاصل ہؤ ااور بلاشبه بيا يك

بے شال اعزاز ہے۔

عالبًا ای بناء پر جانِ دو عالم علیہ کے وصال کے بعدلوگ حضرت سلمہ کی زیارت اور 🖜

میں تھے، پھر تملہ بھی بے خبری میں کیا گیا تھااس لئے مسلمانوں کو بہت نقصان اُٹھانا پڑا۔ محمد ابن مسلمہ ہے بیشتر ساتھی شہید ہو گئے ،خود محمد ابن مسلمہ ہم بھی اتنی بری طرح زخمی ہوئے کہ دشمن ان کومر دہ سمجھ کرچھوڑ گئے۔ بعد میں ایک مسلمان کا اتفا قا اس طرف ہے گزر ہؤا تو اس نے بہت سے شہداء کی لاشیں دیکھ کراِنًا لِلْلَٰہِ پڑھا۔اس کی آوازین کرمحمد ابن مسلمہ ہ

الاقات كے لئے جايا كرتے تھے۔

حضرت عبدالرحمٰن ابن زید بیان کرتے ہیں کہ ایک وفعہ ہم حضرت سلمہ ہی ۔یارت کے لئے گئے ۔ان دنوں وہ'' ربذہ'' نامی جگہ میں مقیم تھے۔انہوں نے اپنا ہاتھ دہارے سامنے کیا جواونٹ کے پاؤں کی طرح موٹا تاز ہ اورمضبوط تھا اور فرمایا

> '' میں نے اپنے اس ہاتھ کے ساتھ رسول اللہ عظامیۃ کی بیعت کی تھی۔'' حضرت عبدالرحمٰن کہتے ہیں کہ بیین کرہم سب نے احتر امان کے ہاتھ کو بوسد میا۔ ۳ کے ھیں آپ واصل بجق ہوگئے ۔ رَضِنی اللهُ تَعَالٰیٰ عَنْهُ

۲ --- حضرت ابوقمادہؓ کا تعلق بھی انصار کے ساتھ تھا۔ ان کو جانِ دو عالم عَلَيْظَةً نے بہترین شہبوار قرار دیا تھا۔ اس لئے ان کالقب ہی ' فَارِ مسُ دَسُولِ اللهِ' 'پڑ گیا۔ یعنی رسول الله کاشہبوار۔

غزوہ بدر کے علاوہ باتی تمام غزوات کی شمولیت پرمؤرخین کا اتفاق ہے؛ البتہ بدر میں اختلاف ہے۔ بعض مؤرخین الک کوغز وہ بدر میں اختلاف ہے۔ بعض مؤرخین ان کوغز وہ بدر میں شامل نہیں مانتے لیکن ہمارے خیال میں بیہ بات درست نہیں ہے۔ کیونکہ اصابہ میں خود ابوتی در ہ کی زبانی بیدروایت مذکور ہے کہ میں نے بدر کی رات رسول اللہ علیہ کی حفاظت کی اور آپ نے مجھے دعادی ، کہ جس طرح تونے میری حفاظت کی ہے، ای طرح اللہ تعالی تیری بھی حفاظت فرمائے۔

ایک سفریش ابوتنادہ جانِ دوعالم علیقہ کے ہمسفر سے کہ اچا تک جانِ دوعالم علیقہ پر نیند کا غلبہ ہوگیا اور آپ اپنی سواری پرایک طرف کو جھک گئے ۔ ابوتنادہ جلدی ہے آگے بڑھے اور آپ کوتھام لیا۔ اس وقت بھی آپ نے یہی دعادی کہ جس طرح تونے اس وقت مجھے بچایا ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ تجھے بھی بچائے۔

ابوقادہ گی لین رکھنے کے قائل نہیں تھے اور جو کھودل میں ہوتا تھادوسرے کے مند پر کہددیے تھے۔ حضرت معاویر اپنے دور خلافت میں ایک بار مدیند منورہ تشریف لائے تو ابوقادہ ت ے جسم میں حرکت پیدا ہوئی اور زندگی کے آٹار نمودار ہوئے تو اس نے ان کواٹھا کر زخمی حالت ميں مرينه پہنچايا۔

جانِ دوعالم عَلِيْنَةَ كُواس واقعے كا بہت افسوس ہؤ ااور آپ نے اى وقت دشمنوں كى سرکوبی کے لئے ایک اورمہم روانہ فر مائی ،مگر دشمن پہاڑوں میں جیپ گئے اور مسلمانوں کے

ے آ منا سامنا ہوگیا۔ ابواتی وہ کوحضرت معاویہ ہے نظریاتی اختلا ف تھا، اس لئے وہ حضرت معاویہ کو پیند نہیں کرتے تھے۔حضرت معاویڈ کوشایداس بات کاعلم نہیں تھا،اس لئے انہوں نے ابوقیادہ ہے محبت بحرا گلہ كياكه جي سباوك لمنے كے لئے آتے ہيں محرجماعت انصار كاكوئى فردمجى نہيں آيا۔اس كى كيا وجہ ؟ حضرت ابوقادة نے کہا---' مارے پاس سواریاں بی نہیں ہیں۔'

''کیوں---؟ آپلوگوں کی اونٹنیاں کیا ہوئیں؟''حضرت معاویڈنے جیرت سے پوچھا '' وہ تو ہم نے غز وہ بدر کے دن تہاری اور تہارے باپ کی تلاش میں ذبح کرڈ الی تھیں۔'' بید عفرت معاویڈ پر طنزتھی کیونکہ وہ اوران کے والدابوسفیان اس وقت غیرمسلم تنے یے گر حضرت معاویڈنے ان کی اس بات کا ذرابھی برا ندمنایا ؛ بلکہ نہایت مخل مزاجی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا " ہاں! ٹھیک ہے،ابیا ہی ہؤ اتھا۔"

اس واقعہ سے بھی پید چلا ہے کہ حضرت ابوقادہ بدر میں شریک ہوئے تھے، ورنہ بدر کے دن اونٹنیاں ذریح کرنے کی بات نہ کرتے۔

واضح رہے کہ حضرت معاویہ کے ساتھ آپ کے اختلاف کا سبب دراصل حضرت علیٰ اور حضرت معاویی کا اختلاف تھا۔حضرت ابوقتا دہ چونکہ حضرت علیٰ کے پر جوش صامی تھے اور ان کے دور خلافت میں جتنی بھی جنگیں ہوئی تھیں ،ان میں بڑھ چڑھ کر،حصہ لیتے رہے تھے،اس لئے حضرت معاویة کے ساتھ ان کا ختلاف فطری تفایتا ہم بیاختلاف آج کل کے اختلا فات کی طرح شخصی مشنی اور ذاتی عناد پرمبنی ندتھا۔ ای لئے حضرت معاوید کے مقرر کر، ہ عامل مدیند مروان نے جب ان سے علمی استفادہ کرنا چاہا تو انہوں نے بخوشی بیدذ مہدداری نباہی۔

چنانچدامام بخاری نے اوسط میں لکھا ہے کہ جب مروان حضرت معاویة کی طرف سے 🖜

ہاتھ نہ آسکے؛ البتدان کے مولیثی اور دیگر گھر بلوسا مان بطور نئیمت حاصل ہؤا۔

تیسری مہم حضرت زید ابن حارثہ کی کمان میں بن سلیم کی جانب بھیجی گئی۔اس مہم میں دشمن کے چندآ دی گر فآر ہوئے اور پچھمو یٹی وغیرہ ہاتھ آئے

## سبیه زید ابن حارثه 🐗

قارئین کرام! ہم غزوۂ بدر کے آغاز میں ذکر کر چکے ہیں کہ اہل مکہ کا زور توڑنے کے لئے ضروری تھا کہ شام کے ساتھ ان کے تجارتی روابط منقطع کئے جائیں۔ای بناء پرشام ہے آنے والے ابوسفیان کے قافلے کورد کئے کی کوشش کی گئی، جوابوسفیان کے راستہ بدل لینے کی وجہ سے کا میاب تو نہ ہو تکی ، مگریہ کوشش غزو و کا بدر پر پنتے ہو کی جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح مبین عطا فر مائی اوران کی شوکت و ہیبت کی دھاک پورے عرب پر بیٹھ گئی۔ اب مشركين نے شام كے ساتھ تجارت شروع كر دى تھى اور جانِ دو عالم عظي كواطلاع ملى كدابوالعاص كى قيادت مي ايك قافله شام سے بہت ساسامان اورسونا جاندى لے كرآ ربا ہے۔ جانِ دوعالم علی نے اس کورو کئے کے لئے حضرت زید بن حارثہ کی کمان میں ایک

امیر مدینه تفاتواس نے ابوقادہ کی طرف آ دمی بھیجا کہ جہاں جہاں نبی علیہ ادران کے اصحاب مختلف مواقع پر قیام کرتے رہے ہیں،ان جگہوں کی نشان دہی کردیں تا کدان مقدس مقامات کے تحفظ اورد کھیے بھال کا اہتمام کیا جا سکے۔ابوقادہ نے بخوشی بیکام کرنامنظور کرلیااور تمام مطلوب پلکبوں کی پوری بغزی نشاندی کردی۔

حصرت ابونتا د ڈےمقام و فات اور سن و فات دونو ل میں شدیدا ختلا ف ہے۔ بعض کہتے ہیں كدريندين فوت بوئ اوربعض كمتح بين كدكوفه بين -اى طرح بعض كمتح بين كدم مره مين وفات يائي اور بعض ٢٠ ه كت بين - امام بخارى نے كہا ہے كه بچاس اور ساٹھ بجرى كے درميانے عشرے ميں كسى وقت ان كاوصال وو ارزَضِيّ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ

واقعات كاترتيب كے لئے صحيح مسلم ج٢، باب غزوة ذي قرد، طبقات ابن سعد ج٣، ذكر سلمه ابن اكوع، اصابه ج٣، ذكر ابوقتاده، مستدرك حاكم ج٣،

باب مناقب ابی قتاده ، استیعاب، ج۳، ذکر معاوید ، درل کی ب-

دستہ تیار کیااورانہیں قافلے کی تسخیر کے لئے بھیج دیا۔

ابوالعاص نے کسی قتم کی مزاحمت نہ کی اوران کے ساتھ مدینہ چلا آیا۔ جب رات گزری اور جانِ دوعالم علیہ صبح کی نماز پڑھانے کے لئے کھڑے ہوئے تو ا جا تک جانِ دو عالم علی صاحبز اوی حضرت زینبؓ نے گھر کے دروازے پر کھڑے ہوکرا علان کر دیا ''مسلما نو!مطلع ہو کہ میں نے ابوالعاص کوامان دے دی ہے۔''(1) نمازے فراغت کے بعد جانِ دو عالم علی ہے نمازیوں سے پوچھا کرتم نے بھی نینب کا اعلان سناہے؟

سب نے کہا---"جی ہاں! یارسول الله!"

آ ب نے فرمایا ---''مسلمانوں کا کوئی ادنی محض بھی اگر کسی کوامان اور پناہ دے د ہے تو سب پراس کی پاسداری لا زم ہو جاتی ہے۔اس لئے میں بھی ابوالعاص کوامان دیتا ہوں۔'' اس کے بعد آپ گھر تشریف لے گئے تو حضرت زینب ؓ نے کہا ---'' یارسول الله! میں چاہتی ہوں کہ ابوالعاص کواس کا سارا سامان بھی واپس کر دیا جائے۔''

سامان اگرچیتقسیم ہو چکا تھا ،مگر جانِ دو عالم علی کے ان لوگوں کو بلایا جواس مہم میں شامل تھے اور کہا کہ ابوالعاص کے ساتھ میری رشتہ داری کائمہیں علم ہی ہے۔اگرتم لوگ اس کا سامان واپس کر دوتو مجھے خوشی ہوگی ۔ ویسے بیرکوئی حکم نہیں ہے۔اگرتم جا ہوتو وہ سامان ر کھ بھی سکتے ہو، کیونکہ اس پرتمہاراحق ہے۔

صحابہ کرام کو جانِ دو عالم علیہ کی رضا اور خوشنو دی کے سوا اور کیا جا ہے تھا۔ انہوں نے بخوشی تمام سامان واپس کر دیا اور ابوالعاص سب پچھ لے کر مکہ روانہ ہو گیا۔

(۱) واضح رہے کہ حضرت زینب، ابوالعاص کی بیوی تھیں، یہ نکاح جانِ دوعالم علی کے اعلانِ نبوت سے پہلے ہؤا تھا۔ بعد میں حضرت زینب تو ہجرت کر کے جانِ دو عالم علی کے پاس آ گئی تھیں گر ابوالعاص ابھی تک اپنے آبائی ند ہب پر تھا۔ ابوالعاص غز وہ بدر میں بھی گرفتار ہو گیا تھااور حضرت زینٹ نے فدیہ کے طور پراپناہار بھیج کرا ہے چھڑایا تھا تفصیل جلداول ص ۲۳۳ پرگز رچکی ہے۔

مدینه منوره میں جانِ دو عالم علیہ اورمسلمانوں کے حسنِ سلوک ہے ابوالعاص اس قدرمتا ٹر ہؤ ا کہ جب وہ مکہ پہنچا اور اہل مکہ کوان کا سامان بمعہ تنجارتی منافع کے پہنچا دیا تو ان سے بو چھا کہ میرے یاس تمہاری کوئی چیزرہ تونبیں گئی؟

سب نے کہا---" بہیں۔"

ابوالعاص نے پھر ہو جھا---'' کیا ہیں نے تمہاراحق پورابوراادا کردیا ہے؟'' سب نے کہا---''ہاں!اللہ کی قتم ،اللہ تعالیٰ تہمیں جزائے خیر دے۔واقعی تم حق ادا کرنے والے کریم النفس انسان ہو۔''

ابوالعاص نے کہا --- "تو چرتم سب گواہ رہو کہ اَشْھَدُانُ لا اِللهُ إِلَّا اللهُ وَ اَشُهَدُانَ مُحَمَّدًا عَبُدُه ورَسُولُه . الله كاتم إين توويس مدينة بس اسلام لا ناجا بتا تفامر يحر اس خیال سے رک گیا کہ شایدتم کہوکہ ہمارا مال ہڑپ کرنے کے لئے مسلمان ہوگیا ہے۔اب چونکہ میں اس ذمہ داری سے فارغ ہو چکا ہوں ،اس لئے اپنے اسلام کا اعلان کررہا ہوں۔''

اس کے بعد حضرت ابوالعاصؓ ہجرت کرکے مدینہ تشریف لے گئے اور جانِ وو عالم عليه في خصرت زينب كو پھران كے عقد ميں دے ديا۔

چند سرایا اور ابو رافع کا قتل

اس کے بعد کیے بعد دیگرے چندسرایا مختلف مقامات کی طرف روانہ کئے گئے مگر ا کثر جگہوں پر دشمن سامنے آنے کی جرأت نہ کر سکے اور بھاگ گئے ۔ چنانچہ بیمہمات بغیرکسی نمایاں مقابلے کے مال غنیمت لے کروا پس آتی رہیں ۔ان مہمات کے نام یہ ہیں۔ ا- سربیجسمیٰ ۲- سربیدوادی القرای ۳- سربیددومة الجندل ۴- سربیه بنی سعد ۵- سربیام قرفه-

چونکہ ان سرایا میں کوئی خاص قابلِ ذکر واقعہ پیش نہیں آیا، اس لئے ان کے اس قدر ذکر پراکتفا کرتے ہوئے آپ کوتتلِ ابورا فع کا دلچپ قصہ سناتے ہیں۔

دهمنِ رسول کعب ابن اشرف یہودی کے قتل کا واقعہ پہلے گز رچکا ہے۔اس کو قبیلہ ً اوس کے جوانوں نے قتل کیا تھا۔مؤ رخین لکھتے ہیں کدانصار کے دونوں قبیلے اوس اورخزرج ، جان دوعالم علی کوش کرنے کے لئے ایک دوسرے سبقت لے جانے کی کوشش کیا کرتے تھے اور اگر ایک قبیلہ کوئی کا رنا مدانجام دے کر جان دوعالم علی کی خوشنودی حاصل کر لیتا تھا تو دوسرا بھی کوئی ایسا ہی کام کر دکھانے کے لئے بے تاب ہوجا تا تھا۔ چنا نچہ جب اوس نے کعب ابن اشرف کوئل کرکے جان دو عالم علی کوخوش کردیا تو خزرج نے سوچا کہ ہمیں بھی کمی ایسے ہی موذی اور دھمن خدا و رسول یہودی کا کام تمام کرکے جان دو عالم علی کے کوشر درکرنا جا ہے۔

مشورے کے بعد آخران کی نگاہ استخاب ابورافع پر پڑی اور بالکل میجے پڑی ، کیونکہ
اس بد بخت نے جان دوعالم علیہ استخاب ایران کو بہت ستایا تھا۔غز وہ احزاب میں قبائل کو
جمع کرنے اور پھران کو مدینہ پر چڑھالانے میں اس شخص کا بڑا ہا تھ تھا۔ اس سلسلے میں تمام
اخراجات ای نے برداشت کئے تھے۔ اس وقت تی ابن اخطب بھی اس کے ساتھ تھا۔غز وہ
بنی قریظہ میں جی ابن اخطب مارا گیا تو ابورافع اس کا جانشین بن گیا اور اپنی تمام صلاحیتیں
مسلمانوں کو زک پہنچانے میں صرف کرنے لگا۔ کہا کرتا تھا کہ میرے پیش رو، محمد اور
مسلمانوں کا خاتمہ اس کے نہیں کرسکے کہ انہوں نے میچے منصوبہ بندی نہیں کی تھی۔ میں گردو
نواح کے تمام قبائل کو اکھا کر کے مدینہ پر ایسا بھر پور حملہ کروں گا کہ گزشتہ تمام کوتا ہوں کی
حمل نواح کے تمام قبائل کو اکھا کر کے مدینہ پر ایسا بھر پور حملہ کروں گا کہ گزشتہ تمام کوتا ہوں کی

مختفر میہ کہ میر تخص کعب ابن اشرف ہے کسی طرح کم نہیں تھا۔ چنا نچہ نزرج نے جانِ دو عالم علقے سے درخواست کی کہ جمیں اس کوفل کرنے کی اجازت مرحمت فر مائی جائے۔ جانِ دو عالم علقے نے اجازت دے دی اور حضرت عبداللہ ابن علیک کی قیادت میں چارافراد پر مشتمل ایک مہم اس کوجہم واصل کرنے کے لئے روانہ فر مائی۔

ابورافع خیبر کے قریب اپنے ذاتی قلعے میں رہتا تھا۔ قلعہ خاصا بڑا تھا اور ابورافع نے اپنی حفاظت کے خیال سے اپنے چند دوستوں کو بھی اس قلعے میں بسا رکھا تھا۔ حضرت عبداللہ بن علیک اور ان کے ساتھی جب قلعے کے پاس پہنچ ،اس وقت سورج غروب ہونے والا تھا اور مولیثی جرا گاہوں سے واپس آرہے تھے۔ جب سورج ڈوب گیا اور قدر رے

www.maktabah.org

تاریکی چھا گئی تو حضرت عبداللّٰہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہتم یہبیں کھہرو۔ میں قلعے کے دروازے پرایستا دہ دربان کو بہلا پھسلا کرا ندر داخل ہونے کی کوشش کرتا ہوں۔

بیا یک مشکل مرحله تھا۔ ہوسکتا تھا کہ در بان کوشک ہوجائے اور وہ شورمچا کر ہنگامہ کھڑا کردے، مگراللہ کی امداد شامل حال تھی اس لئے دربان سے بات کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑی۔ اچا تک بہت ہے لوگ ہاتھوں میں مشعلیں لئے قلعے سے باہر نکل آئے۔ان کی با تیں سن کر حضرت عبداللّٰہ نے اندازہ لگایا کہ کوئی گدھا تم ہوگیا ہے، جس کی تلاش میں پیہ لوگ نکلے ہیں۔ چونکدان کے پاس روشنی کا خاطرخوا ہ انتظام تھا ،اس لئے ان کی نگاہوں ہے بیجنے کے لئے حصرت عبداللہ ایک قریبی کھیت میں یوں چا در اوڑ ھاکر بیٹھ گئے جس طرح قضائے حاجت کے لئے بیٹھا جاتا ہے۔ گدھے کی تلاش میں جانے والوں کو گدھا ملا یانہیں، بہرحال تھوڑی دیر بعدوہ واپس آ گئے اور قلعے میں چلے گئے۔ان کے داخل ہو جانے کے بِعد در بان نے اِدھر اُدھر نظر دوڑ ائی کہ کوئی مخص باہر تو نہیں رہ گیا۔ا جا تک اس کی نگاہ حضرت عبداللہ پر بڑی جو کھیت میں بیٹھے تھے۔ وہ یہی سمجھا کہ بیآ دمی انہی میں ہے ہے جو گدھا ڈھونڈ نے گئے تھے،اس لئے باداز بلند کو یاہؤا۔

''اواللہ کے بندے! جلدی ہے فارغ ہو لے، کیونکہ میں درواز ہبند کرنے لگا ہوں۔'' حضرت عبداللّٰه محواور کیا جا ہے تھا فوراً اٹھے اور تاریکی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پورے اعتماد کے ساتھ قلعے میں داخل ہو گئے ۔

در بان دروازہ بند کرنے کی طرف متوجہ ہؤ اتو آپ ایک ایس جگہ چھٹ کر بیٹھ گئے جہاں سے دربان پرنظر رکھی جاسکے۔وربان نے دروازہ بند کیا، چابیاں دیوار میں گڑی کیل کے ساتھ لاکا کیں اور چلا گیا۔

حضرت عبداللہؓ جہاں مورچہ بند تھے وہاں ہے ابورا فع کا مکان بھی دکھائی وے رہا تھا۔ اس کی دومنزلیں تھیں ۔ اوپر والی منزل پر ابورافع مجمعہ اہل خاندر ہائش پذیر تھا۔ اس وقت اس کے ہاں احباب کی محفل جمی ہو ئی تھی اور خوب روشنی ہور ہی تھی ۔ رات گئے تک وہ لوگ گپ شپ لگاتے رہے اور نا وَ نوش مِیں مصروف رہے۔

آ خرمحفل برخاست ہوئی اور ابورا فع کے دوست رخصت ہوکر قلعے ہی میں واقع ا پنے اپنے گھروں کو جانے گئے۔حضرت عبداللّٰہ نے شروبؑ ہے آخر تک ان پر نگاہ رکھی اور جب انہیں یقین ہوگیا کہ سب اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو گئے ہیں تو وہ اپنی کمین گاہ سے نكل آئے۔

در بان نے چابیاں جہاں لٹکا کی تھیں وہ جگہ ان کومعلوم تھی ، اس کئے سب سے پہلے انہوں نے چابیاں اتاریں اور بیرونی بڑے دروازے کے تمام تالے کھول دیئے۔ تا كدا گر بھا گنا پڑجا۔ ناتو تا لے ركاوٹ نه بن جا كيں۔اس كے بعدد بے يا دَل ابورا فع كے دوستوں کے گھروں کی طرف گئے اور نہایت احتیاط سے ہرمکان کے بیرونی دروازے کو با ہر ہے کنڈی لگا دی ، تا کہ ابورافع یا اس کے گھر والے اگر شور مچائیں تو ان کی مدد کے لئے ىيلوگ فورانە ئېنچىكىس \_

سبحان الله! نمس قدر جامع اورکمل منصوبه بندی کی تھی حضرت عبداللہ ْنے! ان انتظامات سے فارغ ہوکرانہوں نے تکوار نیام سے نکالی اور سیرھیاں چڑھتے ہوئے ابورافع کے مکان کی بالائی منزل پر جا پہنچے۔اس وقت جراغ بجھایا جا چکا تھا اور ابورافع سمیت تمام اہل خانہ سونے کی تیاریاں کررہے تھے۔

تاریکی کا بیرفائدہ تو ضرور ہؤ ا کہ اب تک حضرت عبداللہ پرکسی کی نگاہ نہیں پڑی تھی۔لیکن البھن یہ پیدا ہوگئ کہ اندھیرے کی وجہ سے بہت سے اہل خانہ میں ابورافع کو پیچا نناممکن ندر ہااور حضرت عبداللہ ﷺ کے لئے اس کے سواکوئی جارہ ندر ہا کہ وہ ابوراقع کو آواز دیں اور اس کے جواب ہے اس کی ست معلوم کریں۔ بیربہت دل گر دے کا کام تھا ، تکر ایسی مہمات ہمیشہ دل گردے والے ہی انجام دیتے ہیں۔

انہوں نے یکارا---"ابورافع!"

ابورافع نے پوچھا---مَنُ هلدًا؟ (كون ٢٠)

اس کی آ واز نتے ہی حضرت عبداللہ ؓ نے اس کی طرف تکوار چلائی ،تمرا ندھیرے کی وجہ ہے اس کولگ نہ سکی اور اس کے پہلو ہے گزرگئی۔ ابورا فع نے ایک چیخ ماری اور حفرت

عبدالله طلدي سے مكان سے با مرتكل آئے۔

چند کمحے تو قف کے بعد آپ دوبارہ داخل ہوئے اور آ واز بدل کرانتا کی ہدردانہ کیج میں بولے

"ابورافع! میں نے ایک چیخ سی تھی ، یکیسی آ واز تھی ؟"

ابورا فع نے سمجھا کہ میرا کوئی دوست میری آ وازین کرصورت حال معلوم کرنے آیاہ، کہنےلگا

" تیری ماں ہلاک ہوجائے ، مجھ پر ابھی ابھی کسی نے قاتلانہ حملہ کیا ہے۔" اب حضرت عبدالله ملا كواس كي سمت كالفيح انداز ه ہوگيا ، اس لئے بھر پوروار كيا جس ے ابورا فع گریڑا اور حضرت عبداللہ ؓ نے اس کے سینے پرتکوار کی نوک رکھ کراس کوا ننے زور سے دبایا کہ تلوار ریڑھ کی ہڈی تو ژکر دوسری طرف نکل گئی۔

اي دوران گھر ميں ہلچل مچي گئي اور چيخ و پکارشروع ہوگئي۔حضرت عبدالله چونکه اپنا مثن کمل کر چکے تھے اس لئے تیزی ہے بھا مے اور سٹر ھیاں اتر نے لگے۔ آخری سٹر ھی پران کا یا ؤں ریٹ گیا اور گریڑے جس سے ان کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی۔انہوں نے جلدی جلدی اس کے گردا پنا عمامہ کپیٹا اورشدید تکلیف کے باوجود دوڑتے ہوئے قلعے ہے باہرنکل گئے۔

اگر چہ بیمہم چارا فراد پرمشتل تھی ،گر سارا کام حضرت عبداللہ ؓ نے تنِ تنہا انجام دے دیا اوران کے ساتھی وہیں بیٹھے رہے جہاں ان کو وہ بٹھا کر گئے تھے۔ قلعے نے نکل کر حضرت عبدالله ان کے پاس پہنچے اور کہنے لگے

''اٹھواٹھو! فورا یہاں سے نکلنے کی کوشش کرواور رسول اللہ علیہ کو جا کرخوشخبری سنا ؤ کہ اللہ تعالیٰ کے فضل ہے ہم نے ابورا فع کو مار ڈالا ہے۔ میں اس وقت تک یہیں رکوں گا، جب تک اپنے کا نوں ہے ابورافع کے مرنے کا اعلان نہ کن لوں۔''

چنانجے ان کے ساتھی روانہ ہو گئے ،اس کے بعد جلد ہی صبح ہوگئی اور قلعے کی برجی ہے ابورا فع کے قبل کئے جانے کا اعلان ہونے لگا۔حضرت عبداللہ "کویقین ہوگیا کہ ابورا فع مرچکا ہے۔اس لئے وہ بھی اپنے ساتھیوں کے پیچھے چل پڑے اور جلد ہی ان ہے جا ملے۔

باب ، غزوه احد

قارئين كرام! --- انداز و كيج ان كي قوت برداشت كا كما بورافع كاقل خيبريس ہؤ ا تھا اور خیبر سے مدینہ تک کا سارا راستہ حضرت عبداللّٰڈ نے یا پیادہ طے کیا۔ حالا مکہ ان کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی اور محض عامے کے سہارے بندھی ہوئی تھی۔ آخر مدینے کے قریب پہنچ کران کی ہمت جواب دے گئی اور درد نا قابلِ برداشت ہو گیا۔ چنانچہ ساتھیول

نے آپ کوا تھایا اور جان دوعالم علیہ کے پاس پہنچا دیا۔

حضرت عبدالله فی ساری روئیداد بیان کی تو جانِ دوعالم علی از صدخوش ہوئے اور بعینہ وہی جانغزا جملہ ارشاد فر مایا جو کعب ابن اشرف کو قتل کرنے والوں کے لئے فر مایا تھا۔ أَفْلَحَتِ الْوُجُوهُ. (يه چرے بميشكاميابرين-)

مجوب آقا کے روئے زیبا ہرایک مسکراہٹ و کھنے کے لئے اور اس کے مبارک لیوں ہے ایسی محبت بھری دعا کمیں سننے کے لئے ہی تو سیعاشقان زارا پنی جانبیں ہتھیلیوں پر

ك پرتے تھے۔

اس کے بعد حضرت عبداللہ نے اپنی پنڈلی ٹوٹنے کا واقعہ بیان کیا۔ جان دوعالم علي نفي نفر مايا---" ثا تك سيدهي كرو!"

حضرت عبداللہ نے اس پر لیٹا عمامہ کھولا اور ٹا تک لمبی کی۔ جان دوعالم منافقہ نے اس يرايبادسيد مسيحاني پيميرا كهاى وقت مثرى جزم كى اور تكليف كافور موكى --- بقول حضرت عبدالله "فَكَأَنَّمَا لَمُ اَشْتَكِهَا قَطُ" ( كويا محصا تك من بحى كونى شكايت بونى بن نبين تلى -)(١)

عُکُل اور عُزَیْنہ کا واقعہ

عكل اور عرينه دو قبيلے تھے جن كے آٹھ آ دى مدينه منورہ آئے اور مسلمان ہو گئے ، گران کومدینہ کی آب وہواراس نہ آئی اور بیار ہو گئے۔ جانِ دوعالم علی نے ان کو وہاں بھیج دیا جہاں صدقہ کے اونٹ رکھے جاتے تھے تا کہ اونٹیوں کا دودھ وغیرہ کی کرصحت یا ب ہو جائیں۔ گران بدبختوں نے جانِ دوعالم علقہ کےاس حسنِ سلوک کا بیصلہ دیا کہ جب صحتند ہو گئے تو مرتد ہو گئے اور اونٹول کی دیکھ بھال پر مامور جانِ دوعالم علیہ کے غلام حضرت بیار مو انتہائی سفا کانہ طریقے سے قتل کر دیا۔ ظالموں نے ان کے ہاتھ یا وَں کاٹ ڈالے۔ آٹھوں میں کا نے کھسیر دیئے اوران کو صحرامیں تڑ پتاہؤ اچھوڑ کراونٹوں کو بھگالے گئے۔

حضرت بیار بھوکے بیاہے تڑپ تڑپ کرشہید ہو گئے۔ جانِ دوعالم علیہ کوان کی اس حرکت کا پنة چلاتو آپ کوبے حد غصه آیا اور فورا ان کے تعاقب میں چندا فراد بھیج جنہوں نے جلد ہی ان کو جا پکڑااور بائدھ کر لے آئے۔

جانِ دوعالم علي في نظم ديا كهان سے پوراپورا قصاص لياجائے اوران كے ساتھ و ہی سلوک کیا جائے جوانہوں نے حضرت یساڑ کے ساتھ کیا تھا۔ چنانچیان کوبھی ہاتھ پاؤں کا ٹ كراورا ندهاكرك مارد الأكميا\_(١)

## سریه عمر ابن امیه

پیسر بیابوسفیان کی ایک دھو کہ بازی کا جواب تھا۔ایک دن ابوسفیان نے مجمع عام میں کہا کہ محمد مدینہ کے بازاروں میں مزے سے چاتا پھرتا ہے۔ نہ اس کے ساتھ کوئی محافظ ہوتا ہے، نہاور کسی طرح کی احتیاطی تدبیر کی جاتی ہے۔ کیا کوئی ایسا باہمت چخص نہیں ہے جو اجا تک حملہ کر کے اس کو مارڈ الے؟

اس وفت تو کوئی نه بولا مگر بعد میں جب ابوسفیان اپنے گھر گیا تو ایک دیہاتی اس کے پاس آیااور کہا کہ میں بہت مضبوط ول والا ،شدید گرفت والا اور نہایت تیز دوڑ نے والا انسان ہوں۔اگرتم میری امداد کروتو میں اپنے خنج سے محمد کا خاتمہ کرسکتا ہوں اور چونکہ میں بہت تیز دوڑ تا ہوں ،اس لئے میرے پکڑے جانے کا بھی کوئی خطرہ نہیں ہے۔

ابوسفیان بیرین کر بہت خوش ہؤا، ای وقت ایک اونٹ اور سفر کا خرچ اس کے حوالے کیاا دراس کوتا کید کی کہاپٹی اس مہم کوانتہائی خفیہ رکھنا۔

(۱) سیوت ابن هشام ج۲، ص ۴۷ ایدواقد بخاری دسلم مین بھی موجود ہے گران

کی بیان کردہ تفصیلات ہے ہمیں اتفاق نہیں ہے۔

حب ہدایت وہ چھل چیکے ہے مکہ کرمہ ہے نکلا اور نہایت تیز رفتاری ہے سفر کرتے ہوئے جلد ہی مدینہ منورہ پہنچ گیا۔لوگوں ہے جانِ دوعالم علیقے کے بارے میں پوچھا توا ہے بتایا گیا کہ آپ اس وقت بنی عبدالاشہل کی مسجد میں رونق افروز ہیں۔ یہ وہاں گیا اور جونہی دور ہے اس پر جانِ دوعالم علیقے کی نظر پڑی، آپ نے فرمایا

'' کیخص مجھے قل کرنے آیا ہے مگر اللہ تعالیٰ اس کونا کا م کرے گا۔''

جب آپ کے قریب پہنچا تو ا جا تک حضرت اسیڈ نے اس کو زور ہے اپنی طرف کھینچا۔اس جھٹکے سے وہ خنجر جواس نے چھپار کھا تھا ، نیچ گر پڑااور یوں وہ ریکے ہاتھوں پکڑا گیا۔حضرت اسیڈ غصے میں اٹھے اور اس کا گلاگھونٹما شروع کر دیا۔وہ چلا یا

'' مجھےمت مارو، مجھےمت مارو ہ''

جانِ دوعالم عَنْظِيَّةً نے پوچھا---'' بچ بچ بتا کہتو کون ہےاور کیوں آیا ہے؟'' اس نے کہا---''اگر میں کچی بات بتادوں تو کیا مجھے جان کی امان مل جائے گی؟'' جانِ دوعالم عَنْظِیْنَةً نے فرمایا--''ہاں!''

اس نے سب کھ پوری تفصیل سے بتا دیا اور جانِ دو عالم علی فی نے حب وعدہ اس کور ہا کردیا۔وہ خوش نصیب انسان ای وقت کلمہ پڑھ کرمسلمان ہو گئے اور آپ سے مخاطب ہوکر گویا ہوئے

''یارسول الله! الله کی قتم ، میں آج تک کسی انسان سے خوفز دہ نہیں ہوا، گر آپ کو دیکھتے ہی مجھ پر ہیبت طاری ہوگئی اور آپ کارعب چھا گیا۔ پھر آپ ازخود میرے ارادے سے مطلع ہو گئے ، حالا نکہ میں نے کسی سے ذکر تک نہیں کیا تھا۔ بیدد کھے کر مجھے یقین ہوگیا ہے کہ آپ حق پر ہیں اور اللہ آپ کا نگہبان ہے۔ ابوسفیان اور اس کے ساتھی بلا شبہ شیطانی ٹولہ ہیں۔''

جانِ دوعالم عَلِيْظَةِ ان كى باتيں سنتے ہوئے مسکراتے رہے۔ بات ختم ہوئی تو انہوں نے اجازت طلب كى ۔ آپ نے اجازت دے دى اوروہ رخصت ہوگئے ۔

ابوسفیان کی اس حرکت کے جواب میں جانِ دوعالم علیہ نے حضرت عمرابن امیہ ضمریؓ کو بھیجا، کدوہ ابوسفیان کوفل کردیں۔ یہی مہم سرمیہ عمرابن امیہ ضمری کے ساتھ موسوم ہے۔ حضرت عمر فصرف ایک آ دمی ساتھ لیا اوراس مہم پرروانہ ہو گئے۔

چند دن سفر کرنے کے بعد مکہ مکرمہ پہنچے اور احتیاط کے پیش نظر دن کے بجائے

عشاء کے وقت مکہ میں داخل ہوئے ۔حفزت عمر کے ساتھی نے کہا کہ پہلے حب دستور ہمیں

طواف کرلینا جاہئے۔حضرت عمرؓ نے کہا کہاس وقت لوگ گھروں سے باہر بیٹھے ہوتے ہیں۔

اگر کسی نے پیچان لیا تو ہمارے لئے دشواریاں پیدا ہو جائیں گی ،گر ساتھی نہ مانا اور طوا ف کرنے پراصرارکرتارہا۔ آخر حضرت عمر مجبور ہو گئے اور دونو ں طواف کرنے حرم شریف میں

چلے گئے ۔طواف کا مرحلہ تو بخیریت گزر گیالیکن جونہی طواف کرے باہر نکلے ،ایک آ دی نے

حضرت عمر کو پہچان لیا اور چلانے لگا۔

"لوگو! میر باعمرابن امیضمری، میضرور کسی برے ارادے سے مکہ میں داخل ہؤ اہے۔" اس کی آ وازس کر جاروں طرف ہے مشرکین دوڑ پڑے اور ان کو گھیرنے کی

كوشش كرنے لگے۔ يه دونوں بھاگ كرتيزى سے ايك پہاڑ پر چڑھے اور ايك غار ميں

رو پوش ہو گئے ۔مشر کین کا فی دیر تک ان کوڈھونڈتے رہے، گراند عیرے کی وجہ سے کا میا ب

نه ہوسکے اور واپس چلے گئے۔اس طرح رات تو بخیریت گزرگئی؛ البتہ صبح صبح ایک آ دی آ دھمکا۔ وہ آیا تو کسی اورغرض سے تھا، گر بدشمتی ہے وہ ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں ہے اس کی

نگاه حضرت عمرٌ پر پرسکتی تھی۔

حضرت عرائے بیسوج کر کہ اگر اس نے ہمیں دیکھ لیا تو چیخ کر اہل مکہ کوخبر دار کر

دےگا،اس پرحملہ کر دیا۔لیکن جس خطرے کے انسداد کے لئے بیحملہ کیا گیا تھاوہ مقصد پورانہ

ہوسکا کیونکہ اس نے زخمی ہوکراننے زور سے چیخ ماری کہ پورے مکہ میں نی گئی۔حضرت عمرؓ جلدی سے پھرغار میں گھس گئے اور غار کا دہانہ پھروں سے بند کر دیا۔اہل مکہ چیخ سن کر دوڑ ہے

دوڑے آئے اور جب وہاں پہنچ تو مجروح پر عالم نزع طاری تھا۔انہوں نے زخی سے پوچھا۔

' وحتهبیں کس نے ماراہے؟''

امل نے کہا کہ عمرابن امیہ نے۔

حفزت عرشوج رہے تھے کہ اب اگر انہوں نے اس سے یو چھا کہ عمر کہاں ہے؟ تو

وہ یقیناً ان کومیر اٹھکانہ بتادے گا۔ گرخیر گزری کہوہ مزید کسی سوال کا جواب دینے سے پہلے

بی راہیِ ملکِ عدم ہوگیا اورمشر کین اس کی لاش اٹھا کرواپس چلے گئے۔ اس ہنگاہے کے بعد فی الحال مکہ میں داخل ہوناممکن نہیں تھا، اس لئے ابوسفیان کو

قتل کئے بغیر ہی ان کووا پس جانا پڑا؛ البتہ واپسی کے دوران رائے میں ایک مشرک جواپنے اشعار میں اہلِ اسلام کی جوکرر ہاتھا،ان کے ہاتھوں مارا گیا۔

ای طرح مشرکین کے بھیجے ہوئے دو جاسوں جو مدینہ جارہے تھے،حضرت عمر ؓ کے قابوآ گئے۔ایک مارا گیا، دوسرے کوحضرت عمر ؓ گرفتار کر کے مدینہ لے آئے۔

جب جانِ دوعالم علی کے روبروپیش ہوئے تو حضرت عمر نے حالات سفر بیان کے اور بتایا کہ کس طرح ہم مکہ میں پہچانے گئے ، کیے بھاگ کرہم نے جان بچائی اور کس حال میں عارک اندررو پوش رہ کروفت گزارا۔ جانِ دوعالم علی ہے لیے میں دئیداد سننے کے دوران مسلسل ہنتے رہاور آخر میں حضرت عمر بن امیہ کے لئے دعافر مائی۔



باب١،غزوه أحد

"عشق احمد"

صَلَّى اللَّهُ عَلَيُكَ وَ سَلَّمُ

صاحبزاده قاضى عابدالدائم عابك

طفیلِ نعتِ رسول اکرم ، ملی بیاعزت بیه آبرُو ہے

کہ مجھ سا عاصی بھی آج پہنچا سنہری جالی کے رُوہرُ و ہے

خدا کے محبوب گرنہ ہوتے ، تو پھرنہ پچھ بھی جہاں میں ہوتا

ہے اُن کے دم سے بیفیض سارا کہ برزم ہستی میں رنگ و اُو ہے

نه اس کو دنیا میں کوئی خطرہ ، نه روزِ محشر وہ ہو گاغمگین

بسالے دل میں جوعشقِ احرٌ ، وہ دونوں عالم میں سرخرو ہے

زبان الی ہے نور افشال کہ ترجمانِ کلام یزدال

جوعکم و حکمت سے ہے مزین ، وہ میرے آتا کی گفتگو ہے

وہ اینے اخلاق میں ہیں مکتا ،تو دلکشی میں بھی سب سے اعلیٰ

ہے خوب سیرت حضور جبیہا ، نہ آپ سا کوئی خوبڑ و ہے

نہیں ہے دل میں کوئی تمنّا ، جوعرض ہے تو یہی ہے مولی

رہے ہمیشہ نبی سے نسبت ، بس اتنی سی میری آ رزُو ہے

کروں میں کیے بیان عابد ، در محد کی جاذبیت

کہ کتنے جلوے ہیں ہرقدم پر ،مہک ہے کتنی جو حار سُو ہے

بابے

صُلح -- تا -- فتح

إِنَّا فَتَحُنَالَكَ فَتُحَامُّبِينًا ٥ (ہم نے آپ کوفتح عطاکی --- واضح فتح)

صُلح عُد يبيي \_\_----فَخَ مُلّه تك



# التماس كرم

فارى جاوير لاقيال

فیضِ نظر ہے نور پاش ، فکر ہے مہرو ماہ فاش ، بندہ خاص کردگار حدِ سفر کی انتہا ، فہم بشر سے ماورا ، شانِ ازل ، ابد وقار احمدِ مجتبیٰ ،خوشا،ہادی دین ،مرحبا

منعِ دانشِ مبیں ، مصدرِ ہستی یقیں ، حق و حقیقت آشکار آیهٔ مقصدِ حیات ، وجہِ بنائے کائنات ، مایهٔ عز و افتخار احمدِ مجتبیٰ،خوشا،ہادی دین،مرحبا

بحرِ سخائے بیکراں ، عظمتِ خیر کا نشاں ، خلقِ حسیں کا شاہکار جلوہ حسنِ زندگی ، لذتِ ذوقِ بندگی ، خالق و خلق کے نگار احدِ مجتبیٰ ،خوشا، ہادی دین ، مرحبا

ایک بشر گر بشیر ، ایک نظر پہ بے نظیر ، ایک گل اور گل بہار فرد مگر بڑا فرید ، جس سے ملی ہمیں نوید ، فیضِ کرم سے بیڑا پار احمدِ مجتبیٰ ،خوشا، ہادی دین ،مرحبا

ہم کہ گناہ گار ہیں ، ہم کہ ذلیل وخوار ہیں ، ہم میں کہ عیب ہیں ہزار تیرے سوانہیں کچھآس ، تجھ سے کرم کی التماس ، در پیہ تیرے ہے بار بار احمدِ مجتبیٰ ،خوشا ، ہادی دین ،مرحبا



باب، صُلح تا فُتح







### صُلح حُديبيّه

صلح حدیدیت تاریخ اسلام کا ایک جرت انگیز باب ہے۔ صلح کا یہ معاہدہ جانِ دو عالم علی اور مشرکین ملّہ کے درمیان ہؤ اتھا اور جن شرائط پر ہؤ اتھا، ان میں ہے اکثر ایس تھیں جو واضح طور پر مشرکین کے تق میں اور مسلمانوں کے خلاف نظر آتی تھیں۔ ظاہر ہے کہ ایسے معاہدے کو تسلیم کرنا مسلمانوں کے لئے از بس مشکل تھا --- اتنا مشکل کہ بعض قد یم الاسلام اورا کا برصحابہ بھی اس پر سخت چیں بجبیں ہوئے اور جانِ دوعالم علیہ کو اس ہے روکئے کی برمکن کوشش کی ، مگر جانِ دوعالم علیہ نے کسی کی نہ تی اور معاہدہ کرلیا۔ صحابہ کرام کی اکثریت اس پر رنجیدہ دل اور آزردہ فاطر تھی کیونکہ ان کے خیال میں یہ ایک قتم کا اعتراف شکست تھا، مگر ان کی جرت کی اختہان رہی جب اللہ تعالی نے اس معاہدے کو فقت حسین سے تجیر فرمایا اور یہ آیت تازل فرمائی۔ ﴿ إِنَّا فَتَحَدَالُکَ فَتُحَا مُبِینًا ٥ ﷺ صب جران تھے کہ یہ کسی فتح مبین تھی۔ آیت تازل فرمائی۔ ﴿ إِنَّا فَتَحَدَالُکَ فَتُحَا مُبِینًا ٥ ﷺ صب جران تھے کہ یہ کسی فتح مبین تھی۔

آ ہے! شروع ہے اس واقع کے پس منظراور پیش منظر پرنگاہ ڈالتے ہیں۔ جانِ دوعالم عَلَیْ کَا کَعبہ کرمہ ہے جس قدر محبت تھی ،اس کو سجھنے کے لئے ان کمحات کوسا منے لائے جب جانِ دوعالم عَلِی ہجرت کی رات مکّہ سے باہر نکلتے ہیں ، پھرا یک جگہ تھہر جاتے ہیں اور مڑکر کعبہ شریف کی طرف دیکھتے ہیں۔اس وقت آ تکھیں ڈبڈ با جاتی ہیں اور حسرت بھرے لہجے میں فرماتے ہیں

''اےاللہ کے گھر! تو مجھے سارے جہان سے زیادہ محبوب ہے۔اگر میری قوم نے مجھے مجبور نہ کر دیا ہوتا تو میں بھی کچھے چھوڑ کر نہ جاتا۔''

تیرہ سالہ کمی زندگی میں ہزار ہا مشکلات اور پریشانیوں کے باوجود آپ کویہ سہولت حاصل تھی کہ جب جی چاہتا تھا حرم شریف چلے آتے تھے اور بیت اللہ کے گر دطواف کر کے اوراس کے سائے میں نماز پڑھ کے دل ٹھنڈا کر لیتے تھے۔ بھرت کے بعد آپ ملہ ہے دور ہو گئے اور مدینہ جا کراس قدرمصروف ہو گئے کہ آپ کوطویل عرصے تک دوبارہ مکنہ آنے کی فرصت ہی نہ ملی ۔ مدینہ میں آ پ کا بیشتر وقت دشمنانِ اسلام کے ساتھ معرکہ آ رائیوں میں گزرجا تا تھااور آ رام واطمینان کے جو چندلمحات میسر آتے تھےان میں بھی مدینہ ہے نگلنا اس کئے ممکن نہیں ہوتا تھا کہ مدینہ میں رہنے والے فتنہ پروریہود یوں اورگر دونواح میں آباد سرکش قبائل کی طرف سے ہروقت دھڑ کا لگار ہتا تھا کہ آپ کی غیرموجود گی میں کہیں کو ئی گڑ برد نه کر دیں ، کوئی فتنه وفساد نه کھڑا کر دیں ۔ آخر یا نچ سال کیمسلسل جدوجہد اور شانه روز کا دشوں کے نتیجے میں مدینہ کا فی حد تک محفوظ ہو گیا۔ یہود یوں کو اس سے نکال دیا گیا اور متعدد حربی مہمات کے ذریعہ سرکش قبائل کا زور بھی توڑ دیا گیا۔اب چونکہ سلطنت اسلامیہ کے دارالخلافہ کے لئے کوئی خاص خطرہ ہاتی نہیں رہاتھا۔اس لئے جانِ دو عالم علیقہ نے ذی قعدہ ۲ ٰھ کوعمرہ کرنے کا ارادہ فر مایا اور چودہ سوصحابہ کرامؓ کی معیت میں عاز م کعبہ ہوئے۔ عنسل آپ نے گھر پر ہی کرلیا تھا ،متجد ذوالحلیفہ (بیرعلی ) پہنچ کر آپ نے احرام باندھااور دورکعت نماز پڑھی۔ پھرمسجد سے باہرتشریف لائے اور ہکڈی (۱) کےستر ۷۰۱] اونٹ

(۱) ہروہ جانور جواس غرض ہے مکہ مکرمہ بھیجا جائے یا لے جایا جائے کہ وہاں ذیح کر کے اس کا گوشت فقراء،مساکین اورزائرین میں تقشیم کر دیا جائے ، هَذَی کہلاتا ہے۔اردو میں--- بلکه کسی زبان میں بھی --- اس کا متبادل لفظ موجود نہیں ہے۔اردو کے بعض سیرت نگاروں نے اس کا ترجمہ'' قربانی کے جانور'' کیا ہے، تکر میسچے نہیں ہے کیونکہ قربانی صرف ذی المجہ کے تین دنوں میں ہوعتی ہے ؛ جبکہ هَدُیٰ کا جانورسال بھر میں کسی وقت بھی بھیجا اور لے جایا جا سکتا ہے۔خواہ اس کا مقصد قربانی ہو، یا کسی نے مکہ میں جانور ذیج کرنے کی منت مانی ہو، یاصدقہ وتتر ع کرنا چاہتا ہو، یا حالتِ احرام میں شکارکرنے کا کفارہ ادا کرنامقصود ہو هَدُيًّا ۚ بَالِغَ الْكُعْبَة --- بيرب صورتيل هَدْي كي بين \_ جانِ دوعالم عَلِيلَة چونكد جج كے لئے نبين ؛ بلكه عمرے كے لئے تشريف لے مجئے تھے،اس لئے آپ جوجانورساتھ لے گئے تھے،وہ هَدْی تھے،ندكر" قربانی کے جانور'' کیونکہ عرفا قربانی کے جانوران کوکہاجاتا ہے جوایا م نحر میں ذرائے کئے جاتے ہیں۔

نشان ز دکرنے کا حکم دیا۔اس کے بعد آپ اونمنی پرسوار ہوئے ،صحابہ کرام ؓ نے بھی پیروی ک اور پھرسب ل كر لَبَّيْكَ، اَللَّهُمَّ لَبَّيْكَ كا وجد آ فريں ترانہ پڑھتے ہوئے مكَّه كى طرف چل پڑے۔

یہ سفر چونکہ امن و آشتی کا سفرتھا ، اس لئے جانِ دو عالم ﷺ نے روا گلی ہے پہلے ہی صحابہ کرام ہے کہد دیا تھا کہ سوائے ایک تلوار کے جو بیابان میں سفر کرنے والے ہر میا فر کے لئے لا زمی ہے،اور کسی قتم کا اسلحہ ساتھ نہ لیا جائے ۔صحابہ کرام نے اس فر مان پر پوراپوراممل کیاا ورصرف ایک ایک تلوار نیام میں ڈال کر کندھوں سے لٹکا لی۔اسی طرح سفر جاری رہا۔

طویل راستہ تھا، بہت ہے آ دمی تھے۔ ھَدْئ کےستر اونٹوں کےعلاوہ سواری کے لئے بھی کئی جانور تھے۔ ظاہر ہے کہ اتنے بڑے کارواں کے لئے بہت زیادہ یانی جا ہے تھا؛ جبکہ اہل قافلہ کے پاس پانی کا محدود ذخیرہ تھا جوجلد ہی ختم ہوگیا اورلق و دق صحرا میں انیانوںاور جانوروں کی ہلاکت کا خطرہ پیداہوگیا۔

ينجاب رحمت

جانِ دوعالم عَلِيظَةُ ايك كلط مندوالے برتن ميں يانی وُالے بيٹھے تھے اور وضوكر نے کارادہ فر مار ہے تھے کہا جا تک بہت سے سحابہ کرام گھبرائے ہوئے حاضر خدمت ہوئے۔ جانِ دوعالم عليه في يوچھا---'' کيابات ہے؟''

عرض کی --- ' یارسول الله! بانی کلمل طور برختم ہو چکا ہے اور سوائے اس بانی کے جوآپ ك ياس برتن ميں بردا ہے، كہيں بھى يانى موجود نيس ہے---ند پينے كے لئے ،ندوضو كے لئے ۔"

یہ بن کر جانِ وو عالم علیہ نے اپنا وست مبارک اس برتن میں رکھ دیا جس میں یانی پڑا تھااورصحا بہکرام کی نگاہوں نے بیرچیرت انگیز منظرد کیضا کہ آپ کی انگشتہا نے مبار کہ ے یانی کے فوارے کچوٹ پڑے۔ فَوَأَیْنَا الْمَاءَ يَفُورُ مِنُ ۚ بَیْنِ اَصَابِعِهِ (جم نے د يکھا كه يانى آپ كى انگليوں سے ابل رہا ہے) --- اوريد پانى اس وقت ك ابلتا رہا، جب تک کارواں کی تمام ضرور تیں پوری نہ ہوگئیں۔ بعد میں حضرت جابڑے کسی نے بوجھا

کہاں وقت آپ کی تعدا دکیاتھی؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم تو ڈیڑھ ہزار کے لگ بھگ تھے ہکین اگر ہم لا کہ بھی ہوتے تو پانی ہمارے لئے کافی ہوجا تا۔(۱)

عمرے سے روکنے کی تیاریاں

جانِ دو عالم علی کے مدینہ سے روا تکی کے وقت ایک مخص کو باقی کارواں سے پہلے ملہ بھیج دیا تھا؟ تا کہ وہ معلوم کرکے آئے کہ جمارے اس عمرے کے بارے میں مشرکین کا ردعمل کیا ہے؟ وہ مخض مکنہ کے حالات کا جائز ہ لے کر داپس آیا اور عسفان نا می جگہ میں آپ سے ملاقات کی۔ اس نے بتایا کہ حالات انتہائی تا سازگار ہیں۔ اہل مکتہ نے اردگر د کے قبائل کوبھی ساتھ ملالیا ہے اورسب نے عہد کر رکھا ہے کہ آپ کواور آپ کے ساتھیوں کو ہر گز مکتہ میں نہیں داخل ہونے دیں گے۔ وہ سب اس وقت ذی طوٰی میں جمع ہیں۔علاوہ ازیں خالدابن ولید کی قیادت میں دوسوا فراد پرمشمل ایک دستہ آپ کاراستدرو کئے کے لئے عمیم کے مقام پر بھی کھڑا ہے۔

اہل مکتہ کی ان حرکتوں سے جانِ دو عالم عظیم کا دل آ زردہ ہوگیا ---خصوصاً اس کئے کہ بیسب پچھ قریش کی طرف سے ہور ہاتھاا در قریش آ پ کی اپنی قوم تھی۔اس وقت آپ نے انتہائی جذباتی کیجے میں فرمایا

''جنگوں کی وجہ سے قریش کی طاقت تقریباً ختم ہو چکی ہے، مگر وہ اپنی حماقتوں ہے

(۱) جانِ دوعالم ملط کے اس معجز ہے کوجس خوبصورتی ہے مولا تا احمد رضا خان ہریلو گئے نے تقم کیا ہے، وہ اپنی مثال آپ ہے۔انہوں نے جانِ دو عالم علیق کی پانچ انگلیوں سے نکلنے والے پانی کو رحمت کے پانچ پانی قرار دیا ہے اور اس کے لئے'' پنجاب رحمت'' کی انو کھی اور البیلی اصطلاح استعال کی ہے۔علاوہ ازیں منظر کشی اور محا کات بھی کمال درجے کی ہے۔ قرماتے ہیں

أكليال بين فيض پر ، ٹوٹے بين پياسے جھوم كر ندیال پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ، واہ!

(حدائق بخشش)

بازنہیں آتے۔کاش! وہ اپنی قوت مجتمع رکھتے اور میرے معاطے میں دخل نہ دیتے۔اگر میں باقی عرب پر عالب آ جاتا تو پھر قریش کو اختیار ہوتا، چاہتے تو اسلام میں داخل ہو جاتے اور چاہتے تو اسلام میں داخل ہو جاتے اور چاہتے تو دو دو ہاتھ کر لیتے --- کیا قریش ہے بیچھتے ہیں کہ میں ان کی طرف ہے کھڑی کی گئ نت نئی رکاوٹوں سے تنگ آ کر تو حید ورسالت کی دعوت دینا چھوڑ دوں گا --- بنہیں ، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ واللہ! میں ہر حال میں اپنے نظر سے کہ تبلیغ جاری رکھوں گا ، یہاں تک کہ یا تو میں کا میاب ہو جاؤں گا ، یہاں تک کہ یا تو

## مشوره

اس کے بعد آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ ہمیں کیا کرنا جاہے ، مقابلہ کریں یا پہلو بچا کرآ گے بوصتے رہیں؟ صدیق اکبڑنے عرض کی کہ یارسول اللہ! چونکہ آپ لڑائی کے ارادے سے نہیں آئے ہیں ،اس لئے حتی الوسع نے بچا کر چلتے رہیں۔ ہاں! اگر کسی نے ہم کورد کنے کی کوشش کی تو ہم ڈٹ کراس کا مقابلہ کریں گے۔

جانِ دو عالم ﷺ کو بیرائے پند آئی اور آپ نے صحابہ کرامؓ سے پوچھا کہ ہمارے ساتھ کوئی ایسا آ دمی ہے جو خالدا بن ولیدوا لے رائے کے علاوہ کسی رائے ہے ہمیں نے چلے؟

ایک شخص نے عرض کی ---''یار سول اللہ! مجھے ایک ایبار استہ معلوم ہے۔'' چنانچہ اس کی رہنمائی میں بیرکارواں ایک غیر معروف رائے ہے آگے بڑھنے لگا۔ جب خالد ابن ولیدنے دیکھا کہ مسلمانوں نے راستہ بدل لیا ہے اور مجھے سے کتر اکر آگے نکل گئے ہیں تو اس نے جلدی ہے جاکراہل مکہ کواس خطر ناکے صور تحال ہے آگاہ کرویا۔

#### حديبيه ميں

جانِ دوعالم علی نے عکم دیا کہ وہ راستہ اختیار کیا جائے جس پر چل کرہم حدیبہ پہنچ عکیں۔ چنا نچے سب نے ابنا زُخ ادھر کر لیا اور جلد ہی حدیبہ کے قریب بہنچ گئے۔ اس وقت تک جانِ دوعالم علی کی رائے یہی تھی کہ ہم ازخود کسی سے نہیں لڑیں گے ، مگر حدیبہ کے قریب بہنچ کرآپ کی اونڈی قصواء اچا تک بیٹھ گئی۔ اس کواٹھانے کی بہت کوشش کی گئی ، مگر وہ اُس سے مس نہ ہوئی۔ آپ اس غیبی اشارے ہے سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارا ہز ورشمشیر ملّہ میں داخل ہونا

بندنہیں ہے۔ چنانچہ جب اوگوں نے کہا کہ قصواء تھک کر بیٹے گئی ہے تو آپ نے فرمایا

'' نصوا تھی نہیں ہے،نہ ہی تھک کر بیٹھ جانا اس کی عادت ہے،اصل بات یہ ہے کہ اس کواسی ذات نے روک دیا ہے جس نے اصحابِ فیل کے ہاتھیوں کوروک دیا تھا۔اب اگر اہل مکتہ نے میرے ساتھ کوئی معاملہ مطے کرنا جا ہاتو میں صلح کی خاطران کی ہروہ شرط مان لوں گا جوصلہ رحمی اور شعائر اللہ کی تعظیم پر بنی ہوگی۔''اس کے بعد آپ نے وہیں پڑا ؤڈال دیا۔

ایک اور معجزه

حدید بیبه میں ایک کنواں تھا جس کی تہہ میں تھوڑا سایانی موجود تھا۔ جب جانِ وو عالم عليظة و ہاں پنجے تو سخت گرمی تھی اور سب کو پیاس گلی ،و کی تھی ، چنا نچے صحابہ کرام م کنویں پر ٹوٹ پڑے اور ابھی چند ہی آ دمی بیاس بجھا یائے تھے کہ یانی ختم ہو گیا۔ صحابہ کرام ٹے جان دو عالم علی کے روبرواس پریشانی کا ذکر کیا، تو آپ نے اپنے ترکش ہے ایک تیرنکال کر انہیں دیااورفر مایا کہاہے کنویں میں گاڑ دو۔

ا یک صحابی کنویں میں اترے اور حب فر مان اس کے وسط میں تیر گاڑ دیا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ تیرگاڑنے کے ساتھ ہی پانی الجنے لگا اورا تنی تیزی ہے بڑھنے لگا کہ میں بمشکل جان بچا کر با ہر نکلا۔ چند ہی کمحوں میں کنواں لبالب بھر گیا اور کیا انسان ، کیا جانور،سب جی بھرکر سیراب ہونے لگے۔

# بدیل کی امد

خزاعه قبیله کارئیس بدیل ابن ورقاء اگرچه ابھی تک مسلمان نہیں ہوا تھا، گر مسلمانوں کا ہمدردتھا۔ وہ اپنے چندساتھیوں سمیت جانِ دوعالم ﷺ کے پاس آیااور پوچھا كركياآب جنگ كرنے كے لئے آئے إين؟

''نہیں ، ہمارا جنگ کرنے کا کوئی ارا دہنہیں ۔'' جانِ دو عالم علطے نے جواب دیا '' ہم تو صرف عمرہ کرنے اوراللہ کے گھر کی زیارت کرنے آئے ہیں۔''

بدیل نے واپس جا کراہل مکتہ ہے کہا کہ محداوراس کے ساتھی لڑائی کے لئے نہیں

رباب، ملح تا فتح سيدالوزي، جلد دوم بكه عمر ہ وزیارت کے لئے آئے ہیں ،اس لئے میرے خیال میں انہیں عمرہ کرنے دیا جائے۔ اہل مکہ نے بدیل کو برا بھلا کہااور بولے---''اگران کاارادہ جنگ کرنے کا نہ ہوتب بھی ہم ان کو مکتہ میں نہیں داخل ہونے دیں گے ، کیونکہ جوبھی سنے گا ، وہ یہی سمجھے گا کہ محمر ہز ورمکہ میں داخل ہوگیا تھااور ہم اے رو کئے ہے قاصر رہے تھے۔'' بدیل کے بعد اہل ملّہ نے مرز کو بھیجا۔ اے بھی جان دو عالم علی ہے وہی جواب دیا۔ پھرحلیس کو بھیجا گیا جلیس ملّہ کے گر دونواح میں آبا دقبائل کا سر دارتھا۔اسے بھی جان دو عالم ﷺ نے یقین دلایا کہ ہم صرف عمرہ کرنے آئے ہیں اور اس کا ثبوت سے ہے کہ ہم ذیح کرنے کے لئے جانور بھی ساتھ لائے ہیں۔ حلیس نے هَدُی کے لئے نثان لگائے گئے جانور دیکھے، پھر صحابہ کرام کا حال دیکھا کہان کے بال بکھرے ہوئے ہیں، حجامتیں بردھی ہوئی ہیں اورسب کے سب احرام باندهے ہوئے لَبَّیْک، اَللّٰهُمَّ لَبَّیْکَ کہدے ہیں توبیساختہ بول اٹھا ''سبحان الله! ایسے بےضررلوگوں کوعمرے سے رو کنے کا کیا جواز ہے! واللہ ریابھی نہیں ہوگا کہ اور تو ہر کسی کوطواف کی اجازت ہو، گمرعبدالمطلب کے بیٹے کو اس سے منع کر دیا جائے۔رب کعبہ کی تم اس طرح تو قریش ہلاک ہوجا کیں ہے۔'' حلیس نے واپس جا کراہل ملہ کو یہی مشورہ دیا کہ محمداوراس کے ساتھیوں کوعمرے سے رو کناکسی طرح بھی مناسب ہیں ہے، کیونکہ وہ صرف عمرہ کرنے آئے ہیں اور ھَدُی کے جانور بھی ساتھ لائے ہیں۔ میں نے اپنی آ تھوں سے ان سب کواحرام پوش دیکھا ہے۔ اہل مکہ نے کہا ---''حلیس! تو ایک دیہاتی آ دی ہے اور ان باتوں کونہیں سمجیتا بحرنے جو بچھتہیں دکھایا ہے،وہ اس کی ایک حیال ہے۔'' یین کرحلیس کوغصه آگیا اور کہنے لگا ---'' ہماراتم سے بیمعاہدہ ہرگزنہیں ہؤ اتھا کہ جولوگ بیت اللہ کی تمام تنعظیم لمحوظ رکھتے ہوئے عمرے کے لئے آئیں،ان کواللہ کے گھر میں حاضری ہے روکا جائے۔خدا کی فتم اِتہہیں محمہ کا راستہ چھوڑ نا پڑے گا اور اسے عمرہ وزیارت کی ا جازت دینی ہوگی ، ورندا ہے تمام ساتھیوں کو لے کراسی وقت واپس چلا جا وَل گا۔''

الل مكة نے حلیس كو يوں بگڑتے ديكھا تو كہنے گئے --- "حلیس! اتن جلدى نہ كرو، ذرائھ ہر جاؤ۔ ابھى محمہ سے مزيد بات چیت ہوگى ،اس كے بعد كوئى فيصلہ كیا جائے گا۔ "
اہل مكة كے لئے مصیبت ہے بنى ہوئى تھى كہ جو بھى حدیبہ جاتا تھا، وہاں جاكرا پنا موقف بھول جاتا تھا اور جانِ ووعالم علیہ كا بمنو ابن كرلوثا تھا۔ اس كى با تیں سن كراہل مكة كوآ گ لگ جاتى تھى اور اس كو ڈانٹنے ڈپٹنے گئے تھے۔ ہدد كھے كرطائف كے بڑے سردار مودہ ابن مسعود ثقفى نے اہل مكة سے كہا ---" میں دیرے د كھے رہا ہوں كہ جو بھى جاتا ہے وہ واپس آ كرمحمد كاتر جمان بن جاتا ہے اور تم اے خت ست كہنے گئے ہو۔ مجھے يہ بتاؤكہ ميرے بارے ميں تنہا داكیا خیال ہے --- ؟ كیا میں تنہا دے ساتھ اتنا ہى مخلص نہیں جتنا بیٹا بیا ہے ہوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ ۔-؟

سب نے کہا---'' کیوں نہیں ، بلاشبہتم بہت پُرخلوص انسان ہو۔'' ''مجھ پرتمہیں کسی قتم کا شک تو نہیں ہے نا؟!'' ''نہیں ، ہرگزنہیں۔''سب نے کہا۔

'' تو پھر میں خود جاتا ہوں اور محد سے بات کرتا ہوں۔''

عروہ ایک وجیہہ سردارتھا اورفن گفتگو سے بھی بخوبی آشنا تھا۔ اہل مکہ کو اور کیا چاہئے تھا، انہوں نے بخوشی اجازت دے دی۔ چنا نچہ عروہ جانِ دو عالم علیہ کی خدمت میں حاضر ہؤا اور نہایت فئکا رانہ انداز میں بات چیت کا آغاز کیا۔ ندا کرات میں کامیا بی عاصل کرنے کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ پورے اعتاد سے فریق مخالف پر اپنی برتری اور اس کی کمزوری ظاہر کی جائے۔ اس طرح حریف مرعوب ہوجا تا ہے اور اس سے من مانے مطالبات منوانا آسان ہوجا تا ہے۔ اس اصول کے پیش نظرع وہ نے کہا

''محمد! تم نے مختلف قبائل اور نسلوں کے آ دمی اپنے اردگردا کھے کر لئے ہیں اور ان کھے کر لئے ہیں اور ان کوساتھ لے کراس شہر پر چڑھائی کردی ہے جو تمہاری آ بائی جگہ ہے اور اس میں تمہار اپور ا خاندان آ باد ہے۔ تم اپنے مختلف النوع ہمراہیوں کے بل بوتے پر اپنے ہی شہراور اپنے ہی خاندان کو تباہ و پر باد کرنا چاہتے ہو۔ کیا ایسا کام پہلے بھی کسی نے کیا ہے۔۔۔؟ کیا تم نہیں

جانتے کہ یہاں قریش رہتے ہیں جواپی آن پر کٹنا اور مرنا جانتے ہیں۔قریش کے علاوہ اردگرد کے قبائل بھی اہل ملّہ کی حمایت کے لئے اکٹھے ہو چکے ہیں اور ان سب نے عہد کر رکھا ہے کہ ہم محمد کو کسی صورت میں بھی ملتہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیں گے۔ان کی قوت اور جمعیت اتنی زیادہ ہے کہتمہارے ساتھ آئے ہوئے پیلوگ ان کے سامنے چند کمجے بھی نہیں تھہر سکتے ۔ یقین کرو کہ اگر اہل مکنہ نے حملہ کر دیا تو تمہارے ساتھی پہلے ہی حملے میں بھاگ آٹھیں گے اور تمہیں تنہا چھوڑ دیں گے۔''

چونکه اس کمبی چوژی تقریر کا مقصد جانِ دو عالم علی اور اہل اسلام کومرعوب کرنا تھا۔اس لئے ضروری ہوگیا تھا کہ عروہ کوائ زبان میں جواب دیا جائے جسے وہ بخو بی سجھتا ہو، تا کہ اس کے ہوش ٹھکانے آجا کیں۔ چنانچے صدیق اکبڑنے گرج کرکہا

'' بند کریہ بکواس اور جا کراپنی دیوی لات کا قابل ستر حصہ چوس! کیا تو سمجھتا ہے کہ ہم مشکل وقت میں رسول اللہ کا ساتھ حجوڑ دیں گے!؟ ---نہیں ،اییا مجھی نہیں ہوگا۔'' عروہ کوتو قع نہیں تھی کہاس کی بات کا اتناسخت ردعمل ہوگا۔اس لئے جیران رہ گیا

جانِ دو عالم عَلِينَةً نے فرمایا ---''ابوقیا فہ کا بیٹا ہے۔'' (ابوقیا فہ،صدیق اکبر كے والد ماجد كانام ہے۔)

''اگر اِس کا مجھ پرایک بڑاا حسان نہ ہوتا''عروہ نے کہا'' تو میں اِس کواپیا ہی تلخ جواب ديتا-"(1)

صدیق اکبڑی طرف سے غیرمعمولی تلخی کا اظہارا تنافی البدیہہاور برموقع تھا کہ

(۱) کافی عرصہ پہلے ایک دفعہ عروہ کو دیت دینی پڑھئی تھی تحراس کے پاس اتنے اونٹ نہیں تھے کدوہ دیت اوا کرسکتا۔ مجبورا اس نے اپنے واقف کاروں سے امداد طلب کی ،کسی نے ایک اونٹ دیا ،کسی نے دو، مگرصدیق اکبڑنے دس تو انا اونٹ عطا کر کے اس کی ضرورت پوری کر دی تھی۔عروہ کا شارہ اس احبان کی طرف تھا۔ عروہ کی ساری اکڑفوں ختم ہوگئی اور وہ مرعوب کرنے اور دھونس جمانے کے بجائے نرمی و ملاطفت براتر آیا اور بے تکلفی کے انداز میں باتیں کرنے لگا۔

عربوں کا رواج تھا کہ آپس میں بے تکلفا نہ گفتگو کے دوران و قفے و قفے ہے ایک دوسرے کی داڑھی پر ہاتھ پھیرتے رہتے تھے۔ای عادت کےمطابق عروہ نے بھی جانِ دوعالم عَلِيْظَةً كي ريش مبارك كي طرف ہاتھ بڑھایا تو حضرت مغیرہ ابن شعبہ ؓنے ---جوہتھیا رلگائے جانِ دو عالم علیہ کی پشت پر کھڑے تھے---تلوار کے دیتے ہے عروہ کے باتھ پرضرب لگائی اور کہا

'' پیچھے ہٹاا پناہاتھ، ورنہ میں اے قلم کردوں گا۔ہم یہبیں برداشت کر سکتے کہ کوئی مشرک رسول الله کی یا کیزہ داڑھی پرا بنانجس ہاتھ پھیرے۔''

'' كتنا سخت اور درشت لهجه بے تيرا۔''عروہ نے كہا۔ پھر جانِ دو عالم علي ہے یو چھا کہ بیکون ہے؟ (۱)

'' جانِ دوعالم عليه نے فر مایا ---'' تیرا بھتیجا ہے،مغیرہ'' عروه حضرت مغيرة سے مخاطب ہو کر بولا

''اچھا توبیۃ وُ ہے،مشہور دھوکے باز، کیا تو بھول گیا ہے کہ میں نے ہی تیری دھو کہ بازی کی پروه یوشی کی تھی---؟(۲)

(۱) جیرت ہوتی ہے کہ صدیق اکبڑ عروہ کے پرانے واقف کاروں میں سے تھے اور حضرت مغیرہؓ اس کے بھتیجے تھے ،مگرعروہ دونوں کو نہ بہجیان سکا اور جانِ دو عالم علی ﷺ سے بو چھتار ہا کہ بیکون ہیں ۔ شایداس کی وجہ یہ ہوکداحرام کی حالت میں طویل سفر کرنے سے ان کے کیڑے میلے اور بال پر اکندہ ہو چکے تھے،اس لئے ان کوفورانہ پہچان سکا۔ یہ بھی ہوسکتا ہے کہ عروہ کی نظر پچھ کمزور ہو۔اس بات کا امکان بھی ہے کداس نے تھا بل عار فاندے کام لیا ہو سیح دجداللہ ہی کومعلوم ہے۔

(۲) اسلام لانے سے پہلے حضرت مغیرہؓ نے دھوکے سے تیرہ آ دی قتل کر دیئے تھے جن کی دیت عروہ نے اوا کی تھی اور قصاص کا مطالبہ کرنے والول سے حضرت مغیرہ کی جان بچائی تھی۔'' دھوکہ بازی کی پروہ پوٹی کرنے'' ہے مروہ کی کمی مرادیگی۔ 🖘 بہرحال اس کے بعد عروہ نے جانِ دوعالم ﷺ کی ریش مبارک کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا اور عام طریقے ہے گفتگو کرنے لگا۔ جانِ دوعالم ﷺ نے اس کو بھی وہی جواب دیا جواس سے پہلے آنے والے قاصدوں کودے چکے تھے کہ ہم لڑائی وغیرہ کے لئے نہیں آئے ہیں ؛ بلکہ عمرہ کرنے آئے ہیں۔

حضرت مغیرہ عرب کے ذبین ترین افراد میں ہے ایک تھے۔ انہوں نے بہت بحر پور زندگ گزاری ہے۔ جنگوں میں شریک ہوئے تو صف اول کے شہسواروں میں شار ہوئے ۔غزوہ ریموک میں تیر گلنے ہے ان کی آئکھ اللہ کی راہ میں قربان ہوگئی تھی ۔

فاروق اعظم کے دور ہیں ایران کے خلاف لڑی جانے والی جنگوں ہیں پیش پیش رہے۔ ایرانی سیسسالار رستم سے بات چیت کرنے کے لئے حضرت سعد ابن ابی وقاص نے انہی کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا تھا اور انہوں نے رستم کے در بار ہیں اہل اسلام کی تر جمانی کاحق ادا کردیا تھا۔ ایران کے علاوہ شام اور عراق کی فتو حات ہیں بھی حضرت مغیرہ نمایاں نظر آتے ہیں۔ تفصیلات بہت طویل ہیں جن کی یہاں گنجائش نہیں ہے۔ حضرت بھڑ نے ان کو بھرہ کا گور زمقرر کیا تو انہوں نے مختفر عرصے ہیں گردونواح کا ساراعلاقہ فتح کر کے اسلامی سلطنت ہیں شامل کردیا۔ بھرہ کی گورنری کے دوران ان پر پچھلوگوں نے زنا کا الزام فتح کر کے اسلامی سلطنت ہیں شامل کردیا۔ بھرہ کی گورنری کے دوران ان پر پچھلوگوں نے زنا کا الزام کا یا۔ معاملہ فاروق اعظم تک پہنچا تو انہوں نے اس سلط ہیں پوری طرح چھان بین کی ۔ تحقیق کے دوران الزام لگانے والے کھل شہادت نہ پیش کر سکے اس لئے حضرت بھڑ نے ان کو قذف کا مجرم قرار دے کر کوڑے لگوائے اور حضرت مغیرہ کو بھرہ سے ہٹا کر کوفہ کا گورزمقرر کردیا۔

حفزت عمرٌ کی وفات تک وہ کوفہ کے گورزر ہے۔ پھر حفزت عثمانؓ نے بھی ان کواپنے پورے بارہ سالہ دورِخلافت میں اس عہدے پر برقر اررکھا۔حضرت علیؓ اور حفزت معاویہؓ کے مامین اختلافات کے زمانے میں حضرت مغیرؓ کنارہ کش ہو گئے۔

حفزت علیٰ کی شہادت کے بعدا یک بار پھر حفزت معاویۃ نے ان کو کوفہ کا گورزمقرر کیا۔ بقیہ زندگی کوفہ ہی میں گز اردی اورو ہیں ۵۰ھ میں و فات یا ئی ۔

رَضِيَّ اللهُ تَعَالَى عَنَّهُ

عروہ جنتی دیر جان دوعالم علی کے پاس رہا،صحابہ کرام کے انداز واطوار کا بغور معائند کرتا رہا۔ واپس جا کراس نے جور پورٹ پیش کی اسے پڑھ کرصحابہ کرام کے والہانہ عشقِ مصطفیٰ کا نداز ہ ہوتا ہےاورآ دمی کا ایمان تا ز ہ ہوجا تا ہے ،عروہ نے کہا

''اے اہل مکتہ! میں روم ، ایران اور حبشہ کے بادشا ہوں کے در باروں میں جاتا ر ہا ہوں مگر جس طرح اصحاب محمد ،محمد کی تعظیم کرتے ہیں اس طرح کا نظارا میں نے کسی در بار میں نہیں دیکھا۔اصحاب محمد کی عقیدت کا بیرعالم ہے کہ وہ اس کا تھوک بھی زمین پرنہیں گرنے دیتے ؛ بلکہ تمرک کے طور پراپنے چہروں پرمکل لیتے ہیں اور جب وہ وضو کرنے بیٹھتا ہے تو اس کے بدن سے مس ہوکر گرنے والے پانی کو حاصل کرنے کے لئے یوں بے تاباند لیکتے ہیں کہ لگتا ہے اور پڑیں گے۔ جب وہ انہیں کوئی تھم دیتا ہے تو اس کی تعمیل میں سب ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں اور جب وہ بولتا ہے تو سب خاموش ہو جاتے ہیں۔ فرط ادب سے سب اپنی نگا ہیں جھکائے رکھتے ہیں اور ان میں ہے کوئی بھی اس کے چبرے کونظر بھر کرنہیں دیکھتا۔ ایسی بے پناہ عقیدت رکھنے والے لوگ تو کٹ مریں گے مگر محمد کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے ،اس لئے میں تو کہتا ہوں کہوہ جو پچھ کہتا ہے اس کی بات مان لو اوراے مکہ میں داخل ہونے سے ندروکو،تم جو کچھ کررہے ہو مجھے ڈرہے کہ اس کی پا داش میں کہیںتم پرعذابِ الٰہی نہ نازل ہوجائے۔''

افسوس! كدابل مكه نے عروہ كامعقول مشورہ نه مانا اور جانِ دوعالم علي كومرے کی اجازت دینے پر آ مادہ نہ ہوئے ۔عروہ ان کی ہٹ دھرمی دیکھے کرناراض ہو گیا اور ان کا ساتھ چھوڑ کرطا ئف چلا گیا۔

# جان دوعالمﷺ کے قاصد

اہل مکنہ کی طرف ہے آنے والے قاصدوں سے بات چیت کا کوئی نتیجہ نہ نکلا تو جانِ دوعالم علی فی نے سوچا کہ اب ہمیں اپنے آ دمی اہل مکتہ کے پاس بھیجنے جا ہمیں ہوسکتا ہے کہ اس طرح بات بن جائے ؛ چنانچہ آ پ نے حضرت بڑ اش بن امتیہ کو بھیجا ، گر اہل مکتہ نے کوئی بات سننے سے پہلے ہی ان پرحملہ کر دیا اور وہ بمشکل جان بچا کر واپس پہنچے۔اس کے

بعدا ب في حضرت عمر كوبهيجنا عام بالمرانبول في عرض ك

''یارسول اللہ! میں نے جب سے اسلام قبول کیا ہے میری مشرکین کے ساتھ تخت عداوت چلی آتی ہے ،اس لئے مجھے تنہا دیکھ کر عداوت چلی آتی ہے ،اس لئے مجھے تنہا دیکھ کر قبل کر دیں مے کیونکہ ملکہ میں میرے خاندان بنی عدی کا کوئی بااثر آ دی نہیں ہے جومیری

مل کر دیں کے لیونکہ ملکہ میں میرے خاندان بی عدی کا تونی بااتر ا دی ہیں ہے جو بیری حفاظت کر سکے میرے خیال میں اس کام کے لئے موز وں ترین آ دمی عثان ہیں کیونکہ ان کا خاندان ملکہ میں بہت بااثر ہے اس لئے کوئی شخص ان کونقصان نہیں پہنچائے گا۔''

و حامران ملہ یں بہت بہ رہب سے وی کا موجہ کا جات ہوں ہے۔ است کا اور آپ نے حضرت عثمان کو مکہ بھیج دیا۔
جانِ دوعالم علی کے لیے بات پہند آئی اور آپ نے حضرت عثمان کو مکہ بھیج دیا۔
رفصت کرتے وقت جانِ دوعالم علی ہے ان سے کہا کہ مکہ میں قیام کے دوران صلح کی بات چیت کرنے کے ملاوہ ان لوگوں ہے بھی مانا جو ایمان لا چیچے ہیں اور ان کوتسلی دینا کہ ان کی تختیوں اور آز مائٹوں کے دن تھوڑے رہ گئے ہیں ،عقریب اللہ تعالی اسلام کو اتنا ملام کو اتنا علی مارا مکہ اس کا حلقہ بگوش ہو جائے گا ، پھر کسی کو اپنا ایمان چھیانے کی ضرورت ندر ہے گا ۔

حضرت عثمان 🐗 کی روانگی

جانِ دوعالم علیہ نے حضرت عثان کی معاونت کے لئے دس اور آ دمی بھی ساتھ کروئے۔ چنا نچہ گیارہ افراد پر مشتمل سے وفد مکتہ پہنچا اور اہل مکتہ کو جانِ دوعالم علیہ کے موقف ہے آگاہ کیا گراہل مکتہ اپنی ہٹ پراڑے رہے اور حضرت عثان سے کہنے گئے۔ موقف ہے آگاہ کیا گراہل مکتہ اپنی ہٹ پراڑے رہے اور حضرت عثان سے کہنے گئے۔ دمیر کوتو ہم زندگی بھر یہاں نہیں آنے دیں گے، اس کے بات کچھوڑو!

إل! الرقم طواف كرنا جا موتو كركت مو-"

اللہ اکبر! اللہ کا گھر حضرت عثمان کے سامنے ہے، جسے دیکھ کر ہی دل طواف کے لئے مجلئے لگتا ہے۔ جان دوعالم علی کے طرف سے طواف کی کوئی ممانعت بھی نہیں ہے اور اللہ ملہ خودا جازت دے رہے ہیں۔۔۔ غرضیکہ طواف جیسی عظیم سعادت سے بہرہ در ہونے کے جملہ اسباب مہیا ہو چکے ہیں، ایسے میں عقل کا فیصلہ تو یہی ہے کہ ایسے مواقع بار بارنہیں کے جملہ اسباب مہیا ہو چکے ہیں، ایسے میں عقل کا فیصلہ تو یہی ہے کہ ایسے مواقع بار بارنہیں آتے، اس لئے فور اطواف شروع کر دینا چاہئے مگر عشق نے اس تجویز کو یکسر مستر دکر دیا اور

جب حصرت عثان ہو لے توان کی زبان سے عشق بول رہا تھا۔انہوں نے کہا

'' پہ کیے ہوسکتا ہے کہ میں رسول اللہ علقہ کے بغیر طواف کر لوں! واللہ! جب تک

رسول الله طواف نہیں کریں گے، میں بھی نہیں کروں گا۔''

اِ دهر حدیبیّه میں صحابہ کرامؓ ، حضرت عثانؓ کی قسمت پر رشک کر رہے تھے کہ انہیں مکتہ کے اندر جانے کا موقع مل گیا ہے۔اب وہ جی بھر کے طواف کریں گے اور بیت اللہ کا دیدار کریں گے ۔ جان دوعالم علیہ نے فر مایا ---' ' وہ ہمارے بغیرطوا ف نہیں کرےگا۔"

'' کیے نہیں کریں گے یارسول اللہ!؟''صحابہ کرامؓ نے جیرت ہے کہا'' جب کہ وہ بيت الله كے ياس جا تھے يس!"

''بس میرااس کے بارے میں یہی گمان ہے کہوہ ہارے بغیرطواف نہیں کرے گا،خواہ اے پوراسال ملہ میں گزار تا پڑجائے۔''

سُمان الله!اگرایک طرف حضرت عثانٌ کاعشق مثالی تھا تو دوسری طرف ان کے آ قا كان براعتاد بهي اپي مثال آپ تھا۔

بہر حال مشرکین کوحضرت عثمانؓ کا بیروئیہ نا گوارگز رااورانہوں نے حضرت عثمانؓ کوان کے ساتھیوں سمیت گرفقار کرلیا۔

# قتل کی افواہ

نہ جانے ماہرین نفسیات کے نز دیک اس کی وجو ہات کیا ہیں مگریدا یک حقیقت ہے کہ بے اعتادی کی فضامیں افواہیں بہت تھیلتی ہیں۔ حدیقیہ میں بھی یہی ہؤا۔ حضرت عثانؓ کی گر فقاری سے حدیتیہ میں بیا فواہ پھیل گئی کہ حضرت عثان شہید کر دیئے گئے ہیں۔ جانِ دوعالم علي اورتمام صحابه كرام كوبهت صدمه پہنچا۔ جانِ دوعالم علي نے فرمايا '' ہماڑائی کے بغیرایک قدم پیچینہیں ہٹیں گے۔''

بيعت رضوان

اس موقع پر جانِ دوعالم علی نے صحابہ کرام سے وہ مشہور بیت لی، جو بیعتِ

باب، ضلح تا فتح

رضوان (۱) کے نام مے مشہور ہے۔ یہ بیعت موت پڑتھی۔ یعنی جب تک دم میں دم ہے، لڑتے رہیں مے اور کسی صورت میں بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔

صحابہ کرام جوق درجوق بیعت ہونے گئے۔ایک جماعت فارغ نہیں ہوتی تھی کہ دوسری تیار کھڑی ہوتی تھی ۔ گرایک کہ دوسری تیار کھڑی ہوتی تھی۔ رفتہ سب اس سعادت سے بہرہ ورہو گئے۔ گرایک جاں نثار محروم رہ گیا اوراس کی بیمحروی ہی اس کے لئے ایک انو کھی خوش نصیبی کی نوید بن گئے۔ اس خوش نصیب ''محروم'' کا نام عثمان بن عفان ہے۔ رَضِبَی اللهُ تَعَالَیٰ عَنْهُ.

بیعتِ عثمان 🖔

یہ بیعت چونکہ بہت بڑا اعز از تھا ، اس لئے جانِ دوعالم علی نے گوارا نہ کیا کہ جان معلی میں بہت ہوا انہ کیا کہ جان ہفیلی پررکھ کر مکہ میں جانے والا اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق شہید ہوجانے والا عثمان اس سعادت سے محروم رہ جائے ، چنانچہ آپ نے بارگا والٰہی میں عرض کی

''النی! چونکہ عثان اللہ اور اس کے رسول کی خدمت گزاری کے سلینے میں مکہ گیا ہؤا ہے اور اس وجہ ہے آج کی بیعت میں شامل نہیں ہوسکا ہے ، اس لئے میں خود ہی اس کی طرف ہے بیعت لے رہا ہوں۔''

اس کے بعد آپ نے اپنابایاں ہاتھ عثان کا ہاتھ قرار دیا اور اس کواپنے ہی وائیں

(۱) اس کو بیعیت رضوان اس لئے کہا جاتا ہے کہ اس کے جملہ شرکا ، کواللہ تعالیٰ نے اپنی خوشنو دی ورضا کا مڑو و کا جانغز اسنا یا اور بیر آیت کریمہ نازل ہوئی۔

﴿ لَقَدُ رَضِيَ اللهُ عَنِ الْمُؤُمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحُتَ الشَّجَرَةِ م ﴾ (اے مِي الله تعالي مومنول سے راضي ہوگيا، جب وه درخت کے پنچ تمارے ہاتھ پر بیعت

(-=-)

جانِ دوعالم عَلِيَّةً نِي ان كى شان يول بيان قرما كَى "ولا يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ بَايَعَ تَحْتُ الشَّجَرَةِ. "

ہاتھ میں لے کر،خود ہی عثان سے بیعت لے لی۔

الثرالثد!!

من تو شدم تو من شدی من جال شدم تو تن شدی تاکس نگوید بعد ازیں ، من دیگرم تو دیگری

مشرکین سے جھڑپ

رات کے وقت مشرکین کا ایک جھوٹا سا دستہ اہل ایمان کی قیام گاہ کے گر د چیکے جیکے چکر لگانے لگا تا کہ اگر موقع ملے تو شب خون مارا جائے اور لوٹ مار کی جائے۔ مگر مسلمانوں کی حفاظت پرحضرت محمد ابن مسلمہ جبیبا جہاندیدہ شجاع متعین تھا۔ چنانچہ بجائے اس کے کہ شرکین حملہ کرتے ،الٹا حضرت محمدٌ ابن مسلمہ (۱) نے ان کو چاروں طرف ہے گھیر کر پکڑلیااورسوائے ایک آ دمی کے کوئی بھی بھا گئے میں کا میاب نہ ہوسکا۔

مشرکین کواس بات کا پیۃ چلا توانہوں نے اپنے آ دمیوں کو چھڑانے کے لئے مزید جعیت روانه کر دی۔ ان لوگوں نے آتے ہی مسلمانوں پرحملہ کر دیا، مگرمسلمان ایسی چھوٹی حچوٹی جمعیتوں کو کہاں خاطر میں لانے والے تھے۔انہوں نے ایسا بھریور جوابی حملہ کیا کہ باره آ دى مزيد گرفتار كرلتے اور باتى بھاگ گئے۔

ایک بار پھر صلح کی کوشش

. جب مشرکین نے دیکھا کہ ہاری کوئی پیش نہیں جاتی توصلے پر آ مادہ ہو گئے۔اب کی باراس مقصد کے لئے سہیل ابن عمر کو بھیجا گیا۔ سہیل نے نسبتاً اچھے انداز میں گفتگو کا آغاز کیا اور کہا کہ جماری طرف ہے مسلمانوں پرحملہ کرنے کی جفلطی سرز وہوئی ہے وہ چندجلد باز اور سر پھرے نو جوانوں کی کارستانی ہے، ورند سمجھدار لوگ ان کی اس حرکت ہے ناخوش ہیں--- بہرحال جوہؤ اسوہؤ ا۔اب آپ کے ساتھیوں نے ہمارے جو آ دمی پکڑر کھے ہیں، ان كور ما كرد يجيّ ! جانِ دوعالم ﷺ نے فر مایا ---'' تم نے بھی ہمارے ساتھی گر فآر کر دیکھے ہیں ، اگرتم ان کوچھوڑ دوتو ہم بھی رہا کردیں گے۔''

سہیل نے بتاد لے کی بیر تجویز منظور کر لی اور اس طرح دونوں طرف کے گرفتار شدگان کور ہائی مل گئی -

جب حفزت عثان رہا ہو کرحد بیبیے پنچے تو صحابہ کرام نے ان سے کہا

'' پ نے تو خوب مز بے لوٹے ہوں گے اور جی بھر کے طواف کئے ہوں گے۔'
حضرت عثان نے ہو بہو ویسا ہی جواب دیا جیسا جانِ دو عالم علی ہے ان کے
بارے میں گمان کیا تھا، انہوں نے کہا ---''رسول اللہ علیہ کو یہاں چھوڑ کے میں طواف
کرنے کا تصور بھی نہیں کرسکتا۔ واللہ ااگر میں ایک سال بھی وہاں رہتا تو رسول اللہ کے بغیر
ہرگز طواف نہ کرتا۔''

سھیل کی دوبارہ آمد

سہیل چونکہ دونوں طرف ہے گرفتار شدگان کور ہائی دلوانے میں کا میاب رہا تھا اور فریقین کے دلوں میں اس کے لئے نرم گوشہ موجود تھا ،اس لئے اہل مکہ نے صلح کے بارے میں ندا کرات کرنے کے لئے بھی اس کا امتخاب کیا اور صلح کے لئے جانے والے دور کنی وفد کی قیادت اس کوسونپ دی۔

سہبل ایک بار پھر جانِ دوعالم علیہ کے پاس آیا اوربسلسلۂ سلے بات چیت شروع کی۔دورانِ تکلم اس کی آواز بلند ہونے گلی تو ایک صحابی نے کہا۔۔۔'' اِنحفِضُ صَوُ نَکَ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ'' (رسول اللہ کے روبروا پی آواز کو نیجار کھ!)

بہر حال گفتگو جاری رہی۔ سہیل نے کہا۔۔۔'' محمد! ہمیں تمہارے عمرہ وجج پر کوئی اعتراض نہیں ہے، تم آئندہ سال بے شک عمرہ کرلینا، مگراس دفعہ ہم اس کی اجازت نہیں دے سکتے ، کیونکہ پورے عرب میں بیہ بات مشہور ہو جائے گی کہ اہل مکتہ نے محمد کورو کنے ک بہت کوشش کی مگر کا میاب نہ ہو سکے اور محمد جرا مکتہ میں داخل ہو گیا۔''

جانِ دوعالم علی و تقے ہی صلح جواور زم خو، آپ نے نہ صرف بیشر طمنظور کرلی

بلکہ بعض ایسی شرا نطابھی مان لیس جو چند پُر جوش صحابہ کرامؓ کے لئے وقتی طور پر سخت صدے کا سبب بنیں ،گر جانِ دوعالم علی نے ان کے اعتر اضات مستر دکر دیتے اور معاہدے کو ضبط تحربر میں لانے کا تھم دے دیا۔

اس معاہدے کے کا تب حضرت علیٰ تھے۔ انہوں نے حب معمول تحریر کا آغاز ''بِسَمِ اللهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْمِ ''ے کیا توسہیل نے کہا

''اَلله تو ٹھیک ہے،لیکن رَ حُمَانُ کے بارے ہمیں کچھ پیتنہیں کہ بیکون ہے،اس لَتَ رِانْ عرب وستورك مطابق بِالسَّمِكَ اللَّهُمُّ لَكُسورٌ"

''نَہیں' ہم بِسُمِ اللہِالوَّحُمٰنِ الوَّحِیْمِ ہی ککھیں گے۔'' صحابہ کرامؓ نے اصراركيا۔

کیکن میکوئی الیمی اہم بات نہیں تھی ، کیونکہ مقصود تو اللہ کے نام ہے آغاز کرنا ہے اور يه مقصد بِالسَّمِكَ اللَّهُمَّ عَجِي حاصل موجاتا إن الله عَلَيْ فَي فَر مايا ''جس طرح سہیل کہتا ہے ای طرح لکھ دو۔''

چنانچەحفرت على فى باسمِك اللَّهُمُّ لكھ ديا۔

اس کے بعد حفزت علیؓ نے معاہدے کاعنوان لکھنا شروع کیا

''بيره فيمله ۽ جو مُحَمَّدٌ رَّسُوُلُ اللهِ......

ابھی ا تناہی لکھاتھا کہ مہیل نے پھراعتر اض کیا اور جانِ دوعالم ﷺ ہے کہا

''اگر ہم تنہیں اللہ کا رسول تسلیم کرتے تو پھر جھگڑا ہی کیا تھا،اس صورت میں تو ہم نه صرف مید که تمهمیں مکه میں داخل ہونے کی اجازت دے دیتے ؛ بلکہتم پر ایمان لاتے اور

تہاری پیروی کرتے۔مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ کے بجائے مُحَمَّدُ ابْنُ عَبْدِللهُ لَكھو''

جانِ دوعالم ﷺ نے فر مایا -- '' اگر چہتم میری تکذیب کرتے ہو، کیکن اس

مِين كو كَي شبه نبين كه مِين الله كاسچار سول مون \_''

پھر حضرت علیؓ سے فرمایا --- '' مُحَمَّدٌ رَّسُوُلُ اللهِ مِنْا دواور مُحَمَّدُ ابْنُ

عَبُدِللهُ لَكُصُورٌ''

حضرت علی نے عرض کی ---' ایا رسول الله! میں کسی صورت میں ' 'رسول الله' مٹانے کی جرأت نہیں کرسکتا۔''

چنا نچه جان ووعالم علي في فودا ي وست مبارك سے مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِما . كرمُحَمَّدُ ابْنُ عَبُدِللهُ لَكُوديا\_

اس کے بعدمعاہد وصلح کی چیشرا لطاکھی گئیں۔

۱---اس سال مسلمان واپس چلے جائیں۔

۲--- آئنده سال آئیں اور صرف تین دن رہ کر واپس لوٹ جائیں ۔

٣--- بتھيارلگا كرندآ ئيں ؛ البتہ ہرآ دمی ايك تكوارسا تھ لاسكتا ہے ، وہ بھی اس

طرح که نیام میں بند ہواور نیام تھیلے میں پڑی ہو۔

ہ ---مسلمانوں میں ہے اگر کو کی مخص ملہ میں رہنا جا ہے تو روسکتا ہے۔لیکن جو مسلمان ملّه میں پہلے ہے موجود ہیں وہ اگرمسلمانوں کے ساتھ مدینہ جانا جا ہیں تو

نہیں جائتے ۔

۵---اگر کوئی مسلمان مکہ ہے بھاگ کرمسلمانوں کے پاس جلا جائے تواس کو

واپس کرنا ہوگالیکن اگر کوئی مسلمان مدینہ ہے بھاگ کر مکنہ چلا آئے تو اسے

واپس نہیں کیا جائے گا۔

۲ --- عرب کے دیگر قبائل کوا ختیار ہوگا کہ اس معاہدہ کے جس فریق کے ساتھ

جا ہیں شامل ہوجا <sup>س</sup>یں۔

ان میں سے بیشتر شرائط بظاہر مسلمانوں کے خلاف تھیں۔خصوصا بہشرط''جو ملمان مکہ ہے بھاگ کرمسلمانوں کے پاس چلا جائے ،اس کوواپس کرنا پڑے گا۔'' کیونکہ ملہ ہے جوبھی بھا گتا تھا، وہمشرکین کے ظلم وستم ہے تنگ آ کر بھا گتا تھا۔ ایسے مظلوم کو واپس لوٹا نا تو اس کواپنے ہاتھوں اذیتوں کی بھٹی میں جھو نکنے کے متر ادف تھا۔"

# ابوجندل 🐗 کی آمد

ابھی معاہدے پر دستخطنہیں ہوئے تھے کہ ایسا واقعہ پیش آیا جس ہےمسلمان تڑپ

اُٹھے۔ ہؤ ایوں کہ مہیل ہی کے ایک صاحبز ادے حفزت ابوجندلؓ جواسلام لا چکے تھے اور مشرکین نے ان کوملہ میں قید کررکھا تھا اورانہیں طرح طرح کی اذبیتی دیتے رہتے تھے ،کسی طرح سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے اور بیڑیوں سمیت تھیٹنے تھیٹنے آ کرمسلمانوں کے سامنے بےدم ہو کر گریزے۔

سہیل نے کہا---' محمد! معاہدہ صلح پر عمل کرنے کا یہ پہلاموقع ہے،شرائط صلح کے مطابق اس کومیرے حوالے کر دو!''

جانِ دو عالم علی فضی نے فرمایا ---'' ابھی صلح کا معاہدہ کمل نہیں ہؤ ااور دستخط ہونا باتی ہیں۔''

سهيل نے كہا---' محرجميں بھى صلح منظور نہيں۔'

جان دو عالم علی کے نے سہیل کو قائل کرنے کی بہت کوشش کی ،مگروہ کوئی بات سننے کے لئے آ مادہ نہ ہوَ ااورا پی ضد پراڑار ہا۔ آخر بادلِ ناخواستہ جانِ دوعالم عظی نے سہیل کا مطالبہ مان لیا۔حضرت ابو جندلؓ نہ جانے کن مشکلوں سے یہاں تک ہنچے تھے۔ان کو جب پتہ چلا کہ مجھے داپس بھیجا جار ہا ہے۔ تو وہ چنج اٹھے اور اپنے جسم سے کپڑ اہٹا کرمسلمانوں کو دکھاتے ہوئے فریاد کرنے گئے کہ بیدد بھو! کا فرول نے مار مار کرمیرا کیا حال کررکھا ہے۔ کیاتم مجھے ای حال میں چھوڑ کر جانا چاہتے ہو؟ کیاتم لوگ مجھے ایک بار پھران ظالموں کے حوالہ کردو گے؟

بیالیا دلدوزمنظرتھا کہ بہت ہے ا کا برصحابہ کے لئے بھی صبط مشکل ہو گیا۔حضرت عره کا بیانهٔ صبرتو بالکل بی لبریز ہو گیا۔عرض کی

" یارسول الله! کیا آپ الله کے سیچے رسول نہیں ہیں؟"

" بے شک میں اللہ کا رسول ہوں۔"

"كياجم حق رئيس بيس؟"

''يقيناحق پر ہیں۔''

° \* پھر ہم ایسی ذلت والی شرطیں کیوں مانیں یارسول اللہ! ؟''

'' بیں اللہ کارسول ہوں اور اس کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرسکتا۔''

''کیا آپ نے بینیں کہاتھا کہ ہم بیت اللہ کاطواف کریں گے؟'' ''ضرور کہاتھا ،گریہ تونہیں کہاتھا کہ اس سال کریں گے۔''

حفرت عمرٌ غصے میں بھرے ہوئے حضرت صدیق اکبڑکے پاس آئے اوران سے بھی ایسی ہی گفتگو کی ،حضرت صدیق اکبڑنے کہا

''عمر! یا در کھو کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور کوئی کام بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں کرتے ۔انہوں نے جو پچھ بھی کیا ہے ٹھیک کیا ہے ۔تم ہمیشہان کی رکاب تھا ہے رہو۔ (یعنی بلاچون و چراکمل اطاعت کرو۔)

#### ندامت

اگر چہ حضرت عمر نے میہ باتیں معاذ اللہ کی بدنیتی کی بنا پڑئیں کہی تھیں ؛ بلکہ جو پچھ کہا تھا ، اسلام کی عظمت وسر بلندی کے پیش نظر کہا تھا ، کیونکہ ان کے خیال میں اسلام جیسے ولولہ انگیز ضابطۂ حیات کے علمبر واروں کو ایسی کمر ورشرا نظر پر صلح نہیں کرنی چاہیے تھی ؛ تا ہم بعد میں ان کو اپنے اس مکا لمے پر جو انہوں نے جانِ دو عالم علیق ہے کیا تھا ، بخت ندامت ہوئی ۔ خو دفر ماتے ہیں کہ میں اپنی اس کو تا ہی اور غلطی کے کفارے کے لئے ایک زمانے تک نوافل پڑھتار ہا ، روزے رکھتا رہا ،صدقے دیتار ہا اور غلام آزاد کرتا رہا ۔ تا آ کلہ مجھے تقریباً یقین ہوگیا کہ اب اللہ تعالی نے میراگنا ہ معاف کردیا ہوگا۔

## نوید نجات

جانِ دوعالم علی اگر چدا بوجندل کو واپس بھیخ پر رضا مند نہ تھے، مگر معاہدہ سلح کی حرمت کا تحفظ کرتے ہوئے بادل ناخواستہ ان کو سہیل کے حوالے کر دیا؛ تاہم انہیں رفصت کرتے وقت ارشاد فر مایا ---'' ابوجندل! صبر کرواور اللہ تعالیٰ ہے ثواب کی امید رکھو۔ اب ہم معاہدہ کر بچکے ہیں اور اس کی مخالفت نہیں کر سکتے ۔ ویسے عنقریب اللہ تعالیٰ تمہارے لئے آسانیاں فراہم کرے گااور تمہارے نکلنے کا کوئی نہ کوئی ذریعہ بنادے گا۔(ا)

#### واپسی

معاہدہ صلح کرنے کے بعد جانِ دوعالم ﷺ واپس ہو گئے۔واپسی میں جب آپ معاہدہ سلح کرنے کے بعد جانِ دوعالم ﷺ واپس ہو گئے۔ غمیم نامی جگہ پر پہنچ تو دحی کا نزول شروع ہو گیا اور سورہ فنح کی ابتدائی آیات نازل ہو ئیں۔

الل مكه كى وحشت و بربريت سے نجات ل كئى۔ اس كاسب بيد بنا كہ جانِ دوعالم عليہ كوسلح كا معاہدہ كركے والل مكه كى وحشت و بربريت سے نجات ل كئى۔ اس كاسب بيد بنا كہ جانِ دوعالم عليہ كوسلم وستم سے نگ والل مدينہ آئے ہوئے ابدی تھوڑا ہى عرصه كزرا تھا كہ ايك اور وفا كيش حضرت ابوبھيرہ ظلم وستم سے نگ آگر مكہ سے فرار ہو گئے اور جانِ دوعالم عليہ ہے ہے گر ابھى و و ہى دن گزر سے تھے كہ كہ سے ان كے تعالى ہے انہوں نے جانِ دوعالم علیہ کو معاہد سے كى بيش يا دولا كى كه "اگر كہ سے كوئى مسلمان بھاگ كر مدينہ چلا جائے تو اس كو واپس كرنا پڑنے گا۔ "اور كہا كہ ابوبھيركوان كے حوالے كہا جائے ۔

جانِ دوعالم عَلِيْكَةً نے فر مایا --'' ٹھیک ہے،تم ابوبصیر کو لے جاسکتے ہو۔'' ابوبصیر ؓ نے بھی ابوجندلؓ کی طرح فریاد کی اور کہا ---'' یارسول اللہ! آپ ججھے دوبارہ ان ظالموں کے پاس بھیجنا چاہے ہیں،جن سے میں بمشکل جان بچاکرآیا ہوں!''

جانِ دوعالم علی نے ان کوبھی یہی مڑ دہ سنایا کہ جبر کر دادراللہ تعالیٰ ہے تو اب کی امیدر کھو عنقریب اللہ تعالیٰ تمہارے لئے آسانیال فراہم کردے گا اور دہاں ہے تمہارے نکلنے کا کوئی نہ کوئی ذریعہ بنادے گا۔

الغرض ابوبصیر ان دونوں کے حوالے کر دیئے گئے اور وہ ابوبصیر کو لے کر مکہ کی طرف چل پڑے، مگر ابھی تین چارمیک دور ذوالحلیفہ ہی پہنچ تھے کہ ابوبصیر نے ان میں سے ایک مخص کی چمکتی ہوئی تکوار کی طرف دیکھ کرکہا

''تمہاری پیکواز پر یعمدہ اورنغیس معلوم ہوتی ہے۔''

''ہاں، ہاں، ہاں، اس میں کیا شک ہے۔ میں بار ہااس کو آزما چکا ہوں۔''اس نے جواب دیا۔ ''اچھا۔۔۔! ذرا دکھانا تو۔'' ابوبصیر ٹے جرت ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ وہ محض اپنی تلوار کی تعریف من کرا تنا مسرور ہؤاکہ احتیاط کو بالائے طاق رکھتے ہوئے تلوار ابوبصیر کے ہاتھ میں دے دی۔ ابوبصیر کواور کیا جائے تھا، تلوار ہاتھ میں آتے ہی انہوں نے ایسا نیا تلاوار کیا کہ اس محض کا سرقلم ح إِنَّا فَتَحُنَالَکَ فَتُحَا مُّبِينًا ......(ہم نے آپ کوفتے عطاک ہے ، واضح فتے۔) نزولِ وحی کے بعد جریلؓ نے آپ کواس فتح مین کی مبارک باد دی ؛ البتدا یک فخص نے کہا --- یَا رَسُولَ اللهٰ ِ اَفَتْحَ هُوَ ؟ (یارسول اللہٰ! کیا یہ فتح ہے؟)

کر دیا۔ بیہ منظر دیکھ کراس کا دوسرا ساتھی ڈرکے مارے مدینہ کی طرف بھاگ اٹھا --- آگے آگے وہ اور پیچھے چکھے ابوبھیڑ۔

جان دو عالم علی محابہ کرام کے جمر مث میں رشد و ہدایت کی مخل بجائے بیٹے تھے کہ اچا تک وہ مخص خوفز دہ اور حواس باختہ حالت میں دوڑتا ہؤا آپ کے پاس آیا اور پھولی ہوئی سانسوں کے درمیان کو یا ہوئی سانسوں استحدار کے درمیان کو یا ہوئی سانسوں استحدار کے استحدار ہوئی سانسوں کے درمیان کو یا ہؤا الا اور اب جھے آل کرنے کے در ہے ہے۔''
اس دوران ابو بھی جمھیر بھف آپنچ اور عرض کی ---''یارسول اللہ! آپ نے اپنا وعدہ پورا کیا اور جھے ان کے حوالے کردیا ، اس طرح آپ کی ذمہ داری ختم ہوگئی۔ اس کے بعد جو پچھے ہؤا ، اس کا میں خود ذمہ دار ہوں اور بارسول اللہ! اگر آپ میرا یہاں رہنا پہند نہیں کرتے تو میں کہیں اور چلا جاؤں گا، اسکی کہ دا پہنیں جاؤں گا۔''

جان دوعالم ملی نے خربایا۔۔۔ '' فیک ہے، جہاں تہاراتی چاہے چلے جاؤ۔''
ابوبھیر وہاں ہے رفصت ہوکر سمندر کے ساحل پر چلے گئے اور وہیں جہاڑیوں کے ایک جمنڈ
میں اپنی کمین گاہ بنا کی۔ رفتہ رفتہ بیخ بی کہ گئے گئے کہ ابوبھیر نے سمندر کے کنارے ڈیرہ لگا لیا ہے۔
ابوجندل کو پہ چلا تو وہ بھی کی نہ کی طرح ملہ ہے لگل کر ابوبھیر کے پاس بیٹی گئے۔ آہتہ آہتہ وہاں
مظلوموں اور سم زووں کی خاصی جمعیت اکھنی ہوگی اوران کی تعداو ہو محتے ہو محتے تین سوتک بیٹی گئے۔ اب
انہوں نے شام کی طرف ہے آ نے جانے والے مشرکیین کے قاقوں پر حملے شروع کر دیے اور مالی نغیمت
انہوں نے شام کی طرف ہے آ نے جانے والے مشرکیین کے قاقوں پر حملے شروع کر دیے اور مالی نغیمت
دو عالم میں خروریات پوری کرنے گئے۔ان حملوں ہے مشرکیین اس قد رشک آئے کہ ابوبھیرا ور
اس کے ساتھیوں کو مدینہ بلا لیجئے کیونکہ انہوں نے ہمارا ناک میں دم کر رکھا ہے۔ اس کے موض آم اس شرط
سے دشتمردار ہوتے ہیں کہ جو سلمان مکہ سے مدینہ آئے قواس کو والیس کرنا پڑے گا۔ ھے۔

جانِ دوعالم الله في فرمايا -- اي وَالَّذِي نَفْسِي بيدِهِ إِنَّه ' لَفَتُحْ

(ہاں،اس ذات کی شم! جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ بلاشبہ فتح ہے۔)

اور بعد کے نتائج نے ٹابت کر دیا کہ در حقیقت میں فتح مبین تھی کیونکہ اس سے پہلے

مسلمان اور کا فرآ پس میں ملتے جلتے نہیں تھے۔اب سلح ہوگی تو دونوں طرف ہے آیہ ورفت

شروع ہوگئی۔اس طرح مکنہ والوں کومسلمانوں کے اخلاق اور کر دار کو جانچنے پر کھنے کا موقع

مل کیا۔ وہ مدینہ آتے تو جانِ دوعالم اللہ کا کرنور محفلوں کو دیکھتے، آپ کے ولولہ انگیز خطاب سُنج پھر صحابہ کرام کی یا کہازی اور آپس میں ان کی محبت و اُلفت دیکھتے تو محور ہو

جاتے۔ای طرح مسلمان ملہ جاتے تو اپنے عمدہ اطوار اور یا کیزہ عادات سے لوگوں کے

ول موہ لیتے۔اس طرح بے شارلوگ اسلام میں داخل ہونے لگے اور ہر طرف اللہ کے دین

كاۋنكا يخے لگا۔

مؤ رخین کھتے ہیں کہ صلح حدیثیہ کے بعد صرف دوسال میں اسلام لانے والوں کی تعدا داب تک مسلمان ہونے والوں کی مجموعی تعدا د سے دو گنا ہوگئی۔

جانِ دو عالم ﷺ کی تیره ساله کمی زندگی اور صلح حدیبیه تک تقریباً چه ساله مدنی

زندگی کاکل عرصہ ۹ اسال بنمآ ہے، گویا انیس سالوں میں اپنے مسلمان نہیں ہوئے ، جینے صلح

کے بعد صرف دوسالوں میں ہو گئے ۔!!!

اب جس كاجى جا ب ملد ، آكريها ل بس جائ ، جميس كوئى اعتراض نيس -

جانِ دوعالم ﷺ تو خودان بے *گھر*اور بے خانماں مظلوموں کے لئے پریشان تھے۔ چنا نچہ

ای وقت ایک آ دمی کو ابوبصیر کے نام خط وے کر بھیجا، مگر آ ہ! کہ جس وقت کمتوب مصطفیٰ و ہاں پہنچا، اس

مکٹری ابوبصیر کی زندگی کی شام ہورہی تھی۔انہوں نے مکتوب مبارک ہاتھ میں لیا اور اس عالم میں جان وار دی۔ ابوجندل نے ان کو وہیں وفن کرایا اور باتی ساتھیوں کو لے کر مدیند آ مجے اور پھر ہمیشہ کے لئے

يبل كے بوكردہ كئے۔

رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمُ ٱجُمَعِيْن.

# المسئل المسئل المسئلة المسئلة

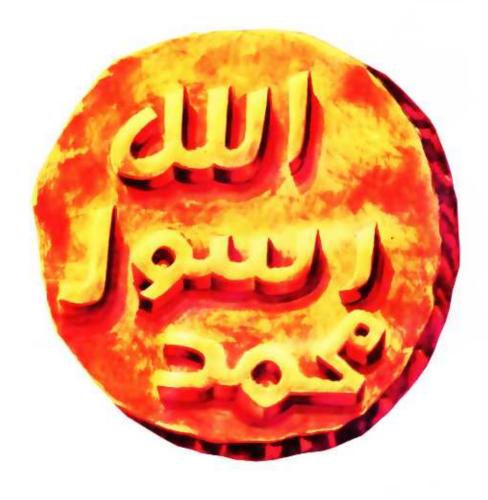

اللهُ أكبر ---! كيابي في مبين شقى---؟ صَدَق اللهُ الْعَظِيم. إنَّا

فَتَحْنَالَكَ فَتُحَامُّ بِيُنَا د (١)

## مكاتيب مقدسه

اس زمانے میں مُہر، انگشتری کے تکلینے میں کھدوائی جاتی تھی، اس لئے جانِ دو عالم علی ہے اس لئے جانِ دو عالم علی کے جان دو عالم علی کے جان دو عالم علی کے جاندی کی ایسی انگشتری بنوانے کا تھم دیا جس کے تکلینے میں مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ کمدابؤ اہو۔ آپ کے ارشاد کے مطابق کلینہ تیار کرایا گیا اور غالبًا اللہ، کا نام نامی سب سے اوپر کہ اس کے لئے نیچے سے اوپر کتابت کرائی گئی۔ اس طرح تمن سطروں پر مشتل مُہم تیار ہوئی،

رُسُوْلُ رُسُوْلُ مُعَمَّدُ (عَس لما حَلْهُ فرما كمِي) بس کارتیب ہوں گا۔ **قیصر کے نام** 

سب سے پہلا خط آپ نے قیمرِ روم کی طرف لکھا۔روم کے ہر بادشاہ کو قیمر کہا جاتا تھا، بیان کا شابی لقب تھا۔اس وفت کے قیمر کا نام ہرقل تھا۔ بین خط دحیہ کلبی گے کر گئے تھے۔ پہلے وہ شام کے ایک شہر بھڑی گئے، جہاں قیمر کی طرف سے مقرر کردہ عامل حارث خسانی رہتا تھا اور اس کو بیہ کمتوب پہنچایا۔اس نے ایک آ دمی دحیہ کلبی کے ساتھ کردیا اور کہا کہ دحیہ کے ساتھ جا دَاور بین خط دمشق میں شہنشا وروم کے صنور چیش کرو۔

<sup>(</sup>۱) ملح حدیبیا واقعہ پوری تغمیل ہے مجے بخاری کے متعدد مقامات پر موجود ہے۔خصوصاً کتاب المغازی اور کتاب الشروط میں۔اس لئے ہم نے بخاری پر ہی انحصار کیا ہے؛ البتہ بعض تغمیلات کے لئے فتح الباری اور زرقانی ہے بھی مدولی ہے۔

ابن، ضلح تافتح

قیصرکو خط طانواس نے پوچھا کہ بیکہاں ہے آیا ہے؟ بتایا گیا کہ عرب ہے آیا ہے محمد رسول اللہ کی طرف ہے۔

۔ قیصرنے کہا --- " کمہ سے متعدد لوگ تجارت کے لئے شام آتے رہے ہیں۔

حالات معلوم کئے جائیں۔"

ا تفا قان دنوں ابوسفیان ایک تجارتی قافلہ لے کرشام کے ایک شمرغزہ میں مظہرا

ہؤ ا تھا۔ حکومت کے کارندوں نے اس کے ساتھ رابطہ کیا اور کہا کہ شہنشاہ تم سے پچھ بات کرنا جا ہتا ہے، اس لئے اپنے ساتھیوں سمیت دمشق آجاؤ۔ چنانچے ابوسفیان اپنے کارواں کو لے

كرامق ميا-

## سوال جواب

ہادشاہ نے ابوسفیان سے ملاقات کے لئے خاصااہتمام کیا۔ با قاعدہ دربارمنعقد کیا۔خود صعب میرس مین نشر میں میں دبیر ملٹ میں کھیسالی میں وجسے واپٹر اس کے

مرصع تاج پہن کر تخت نشین ہؤا۔ سامنے ایک طرف اراکین سلطنت اور ند ہبی رہنما بٹھائے ، دوسری طرف ابوسفیان اوراس کے ساتھیوں کو بٹھا یا اور ترجمان کے ذریعے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے کہا

''میرے پاس عرب ہے ایک خط آیا ہے، جو محمد کی طرف سے ہے اور وہ نبوت کا دعویدار ہے۔ میں چونکہ اس کو پہچا نتانہیں۔اس لئے تم لوگوں کو بلایا ہے تا کہ تمہاری زبانی

اس کے حالات معلوم کئے جاسکیں -- تم میں سے اس کارشتہ دارکون ہے؟''

'' میں ہوں۔'' ابوسفیان نے کہا۔

''اچھاتو یہ بتاؤ کہاں مدعی نبوت کا خاندان کیساہے؟''

''نہایت معزز اورشریف ہے۔''

'' کیا خاندان میں اس سے پہلے بھی کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟'' ''نہیں ، بیہ پہلافخص ہے۔''

"اس کے خاندان میں کوئی بادشاہ گزراہے؟"

'' جن لوگوں نے اس کا ند ہب قبول کیا ہے ، وہ ضعیف و کمزور ہیں ، یا ہاا ژاور

مالدار بين؟"

''ا کثرضعیف اور نا دار ہیں ۔''

''اس کے پیروکاروں کی تعدا دون بدن بڑھتی جارہی ہے یا کم ہورہی ہے؟''

"بروهدای ہے۔"

'' بھی اس نے جھوٹ بولا ہے؟''

''وعدے کی خلاف ورزی کی ہے؟''

ابھی تک تونہیں کی ؛ البتہ اب ہمارے ساتھ اس نے سلح کا معاہدہ کیا ہے، پیتنہیں آ اس کی یاسداری کرتاہے یانہیں!"

'' تم لوگوں نے بھی اس کے ساتھ جنگ بھی کی ہے؟''

''پاں ،کئی دفعہ۔''

" نتيجه کيار <sub>م</sub>ا؟"

' ( مجھی وہ فاتح ہؤ ا، مجھی ہم \_''

''ووکس چیز کی تعلیم دیتا ہے؟''

''کہتا ہےا یک رب کی عبادت کروا در کسی کواس کا شریک نہ بنا ؤ،نما زیڑھو،

یا کہاز بنو، ہمیشہ کچ بولواوررشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔''

قیمرنے کہا---''تمہاری گفتگو سے میں اس نتیج پر پہنچا ہوں کہ محمہ، اللہ کے سچے

رسول بیں - کیونکہ:

تم كہتے ہو، وہ شريف النب ہے---انبياء ہميشہ شريف النب ہوتے ہيں۔ تم کہتے ہو،اس کے خاندان میں اس سے پہلے نبوت کا دعویٰ کسی نے نہیں کیا ---

اگرابیا ہوتا تو میں سجھتا کہ بیافا ندانی اثر ہے۔

تم کہتے ہو،اس کے خاندان میں کوئی بادشاہ نبیں گزرا--- اگراییا ہوتا تو میں

باب، ملح تا فتح

مجھتا کہ بیتاج وتخت کے حصول کی جد و جہد ہے۔

تم کہتے ہو،اس کے پیروکاروں میں اکثریت کمزوراور نا دارلوگوں کی ہے---

انبیاء جب بھی آئے ان کا اتباع کمزور اور نا دارلوگوں نے ہی کیا۔

تم کہتے ہو،اس کے پیروکاروں کی تعدا دروز بروز بڑھر ہی ہے--- سچے ندہب

کے پیروکاروں کی تعداد بھی دن بدن زیادہ ہوتی رہتی ہے۔

تم کہتے ہو،اس نے بھی جھوٹ نہیں بولا -- تو جو خص انسانوں سے جھوٹ نہ

بولے، وہ خدا پرجھوٹ اورا فتر اکب کرسکتا ہے! تم کہتے ہو،اس نے بھی بدعہدی نہیں کی ---سچا نبی وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔

تم ہے ہو،اس مے بی بدخہری ہیں ہے۔۔۔ بی بی وعدے مطاب ورزی ہیں رہا۔ تم کہتے ہو، و ہوتو حید، نماز ،روزے، پاکدامنی ،سیائی اور صلدر حمی کا درس دیتا

ہے--- یہی تعلیم دینے کے لئے توانبیاء آتے ہیں۔

، اگر جو پچھتم نے بیان کیا ہے وہ درست ہے تو پھروہ یقیناً سچانبی ہےاورایک دن

آئے گا کہ میرا ملک بھی اس کے قبضے میں چلا جائے گا۔ مجھے بیتو پت تھا کہ ایک رسول آنے

والا ہے، مگریہ معلوم نہ تھا کہ وہ عرب میں مبعوث ہوگا۔ اگر میں وہاں جاسکتا تو خوداس کے

يا وَل دهوتا-''

اس کے بعد تھم دیا کہ رسول اللہ کا خط در بار میں پڑھا جائے۔ نا مہمبارک مندرجہ ذیل مختصر عبارت پر مشتمل تھا۔

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ و

مِنْ مُحَمَّدٍ عَبُدِاللهِ وَرَسُولِةٍ إِلَى هِرُقَلَ عَظِيْمِ الرُّوْمِ ﴿

سَكَامٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُلاي و

أَمَّابَعُدُ --- فَانِّي أَدُعُوكَ بِدِعَايَةِ الْإِسْلَامِ، اَسُلِمْ تَسُلِمْ، يُؤْتِكَ اللهُ

ٱجُوَكَ مَرَّتَيْنِ، فَإِنْ تَوَلِّيُتَ فَعَلَيْكَ اِثْمُ ٱلْآرِيْسِيْنَ. وَيَااَهُلَ الْكِتَابِ تَعَالَوُا اِلى

كُلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَ بَيْنَكُمُ أَنُ لَا نَعُبُدَ إِلَّا اللهُ وَلَائُشُوكَ بِهِ شَيْاءً وَلَا يَتَّخِذَ بَعُضُنَا

بَعُضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللهِ فَإِنْ تُوَلُّوا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ٥

( محمد کی طرف سے جوخدا کا بندہ اور رسول ہے ، ہرقل کی طرف جوروم کا سر دار ہے۔ سلامتی ہواس پر جو ہدایت کی پیروی کر ہے۔

اس کے بعد میں تم کواسلام کی دعوت دیتا ہوں ،اسلام لے آؤ،سلامتی یا ؤ گے اور الله تعالی تم کودگنا اجر دےگا۔اگرتم نے نہ مانا تو پورے ملک کا گنا ہتمہارے سر ہوگا۔اے الل كتاب! آؤاس بات كي طرف جو جارے تمہارے درميان برابر ہے۔ وہ يہ كه بم الله کے علاوہ کسی کی عباوت نہ کریں ، نہاس کے ساتھ کسی کوشر یک تھبرا کیں ، نہ ہم میں ہے کوئی کسی کی پرستش کرے۔اگر تم نہیں مانتے تو گواہ رہوکہ ہم ان تمام باتوں کوتشلیم کرتے ہیں۔) قیصر کے درباری اور ندہبی رہنمااس خط کوئن کرتنے یا ہو گئے اور دربار میں ایک شور

مچ گیا۔ بیدد مکھ کر قیصرنے ابوسفیان اور اس کے ساتھیوں کورخصت کر دیا اورخو داہل در ہار کا غصەفروكرنے ميںمھروف ہوگيا۔

ذاتی طور پر قیصر جانِ دوعالم علیہ کی نبوت کا قائل ہو چکا تھا،مگر دوسروں پراس کا کوئی بس نہیں چل سکتا تھا،اس لئے فی الحال اس نے خاموثی اختیار کرلی۔ بعد میں جب وہ حص میں قیام پذیر تھا تو اس نے ایک اور کوشش کی اور انتہائی معتدارا کین سلطنت کے ساتھ بند کمرے میں ا یک خصوصی محفل منعقد کرنے کا اہتمام کیا۔ جب تمام لوگ جمع ہو گئے اور دروازے بند کر دیئے گئے تو قیصرنے ان سے پوچھا کہتم لوگ اس بات سے کوئی دلچیسی رکھتے ہو کہتم کومزید کامیابیاں

حاصل ہوں ہتم راہ ہدایت پالواور تمہاری پیسلطنت ہمیشہ برقر ارر ہے---؟

'' بیتو ہم سب کی دلی تمنا ہے۔'' حاضرین نے جواب دیا۔

'' تو پھراس طرح کرو'' قیصرنے کہا'' کہ عربی نبی پرایمان لے آؤ!''

قیصر کی اس بات سے وہ سب آ گ جگولہ ہو گئے اور انتہائی غصے کے عالم میں یہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے کہ کیاتم یہ چاہتے ہو کہ ہم اپنا آبائی دین ترک کردیں اور ایک

عرابی کےغلام بن جائیں!!(معاذاللہ)

ان کا رویہ دیکھ کر قیصر سجھ گیا کہ بیاوگ کی طرح بھی اس مسئلے میں میرے ساتھ شفق نہیں ہوں گے اور اگر میں نے اپنی بات پر اصرار کیا تو ہوسکتا ہے کہ باوشاہی ہے ہی ہاتھ دھونے پڑ جا کیں۔ چنانچہ اس نے پینترابدلا اوران سے کہا---'' میں تو صرف تمہارا امتحان لينا جا بهنا تقااورد مكينا جا بهنا تفاكهتم نصرا نيت مين كس قدر پخته هو-''

بین کران کا غصه جاتا ر ہااور قیصر کی طرف سے دل میں جو بدگمانی پیدا ہوگئی تھی وہ ر فع ہوتئی۔ چنانچے سب نے قیصر کے رو برو مجدہ کیا اور سرورومطمئن رخصت ہو گئے۔

آه! تاج وتخت کی مجبوریاں ، که قیصر دل میں جانِ دو عالم علی کی صدافت و حقا نیت کایقین رکھنے کے باوجودا ظہار کی جرأت نہ کرسکااور بقول علامہ جبلی ---

''' مواس کے دل میں نوراسلام آچکا تھا،لیکن تاج وتخت کی تاریکی میں وہ روثنی

جَهُ كرره كئي-"(١)

## کسری کے نام

ایران کا ہر بادشاہ کسرای کہلاتا تھا،ان دنوں خسر و پر ویز حکمران تھا۔اس کی طرف

(۱) اگر چەعلامە بىلى نے اے روشى بچھ جانے سے تعبير كيا ہے اور فتو كى بھى اى پر ہوگا، كونك شریعت کا تعلق ظاہرے ہے۔لیکن علامہ ابن حجرعسقلانی نے فتح الباری میں جو واقعہ ذکر کیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیروشی بالکل ہی نہیں بجھی تھی ؛ بلکہ دب سی تھی اور قیصر کے دل میں جانِ دوعالم ﷺ کے ساتهدایک گونه عقیدت آخرتک برقر اردی-

علامه عسقلانی نے بیا بمان افروز واقعہ سیف الدین قلج سے روایت کیا ہے جو ایک صالح مسلمان باوشاه قلاون کی سلطنت کا اہم رکن تھا۔ سیف الدین بیان کرتا ہے کدایک و قعد میں کسی کی سفارش کرنے فرنگیوں کے بادشاہ کے پاس گیا۔اس نے میرا بہت اعزاز واکرام کیااور میں جس کام کے لئے سفارشی بن کر حمیا تھا، اس کا فیصلہ میری مرضی کے مطابق کر دیا۔ ایک دن کہنے لگا کہ آج میں تہمیں ایک نہایت ہی جیتی چیز کا دیدار کرانا جا ہتا ہوں۔ چنانچہ اس نے ایک طلائی صندوقی منگوائی اوراس میں سے سونے کا ایک نہایت خوبصورت قلمدان نکالا۔ پھراہے کھول کر رہیٹمی کپڑے میں لپٹا ہؤ اایک خط نکال کر جھے دکھایا اور کہا کہ بیوہ خط ہے جوتمہارے نبی نے ہمارے جدامجد کو لکھا تھا۔ بیاس زمانے سے ہمارے پاس محفوظ چلا آ رہاہے، کیونکہ ہمارے آ باء واجدا د کاعقیدہ تھا کہ جب تک بیخط ہمارے پاس موجو در ہے گا، ہماری حکومت برقر اررہے گی۔ای بناء پرہم اس کی انتہائی حفاظت وتعظیم کرتے ہیں اورلوگوں سے چھپا كرر كت يل ، تاكد مارى بادشاى بيشة قائم رب - فتح البارى ج ا ، ص ٣٢

جانِ دوعالم علي في خوكمتوب مبارك بعيجا، وه ال طرح تقا

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ د

مِنُ مُّحَمَّدٍ رَّسُوُلِ اللهِ اللهِ اللهِ كِسُراى عَظِيْمٍ فَارِسُ ء سَكِرَمٌ عَلَى مَن اتَّبَعَ الْهُدَى وَامَنَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَشَهِدَانُ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَه ' لَاشْرِيْكَ لَه ' وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُه ' وَرَسُولُه '.

آدُعُوُكَ بِدِعَايَةِ اللهِ فَانِيِّي آنَا رَسُولُ اللهِ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً لِلْانُذِرَ مَنُ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوُلُ عَلَى الْكَفِرِيْنَ. أَسُلِمُ تَسُلِمُ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَعَلَيْكَ إِثْمُ الْمَجُوسِ. (محدرسول الله کی طرف ہے کسڑی کی طرف جو فارس کا بڑا ہے۔

سلام ہواس پر جو ہدایت کی پیروی کرے، الله اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور گوا ہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبور نہیں ہے۔ وہ وحدہ لاشریک ہے اور محمر اس کا بندہ اور رسول ہے۔(علقہ)

میں تجھے اللہ کی طرف بلاتا ہوں ، کیونکہ میں تمام لوگوں کے لئے اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں تا کہان میں سے جوزندہ ہیں انہیں برے اعمال کے نتائج سے ڈراؤں اور کا فروں پراتمام ججت ہوجائے۔اسلام لے آؤ،سلامتی یاجاؤ گے۔اگرتم نے میری بات نہ مانی تو (نەصرف يەكەتم خودگەنەگار ہوگے؛ بلكە) تمام مجوسيوں كا گناہ بھی تبہارے سر ہوگا۔)

عمرو ابن امیضمری نے جب میہ خط کسرای کو پہنچایا اور ترجمان نے پڑھ کر سنا نا شروع کیاتو سرنامہ سنتے ہی خسر و پر ویز غصے سے پاگل ہو گیا، کیونکہ کسرای کو جو خط لکھے جاتے تھان میں احترام کے طور پرسب ہے او پر کسرای کا نام لکھا جاتا تھا ؛ جبکہ نامہ نبوی میں سب ے اوپراللہ کا نام تھا۔ پھر جانِ دوعالم علیہ کا بنااسم گرامی تھا اور تیسرے مرتبے پر کسرای کا نام تھا۔ کسرٰی نے اس انداز تخاطب کواپنی تو ہیں سمجھا اور سخت طیش کے عالم میں ترجمان سے خط چھین کر پھاڑ ڈ الا اور قاصدِ نبوی کو در بارے باہر نکلوا دیا۔

قاصدنے واپس پہنچ کر جب سارے حالات بیان کئے اور بتایا کہ کسرای نے

آپ كاخط جاك كرديا تفاتو جان دوعالم علي نف فرمايا

سیدالوزی، جلد دوم ایک ایک مناح تا فتح

" ورحقیقت اس نے اپنی حکومت کو جاک کرلیا ہے۔"

نامہ مبارک کو پھاڑنے اور قاصد کو دربار بدر کرنے کے باوجود کسرای کاغیض و

غضب ٹھنڈا نہ ہؤ ااوراس نے یمن میں اپنے عامل باذ ان کولکھا کہ مکہ میں کو کی فخص پیداہؤ ا

ہے جواینے آپ کو نی سمجھتا ہے۔اس نے مجھے خط لکھا ہے جس میں اپنا نام میرے نام سے

پہلے لکھا ہے۔میراغلام ہوکراس کی پیجرائ !(۱) تم فورا دوآ دمی بھیجو جوائے گرفتار کر کے میرے رو بروپیش کریں ۔اگرتم نے میرے اس حکم کافٹمیل میں کسی فتم کی کوتا ہی کی تو عبر تناک

سزاتمهارامقدرہوگی۔

باذان نے بیخط ملتے ہی دوآ دمی جانِ دوعالم علیہ کو گرفتار کرنے کے لئے مکہ بھیج

د ہے۔ وہاں جا کرانہیں معلوم ہؤا کہ آپ آج کل مدینہ میں ہوتے ہیں۔ چنانچہ وہ مدینہ

آئے اور آپ ہے کہا

''شہنشا وا بران نے اپنے عامل با ذان کو حکم دیا ہے کہ تمہیں گرفتار کر کے دربار میں

پیش کرے۔ چنانچہ باذان نے ہمیں تمہاری گرفتاری کے لئے بھیجا ہے۔اب بہتری ای میں

ہے کہ ہمارے ساتھ چلے چلو، ورنہ شہنشاہ کاغضب اور عمّاب نازل ہوگا، پھرنہ تم ہے سکو گے،

نەتىھارى قوم-"

جانِ دو عالم ﷺ نے ایسی دھمکیوں ہے کیا مرعوب ہونا تھا؛ البتہ ان کی صورتیں

آ پ کو عجیب ی گلیس ، کیونکہ انہوں نے داڑھیاں منڈ ارکھی تھیں اور مو چھیں بڑھار کھی تھیں۔ چنانچہ آ ب نے ان کے چہروں کود مکھتے ہوئے تعجب سے پوچھا کہتم لوگوں نے بید کیا حلیہ بنا

انہوں نے کہا---'' یہ ہارے رب کا حکم ہے۔'' (یعنی خسر ویرویز کا) جانِ وو عالم عَلِينَة نے فر مایا --- '' لیکن میرے رب نے داڑھیاں بڑھانے

(۱) عرب کسی کے غلام نہیں تھے تمر کسرا ک اپنی وسیع وعریض سلطنت کے تھمنڈ میں ان کواپتا غلام

اورمو چھیں کتر وانے کا حکم دیا ہے۔''(1)

اس کے بعد آپ نے ان سے کہا کہ گرفتاری پیش کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں میں اپنا فیصلہ تنہیں کل سنا وَں گا۔

دوسرے دن جانِ دو عالم ﷺ نے ان سے کہا کہتم میری گرفتاری کا خیال چھوڑ دواور جا کر باذان کو بتاؤ کہ آج رات میرے رب نے اس کے رب ( خسرو پرویز ) کا کام تمام كرديا ہے۔

بین کروہ دونوں واپس چلے گئے اور با ذان کو جانِ دوعالم عَلَیْ کے فر مان سے آگاہ کردیا --- اور پیمبھی ہوسکتا ہے کہ فرمانِ رسالت غلط ہوجائے---؟! نہیں ، بھی نہیں، چنانچہ جلد ہی اطلاع آ گئی کہ واقعی اس رات خسر و پر دیز کواس کے اپنے بیٹے شیر ویہ نے قتل کر دیا تھا اور یوں جانِ دو عالم علی پیشینگوئی کی بھی تصدیق ہوگئ کہ---" در حقیت اس نے اپنی حکومت کو جاک کرلیا ہے۔"

شاو حبش کے نام

حبشہ کا بادشاہ بہت اچھا انسان تھا۔ اس نے مکہ سے ہجرت کرکے حبشہ جانے والےمسلمانوں کی جس طرح دیکھ بھال کی تھی اوران کو ہرآ سائش اورسہولت مہیا گی تھی ،اس کی تفصیل جرت حبشہ کے حالات میں گزر چکی ہے۔ (۲) جانِ دو عالم علیہ نے اس کے نام بھی ایک مکتوب عمراین امیضمری ہی کے ہاتھ ارسال کیا۔ بیمکتوب قدرے طویل ہے اس لئے اس کے رجمہ پراکٹفا کیا گیا ہے۔

(۲) ملاحظه موسيد الوزيج اجم٢١٢-

<sup>(</sup>۱) افسوس! کہ آج کل بہت ہے مسلمانوں نے بھی جانِ دو عالم علی کے رب کا حکم ماننا چھوڑ دیا ہے اور خسرو پرویز جیسے بد بخت اور گتاخ کا پندیدہ حلیہ اپنا لیا ہے۔ قار تین سیدالورٰی! خدانخواسته آپ میں ہے تو کوئی اس جرم عظیم میں متلانہیں ہے تاں!؟

بِسُمِ اللهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْمِ ،

محمدر سول الله کی طرف ہے ، حبشہ کے بادشاہ نجاشی (۱) کی طرف۔

میں تعریف کرتا ہوں اس اللہ کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں ، وہ با دشاہ ہے ، یاک ہے،سلامتی دینے والا ،امن دینے والا اور نگہبان ہےاور میں گواہی دیتا ہوں کہ عیسیٰ ابن مریم روح الله اور کلمة الله بیں جن کواللہ تعالیٰ نے مریم پر القا کیا۔وہ مریم جوخلق ہے منقطع ہو کر ہمہ تن خالق کی طرف متوجه رمهیں اورنہایت ہی یا ک طینت اور پاک دامن خاتون تھیں محص اللہ کی قدرت سے وہ حاملہ ہو گئیں تو عیسیٰ، اللہ کی روح اور جبریل امین کی پھونک سے پیدا ہوئے ،ای طرح جس طرح حضرت آ دم اللہ کی قدرت سے پیدا ہوئے تھے۔

ٔ میں تنہیں اللہ کی طرف پکارتا ہوں جو وحدہ' لاشریک ہے اور اس کی اطاعت و فرما نبرداری میں تمہیں اپنا ہمنوا بنانا چاہتا ہوں ۔ تمہیں چاہے کہ میری امتاع کرو اور اس کتاب پرایمان لا ؤجو مجھ پر نازل ہوئی ہے، کیونکہ میں تمام انسانوں کے لئے رسول بن کر آیا ہوں۔ میری بید دعوت صرف تمہارے لئے نہیں؛ بلکہ تمہارے اعوان وانصار کو بھی یہی دعوت ہے۔ میں نے تبلیخ ونفیحت کر دی ہے۔ تنہیں جا ہے کہ میری نفیحت قبول کرلو۔ اس ے پہلے میں نے اپناایک چیازاد بھی تنہارے پاس بھیج رکھا ہے۔(۲) سلامتی ہواس کے لئے جس نے ہدایت کی پیروی کی۔والسلام

یہ بادشاہ شروع دن ہے ہی اسلام کے ساتھ محبت رکھتا تھا۔ چنانچہ جب مکتوب گرامی پڑھا گیا تو وہ احتر اما تخت سے پنچے اتر آیا اور مکتوب مبارک کو آئکھوں ہے لگایا۔ پھر تو حیدورسالت کا قر ارکر کےمسلمان ہوگیا اور نا مہنبوی کا مندرجہ ذیل جواب کھوایا۔ بسُم اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ م محمدرسول الله کی طرف، اصحمہ نجاشی کی طرف ہے۔

<sup>(</sup>۱) حبشہ کے ہر بادشاہ کونجاش کہاجاتا تھا۔اس نجاشی کا نام اصحمہ تھا۔

آپ پرالٹد کا سلام ورحمت اور برکتیں ہوں ، وہ اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں اور

جس نے مجھے اسلام کی ہدایت دی۔

یارسول اللہ! مجھے آپ کا خط موصول ہؤا۔ اس میں آپ نے جو پکھ حضرت عیسیٰ کے بارے میں فرمایا ہے، وہی ان کا صحیح مقام ومرتبہ ہے، اس سے زیادہ ہر گزنہیں۔

آپ نے مجھے جس کار خیر کی تلقین کی ہے، میں نے اے اچھی طرح سمجھ لیا ہے،

اس لئے میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سیچے رسول ہیں۔

میں نے آپ کے چپا زاد کے ہاتھ پر آپ کی بیعت کر لی ہے اور اللہ رب العالمین کی اطاعت اختیار کر لی ہے۔

فی الحال میں اپنا ہیٹا آپ کی خدمت میں جھیج رہا ہوں۔(۱)اگر آپ نے حکم دیا تو میں خود بھی حاضر ہو جا وُں گا۔

> میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ جو پھے بھی کہتے ہیں ،سب حق ہے۔ آپ پراللہ کا سلام ورحمت اور برکتیں ہوں۔ والسلام حضرت اصحمہ نجاشی کے حسنِ عقیدت کا کیسا دل آ ویز مرقع ہے ہے!

> > عزیز مصر کے نام

مصرکے باوشاہ کا نام مقوش تھا۔ مذہ باعیسائی تھا۔ جانِ دوعالم علیہ نے اس کے نام جو کمتوب مبارک بھیجا تھا، اس کامضمون تقریبا وہی تھا جو ہرقل کے نام لکھے گئے خط کا تھا۔ نام ہو کمتوب مبارک بھیجا تھا، اس کامضمون تقریبا وہی تھا جو ہرقل کے نام لکھے گئے خط کا تھا۔ نامہ بری کا اعز از حضرت حاطب کو حاصل ہؤا۔ جب وہ اسکندریہ پہنچ تو پتہ چلا کہ بادشاہ اس وقت شاہی بجر سے میں بیٹھا سمندر کی سیر کا لطف اُٹھا رہا ہے۔ حضرت حاطب نے اس وقت بادشاہ ایک کشتی کرائے پر لی اور جہاں شاہی بجرالنگر انداز تھا اُدھرروانہ ہو گئے۔ اس وقت بادشاہ عرفے پرمحفل سجائے بیٹھا تھا۔ حضرت حاطب قریب پہنچ تو نامہ مبارک ہاتھ میں پکڑ کرلہرایا

عالم علی بارگاه تک رسانی نصیب نه ہوسکی اوران کی کشتی خوفنا ک طوفان میں پھنس کرغرق ہوگئی۔ 14214214 MAKTADAM OLO

<sup>(</sup>۱) شاه حبشه کامیه بینا ساخه آ دمیوں کی معیت میں روانہ ہؤ ا تھا، تگر افسوس کہ ان کو جانِ دو

تا کہ بادشاہ مجھ جائے کہ کوئی قاصد آیا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ اس پیام بر کومیرے روبرو پیش کیا جائے۔ چنانچہ حضرت حاطب گواس تک پہنچا دیا گیا اور انہوں نے مکتوب نبوی اس کے حوالے کر دیا۔ اس سے پہلے با دشاہ کولوگوں کی زبانی جانِ دوعالم علی کے کافی حالات معلوم ہو چکے تھے۔اس کئے خط پڑھنے کے بغدلیں نے حضرت حاطب ہے پوچھا '' جس محض نے میرے نام بی خط بھیجا ہے اگر وہ اللّٰہ کا رسول ہے تو جب لوگ اس کی مخالفت کررہے تھے،اس کو ایذ ائیں دے رہے تھے اور اس کو اپنا گھر اور شہر چھوڑنے پر مجبور کررہے تھے اس وقت اس نے بدد عا کیوں نہ کی تا کہوہ سب نتاہ و ہر با دہو جاتے اور اس كوكسى فتم كى تكليف نه پېنچا سكتے ؟''

بادشاہ کا خیال تھا کہ قاصد اس مشکل سوال کا کوئی جواب نہیں دے سکے گا گر حفرت حاطبؓ نے اُلٹااس کولا جواب کر دیا۔انہوں نے یو جھا

"كياتم حضرت عيسىٰ كو مانتے ہو؟"

''ہاں، بےشک،ہم انہیں اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔''

'' تو پھر بنا وُ'' حضرت حاطب نے کہا۔۔۔'' کہ جب ان کے دہمُن ان کوایڈ ائیں دے رہے تھے اور ان کوصلیب پر لٹکانے کے لئے گرفتار کر رہے تھے، اس وقت انہوں نے ا پنے دشمنوں کے لئے بد دعا کیوں نہ کی ، تا کہ وہ تباہ و برباد ہو جاتے اور ان کو کسی قتم کی تكليف نه پهنجا سكتے ؟''

با دشاہ ہے اس الزامی سوال کا کوئی جواب نہ بن سکا اور اے اعتر اف کرنا پڑا کہ "أَخْسَنْتَ، أَنْتَ حَكِيْمٌ جَآءَ مِنْ حَكِيْمٍ"

( تم نے اچھی بات کہی ہے۔واقعی تم دانا ہواور دانا محض کے نمائندے ہو۔ ) بہرحال ہیہ با دشاہ اسلام تو نہ لا یا (۱) البیتہ حضرت حاطب گواس نے نہایت اعز از

(1) بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ بیہ با دشاہ بھی برقل کی طرح جانِ دوعالم علیہ کی صدافت اوراسلام کی حقانیت کا قائل ہو چکا تھا، مگر تاج وتخت میں بھنس کرا ظبارِ اسلام ہے محروم رہ گیا۔



# مصرکے بادشاہ'' مقوض'' کے نام جان دوعالم علیقے کے مکتوب گرامی کاعکس

## میکتوب مبارک قدیم کوئی محلایس ہے۔ موجودہ عربی رسم الخط میں اس کی تحریر درج ذیل ہے۔

بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ. مِنْ مُحَمَّدِعُبُدِ اللهِ وَرَسُولِهِ اللَّى الْمُقُوقِسِ عَظِيْمِ الْقِيْطِ. سَلَامٌ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ اللهَ الى. أَمَّا بَعُدُ، فَانِيْ أَدْعُوكَ بِدِعَايَةِ الْإِسُلَامِ، أَسُلِمُ تَسْلِمُ، يُؤْتِكَ اللهُ أَجُرَكَ مَرَّتَيْنِ، فَلَئِنْ تَوَلَّيْتَ فَعَلَيْكَ مَا يُفْجِعُ الْقِبُط. (....يا آهُلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا اللَّى كَلِمَةِ سَوَآءِ \* بَيْنَنَا وَ بَيْنَكُمُ اللَّا نَعْبُدُ إِلَّا اللهَ وَ لَا نُشُوكَ بِهِ شَيْنًا وُلا يَشْجِدَ لَهُ بَعْضُنَا بَعُضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ \* فَإِنْ تَولُوا فَقُولُوا اشْهَدُوا إِنَّا مُسْلِمُونِ٥)

www.maktabah.org

سیدالوری، جلد دوم ۲۱۵ کی باب، مناح تا فتح

واگرام کے ساتھ رکھا اور رخصت کرتے وقت جانِ دوعالم علی کے متعدد تھا گفتہ کے لئے متعدد تھا گفتہ عطا کئے جن میں دو بیش بہا کنیزیں اور ایک عمد اقتم کا فچر بھی شامل تھا۔ فچر کا نام دلدل تھا جس پر مائن دوعالم علی ایش اور ایک عمد اقتم کا فچر بھی شامل تھا۔ فچر کا نام دلدل پر سوار تھے۔ مائن دوعالم علی ایس ایس دائی کا نام سیرین تھا، جو جانِ دوعالم علی ہے شاعر در بار رسالت مطرت حسان کوعنایت فرمادی۔ دوسری نھیبہ ور اور خوش بخت کا اسم گرامی ماریہ تھا، جوجم نبوی میں داخل ہو کیں اور رفاقت جان دوعالم علی ہے سے سرفراز ہو کیں۔

## مزيد خطوط

مندرجہ بالا چار مکا تیب کے علاوہ بھی آپ نے متعدد رؤسائے عرب کی طرف خطوط لکھے۔ کسی نے لیک کہااور کسی نے انکار کیا گرجب اسلام کاسیل روال پورے عرب کو اپنی لپیٹ میں لے چکا تو جنہوں نے پہلے انکار کیا تھا، انہوں نے بھی سرتسلیم خم کر دیا اور وَرَأَیْتَ النَّاسَ یَدُخُلُوْنَ فِی دِیْنِ اللهِ اَفْوَاجُاء کا منظر عیال ہوگیا۔

## غزوة خيبر

سیفر وہ کے ہے آغاز میں پیش آیا اوراس کے نتیج میں یہود یوں کی کمر ہمیشہ کے لئے ٹوٹ گئی۔ اس کے بعد سے بد باطن لوگ مسلمانوں کے خلاف کوئی بڑا فتنہ نہ کھڑا کر سکے۔ ورنہ اس سے پہلے بیشر غروات انہی کی سازشوں اور ریشہ دوانیوں سے پیش آتے رہے۔ آخری غروہ جس میں انہوں نے، بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور مدینہ منورہ کی اینٹ سے اینٹ بجادینے پر کمر بستہ ہوئے، وہ غروہ احزاب تھا۔ غروات بی نضیراور بی قریظ کے بعد انہوں نے خیبر کے علاقے کو اپنا مرکز بنالیا تھا۔ خیبر کی سونا آگئی زمینوں اور سرسز وشاواب نخلتانوں کی وجہ سے ان کی معاشی حالت بہت اچھی تھی ، آمدن وافر تھی اوراس آمدن کا اکثر حصہ اہل اسلام کونقصان بہنچانے، اوران کو تباہ و برباد کرنے کی سازشوں میں صرف ہوتا تھا۔ فینہ دفساد کے اس مرکز کوختم کے بغیرامن وا مان تقریباً نامکن تھا ، اس لئے جانِ دو عالم علی فینہ دفساد کے اس مرکز کوختم کے بغیرامن وا مان تقریباً نامکن تھا ، اس لئے جانِ دو عالم علی ہے خور وا جائے اور انہیں اس قابل ہی نہ چھوڑا جائے ضروری سمجھا کہ ان کی اس مرکز بت کو تو ڑا جائے اور انہیں اس قابل ہی نہ چھوڑا جائے کہ آئندہ کوئی مصیبت کھڑی کرسیں۔ اس مقصد کے لئے جانِ دو عالم علی ہے ہو کہ آئندہ کوئی مصیبت کھڑی کے کسی سے اس مقصد کے لئے جانِ دو عالم علی ہے ہو کہ آئندہ کوئی مصیبت کھڑی کرسیں۔ اس مقصد کے لئے جانِ دو عالم علی ہے کہ تر خر

www.maktabah.org

میں خیبر کی طرف روانہ ہوئے۔ چودہ سو جال نثار آپ کے ہمز کاب تھے، جن میں دوسوسوار تصاور باقی بیاده۔

## خواتین کی شرکت

شوقِ جہاد میں بعض خوا تین بھی شریک سفر ہو گئیں۔ چونکہ بیرکام انہوں نے یو چھے بغیر کیا تھااس لئے جانِ دوعالم علیہ کو پتہ چلاتو آپ نے ان کو بلایا اور سخت کہجے میں فر مایا " تم كس كے ساتھ آئى ہواوركس كى اجازت سے آئى ہو؟"

انہوں نے کہا ---'' یارسول اللہ! ہم چرخہ کات کر مزدوری کریں گی اور جہاد میں مدودیں گی۔ ہمارے پاس دوائیں بھی ہیں جن ہے ہم زخیوں کی مرہم پٹی کریں گی۔ نیز لڑائی کے دوران تیرا ٹھاا ٹھا کرلائیں گی اورمجاہدین کو دیں گی۔''

جانِ دوعا<sup>ا</sup>م علی کے ان کا بی جذبہ اور ولولہ دیکھتے ہوئے اجازت دے دی۔

## حُدى خواني

عربوں کامعمول تھا کہ وہ سفر کے دوران اونٹوں کو تیز چلانے کے لئے حدی خوانی کیا کرتے تھے، یعنی ترنم کے ساتھ اشعار پڑھا کرتے تھے۔حفرت عامر ؓ بہت اچھے حدی خوان تھے۔ایک ساتھی نے ان سے کہا

''عامر! کیاتم ہمیں اپنفات ہے مخطوظ نہیں کرو گے؟'' حضرت عامرٌ نے احباب کی خواہش پر مندرجہ ذیل نظم پڑھنی شروع کی۔اس نظم کے پچھاشعار حضرت عبداللہ ابن رواحہ کے ہیں اور پچھ حضرت عامرا کے اپنے ہیں۔ وَاللهِ لَوُلَا اللهُ مَا اهْتَدَيْنَا وَلَا تَصَدَّقُنَا وَلَا صَلَّيْنَا فَاغَفِرُ فِدَاءً لَكَ مَا اقْتَفَيْنَا وَٱلْقِيَنُ سَكِيْنَةٌ عَلَيْنَا وَثَبِّتِ الْأَقُدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا إِنَّا إِذًا صِيْحَ بِنَا أَتَيْنَا وَ بِالصِّيَاحِ عَوَّلُوا عَلَيْنَا إِنَّ الَّذِيْنَ قَدُ بَغُوا عَلَيْنَا إِذَا أَرَادُوا فِتُنَةً أَبَيْنَا وَلَحُنُ عَنُ فَضُلِكَ مَااسُتَغُنَيُنَا

(الله كانتم! اگرالله كى رہنمائى نە ہوتى تو ہميں نەرا دېمايت ملتى ، نە ہم صد قے

سيدالوزي، جلد دوم ٢١٥ جاب، مناح تا فتح

کر سکتے ، نہ نماز پڑھ سکتے ۔ الہی ۔ ۔ ۔ ہم تیری راہ میں قربان ہوجا کیں ۔ ۔ ۔ ہماری کوتا ہوں کو بخش دے ، ہم پرسکون نازل فر ما اور معرکد آز مائی کے وقت ہمیں ٹابت قدم رکھ ۔ ہمیں تو جب بھی جہاد کے لئے بلایا جاتا ہے ، ہم چلے آتے ہیں اور ان لوگوں نے (یہودیوں نے) تو چنے چنے کر دشمنوں کو ہمارے خلاف اکٹھا کیا ہے ۔ یہ باغی اور سرکش جب فتندا ٹھانے کی کوشش کریں گے ، ہم ڈے کران کا مقابلہ کریں گے ۔ ہم (ہرگھڑی تیرے متاج ہیں اور) کسی وقت ہمی تیرے فضل وکرم ہے مستغنی نہیں ہو سکتے ۔ )

خوبصورت آواز میں پڑھا گیا یہ دلنواز رجز جانِ دوعالم علی کے دل کو بہت بھایا اور آپ نے پوچھا'' مَنُ هلدًا السَّائِقُ ؟' (بیصدی خوان کون ہے؟)

صحابہ نے عرض کی --- "عامر ہے یارسول اللد!"

آپ نے بے ساختہ دعا فر ما گی' نیو ُ حَمْهُ اللهٰ '' (اللہ اس پر رحمت نازل فرما ہے) غزوات کے موقع پر جب جانِ دوعالم علیہ کے لئے رحمت کی دعا کیا کرتے

تھے تو اس کامنہوم بیہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کوشہا دے نصیب فر مائے۔اس بناء پر حضرت عمر نے عرض کی

" یارسول الله! آپ کی اس دعا ہے تو عامر کے لئے شہادت واجب ہوگئ ہے، کاش کہ ہم ابھی اس کے ساتھ مزید کچھ دن گزار کتے!"

مرزبانِ نبوت سے فیصلہ صاور ہو چکا تھا، چنا نچہ حضرت عامر ای غزوہ میں جامِ شہادت سے سیراب ہو گئے۔

ووران سفرایک دن صحابہ کرامؓ نے جوش میں آ کرنہایت بلندآ واز سے نعرہ ہائے تکبیر بلند کرنے شروع کر دیئے۔ جانِ دوعالم علیہ نے فر مایا ---''تم نہ کسی ہبرے کو پکار رہے ہو، نہ غائب کو تم جے پکار رہے ہو وہ تمہارے پاس ہی ہے۔''-- یعنی تم تو اللہ کو پکار رہے ہواوراس شہیدو سمج رب کو پکار نے کے لئے اتنا چلآنے کی کیا ضرورت ہے؟

دُغا

ای طرح جان دو عالم علی کی معیت میں سنر کرتے ہوئے اور آپ کی دعاؤں WWW.Maklabah.012 سیدالوری، جلد دوم ۲۱۸ کر باب، مناح تا فتح

ے نیضیاب ہوتے ہوئے مسلمانوں کا پیشکرایک رات خیبر کے پاس پہنچ گیا۔ آبادی کے آثارنمودار ہونے گئے قو جان دوعالم علی نے یہ دعافر مائی

اَللَّهُمَّ رَبَّ السَّمُواتِ وَمَآ اَظُلَلُنَ، وَرَبَّ الْآرُضِيُنَ وَمَا اَقُلَلُنَ، وَرَبَّ الْآرُضِيُنَ وَمَا اَقُلَلُنَ، وَرَبَّ الشَّيَاطِيْنِ وَمَا اَصُٰلَلُنَ،وَرَبَّ الرِّيَاحِ وَمَا اَذُرَيُنَ،فَانِّا نَسْنَلُکَ خَيْرَ هَادِهِ الْقَرُيَةِ وَخَيْرَ اَهْلِهَا وَخَيْرَ مَا فِيُهَا، وَنَعُودُ بِكَ مِنْ شَرِّ هَا وَشَرِّ اَهْلِهَا وَشَرِّمَا فِيهَا.

(اے اللہ! آسانوں کے رب اور ان تمام چیزوں کے جن پر آسان سابیہ کنال ہیں، اے زمینوں نے اٹھار کھا ہے، اے شیاطین ہیں، اے زمینوں نے اٹھار کھا ہے، اے شیاطین کے رب اور ان اشیاء کے بھی جن کو زمینوں نے اٹھار کھا ہے، اے ہواؤں کے رب اور ان کے بھی جن کو شیطانوں نے گمراہ کر رکھا ہے، اے ہواؤں کے رب اور ان کے رب اور ان کے رب اور ان کی اور چیزوں کے بھی جنہیں ہوائیں اڑائے پھرتی ہیں۔ ہم تجھ سے اس بستی کی بہتی والوں کی اور بستی میں جو پچھ ہے، اس کی خیر جا ہے ہیں اور ان تمام چیزوں کے شرسے پناوہ انگلے ہیں۔)

جائے قیام کا انتخاب

خیبر سے تھوڑے فاصلے پر غطفانی قبائل آباد تھے۔ یہ قبائل یہودیوں کے مددگاراور معاون تھے۔ غزوہ احزاب میں بھی انہوں نے یہودیوں کا بحر پورساتھ دیا تھا اور مدینہ پر چڑھ دوڑے تھے۔ جانِ دوعالم علیق نے اعلیٰ حربی بصیرت سے کام لیتے ہوئے لشکرگاہ کے لئے الیم جگہ منتخب فرمائی کہ خیبراور غطفان کا درمیانی راستہ کاٹ ڈالا۔اس طرح یہودی اس جنگ میں تنہارہ گئے اور غطفانی قبائل کوشش اور خواہش کے باوجودان کی کوئی مدد نہ کرسکے۔ جنگ میں تنہارہ گئے اور غطفانی قبائل کوشش اور خواہش کے باوجودان کی کوئی مدد نہ کرسکے۔ خیبر کے باس ابھی تک جانِ دوعالم علیق کی آ مدسے بے خبر تھے۔ جب ان کی معمول کہان کدالیں اور جیلی ہاتھوں میں اٹھائے کھیتوں کی طرف جانے گئے۔ جب ان کی معمول کہان کدالیں اور جیلی ہاتھوں میں اٹھائے کھیتوں کی طرف جانے گئے۔ جب ان کی نظر لشکر اسلام پر پڑی تو دہشت سے چیخ اٹھے۔

''مُحَمَّدٌ، وَاللهِ مُحَمَّدٌ، وَالْخَمِيْس' (محم، الله كُتْم محمادر الشَّرَبِي) (عَلَيْكَ ) جانِ دوعالم عَلِيْكَ نَ فرمايا --''خَوبَتُ خَيْبَرُ، إِنَّا إِذَا نَوْلُنَا بِسَاحَةِ قَوْم فَسَآءَ صَبَاحُ الْمُنْدُدِيْنَ مَ '' ( نيبربرباد موگيا، ہم جب كى قوم كے محن ميں اتر تے بيں تو ان لوگوں كى مج نہايت المناك موتى ہے، جنہيں برے اعمال كے نتائج سے ڈرايا بيس تو ان لوگوں كى مج نہايت المناك موتى ہے، جنہيں برے اعمال كے نتائج سے ڈرايا

سيدالوزي، جلد دوم

واچا اولا ہے۔)

## لڑائی کاآغاز

عام طور پرلوگ سیجھتے ہیں کہ خیبر کسی قلعے کا نام تھا، لیکن میسی نہیں ہے۔ خیبر کالفظی معنیٰ قلعہ ضرور ہے، لیکن اس نام کا کوئی قلعہ وہاں موجود نہیں تھا؛ بلکہ پورے علاقے کو خیبر کہا جاتا تھا جس میں یہودیوں نے متعدد قلعے بنار کھے تھے۔ یہ قلعے مجموعی طور پر آٹھ تھے جو تین گروپ کو حصول کا النظاف کہا جاتا تھا۔ اس میں تین قلع شامل تھے۔ حصن ناعم بصن صعب اور حصن قله۔

دوسرے گروپ کو حصون الشق سے پکارا جاتا تھا۔ اس میں دو قلع تھے---حصن الى اور حصن البرى-

تیرے گروپ کو حصون الکتیبہ سے یادکیا جاتا تھا۔ اس میں تین قلع تھے۔ حصن سلالم بصن وطیح اور حصن قوص۔

سب سے پہلے حضرت محمود ابن مسلمہ نے حسن ناعم پر تملہ کیاا ور دیر تک داوشجاعت دیتے رہے۔اس دن گری بہت شدید تھی ،اس لئے دم لینے کے لئے قلعے کی دیوار کے سائے میں آبیٹے۔ یہودیوں کے ایک سردار کنانہ نے ریہ موقع غنیمت جانا اورادیہ سے چکی کا پاٹ ان پر پھینک دیا۔شدیدزخی حالت میں ان کو جان دوعالم علی کے پاس لایا گیا، محرجا نبرنہ ہو سکے اور شہید ہو گئے۔ یہاس غزوہ کے پہلے شہید تھے۔

ان کی شہادت کے بعد اہل اسلام نے زور دار جملہ کیا اور جلد بی ناعم پرمسلمانوں کا جفتہ ہوگیا۔ ناعم کے بعد دوسرے قلع بھی جلد بی فتح ہو گئے ؛ البتہ قموص نہایت متحکم اور مغبوط قلعہ تھا ، اس کو فتح کرنا ایک مسئلہ بن گیا۔ کی دن تک اس کا محاصرہ جاری رہا۔ اکابر کی قیادت میں مجاہدین کی کئی ٹولیاں کیے بعد دیگرے حملہ آور ہوتی رہیں، مگر کا میاب نہ ہوسکیں جتی کے معربی آ اکر اور قاروتی اعظم کی کمان میں جودستے بھیجے گئے تھے، وہ بھی ناکام

والى چلے آئے ۔لگنا تھا كەبەتلىدىشا يىبھى فتح ندہوسكے گا۔

#### فاتح خيبر

ایک رات جانِ دو عالم علیہ نے فرمایا ---''کل میں اس شخص کوعکم دوں گا جو الله ورسول سے محبت رکھتا ہے اور الله ورسول اس سے محبت رکھتے ہیں۔اس کے ہاتھ پر الله تعالیٰ یقیناً فتح عطافر مائے گا۔''

وہ رات صحابہ کرامؓ نے سخت تجسس اور تحیر (۱) کے عالم میں گزاری کہ نہ جانے یہ عظیم اعز از کس خوش نصیب کو حاصل ہوگا۔

صبح ہوئی تو جانِ دوعالم ﷺ نے فر مایا -- ''علی کہاں ہے؟'' صحابہ کرام ؓ نے عرض کی ---''یارسول اللہ! وہ تو بیار ہیں۔ انہیں سخت قتم کا

آ شوب چشم ہے۔"

فرمايا---''اس كوبلاؤ!''

حفرت علی کو بلایا گیا۔اس وقت ان کی آنکھوں میں شدید تکلیف تھی۔ جانِ دو
عالم علیہ فیلیہ نے اپنالعاب د بن ان کی پوٹوں پرلگایا اور شفایا بی کی دعا فر مائی ۔لعاب اور دعا کا
ایبااٹر ہو اکہ فی الفور حضرت علی کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں اور در دوغیرہ جاتارہا۔اس کے بعد
جانِ دوعالم علیہ نے نے ان کوعکم عطا کیا اور جنگ کے لئے روانہ کرتے وقت نفیجت فر مائی کہ
پہلے دشمنوں کو اسلام کی دعوت دینا اور انہیں اللہ کے حقوق ہے آگاہ کرتا۔اگر تمہاری تبلیغ ہے
کوئی ایک آدمی بھی راہ راست پرآگیا تو یہ تمہارے لئے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔گر
یہود یوں نے ان کو دعوت و تبلیغ کا موقع ہی نہ دیا؛ بلکہ ان کوآتا دیکھ کریہود یوں کا مشہور جنگ ہو
اور شمشیر زن حرث قلع سے نکلا اور حضرت علی پر حملہ آور ہوگیا۔ تھوڑی دیر تک لڑائی ہوئی بگر
حضرت علی نے اس کو جلد ہی واصل جہنم کر دیا۔ بیرحرث قلع کے سروار مرحب کا بھائی تھا۔
دھنرت علی نے اس کو جلد ہی واصل جہنم کر دیا۔ بیرحرث قلع کے سروار مرحب کا بھائی تھا۔
اپ نے بھائی کو خاک وخون میں لوشا دیکھ کر مرحب کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔اس نے اوپر
سلے دوز رہیں پہنیں ، سر پر انتہائی مضبوط خود رکھا اور تکوار لہراتا ، رہز پڑھتا، حضرت علی کے

اس کا محج متبادل ذہن میں نہیں آ رہا۔

<sup>(</sup>۱) انگریزی میں اس کیفیت کو دسسینس'' (SUSPENSE) کہاجا تا ہے۔اردو میں

باب، مُنلح تا فُتح

سامنے آ کھڑاہؤا۔

قَدُ عَلِمَتُ خَيْبَرُ آيِّى مَرُحَبُ شَاكِى السَّلاحِ بَطُلٌ مُجَرَّبُ إِذِ الْحُرُوبُ ٱقْبَلَتُ تَلَهَّبُ

(سارا خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں ،کمل طور پرسلح اور آ زمود ہ کار پہلوان ، جبکہ لڑائیاں شعلے مارر بی ہوں۔)

بلاشبہ مرحب مانا ہو اجنگ آز ماتھا اور بڑے بڑے بہادر اور شہموار اس کا لوہا مانتے تھے، گراس اسداللہ الغالب کے سامنے اس کی کیا حیثیت تھی، جس نے غزوہ احزاب میں عمروا بن عبدود جیسے زور آور کو تہہ تیج کر دیا تھا، حالانکہ وہ عرب میں ایک ہزار بہادروں کے برابر سمجھا جاتا تھا۔

شيرخدانے بھی رجز پڑھا

اَنَا الَّذِي سَمَّتُنِيُ أُمِّيُ حَيُدَرَهُ كَلَيُثِ غَابَاتٍ كَرِيْهُ الْمَنْظَرَهُ

(میری ماں نے میرانام حیدرر کھاہےاور میں جنگلوں کے شیر بی کی طرح ہیںتنا ک ہوں۔) اس کے ساتھ بی شیر خدانے اس کے سر پر وار کیا اور بیا لیک وار بی کا فی شافی ٹابت ہؤا۔ ذوالفقار حیدری آہنی خود کو کا ٹتی ہوئی اتری اور مرحب کے سرکود وحصوں میں تقسیم کرتی ہوئی گزرگئی۔

چونکہ مرحب قلعہ قبوص کا سردارتھا۔ اس لئے اس کے مارے جانے ہے سب کی ہمتیں جواب دے گئیں اور کوئی بھی مقابلے پر نہ آیا۔ البتہ قلعہ قبوص کا دروازہ اب بھی بندتھا اور اہل اسلام اس میں داخل ہونے ہے ابھی تک محروم تھے۔ یہاں بھی قوت حیدری کام آئی اور آئل اسلام اس میں داخل ہونے ہے ابھی تک محروم تھے۔ یہاں بھی قوت حیدری کام آئی اور آئل اور مضبوط دروازے (۱) کو پکڑ کراس زورے کھینچا کہ اکھاڑ کر پھینک

سيدالوزي، جلد دوم

دیا اور بوں بینا قابل تنجیر قلعہ بھی سر ہوگیا اور فاتح خیبر کا لقب حضرت علی کرم اللہ و جہہ ٗ کے لئے امر ہو گیا۔

خوش نصیب

اس غزوه میں ایک چروا ہا بہت خوش نصیب ٹابت ہو ا\_معلوم نہیں کہاس کا نام ہی اسودتھا، یارنگ کالا ہونے کی وجہ ہے اسو دراعی کہلاتا تھا۔ بہر حال اسو دراعی ان دنوں جان دو عالم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہؤ ا جب آپ نے خیبر کے بعض قلعوں کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ بحریوں کاریوڑ بھی اس کے ہمراہ تھا۔ کہنے لگا

" يارسول الله! مين اسلام لا ناجا بهنا بون مجھے اس كاطريقه بتا يے!"

جان دوعالم ﷺ نے اس کوتو حید ورسالت کے بارے میں بتایا اور وہ اس وقت کلمه یزه کرمسلمان ہوگیا۔ پھرعرض کی

'' یارسول اللہ! میں جرواما ہوں۔میرے پاس پہکریاں مالک کی امانت ہیں۔ ان کے بارے میں کیا تھم ہے؟''

جانِ دوعالم ﷺ نے فر مایا ---''ان کے منہ پر پچھ مار دو۔ بیخود بخو د مالک کے پاس واپس چلی جا کیں گی۔''

اسووراعی نے مٹھی بحر کنگریاں لے کر بکریوں کے مونہوں پر ماریں اور کہا ''اینے مالک کے پاس واپس جلی جاؤ، میں اب مجھی بھی لوٹ کرنہیں آؤں گا۔'' ید سنتے بی بحریاں یوں واپس ہوگئیں جیسے کوئی انہیں ہنکائے لئے جار ہا ہواور قلع میں داخل ہو گئیں۔اس ذمہ داری سے سبکدوش ہوتے ہی اسودراعی جہاد میں شامل ہو گئے اور تھوڑی

نے مل کرا تھانے کی کوشش کی ، مگراہے اپنی جگدہے بلا بھی نہ سکے۔ انہوں نے جیرت سے حضرت علیٰ ہے بع جماكة بن في است وزني درواز \_ كوكيب اكما زلياتها؟ توآب في جواب ديا فَلَعُنُه، بِفُوْةٍ دَحْمَانِيَةٍ

ہی در بعد شہید ہو گئے۔مجاہدین ان کاجسم اٹھالائے اور جانِ دوعالم عظیمہ کے پاس رکھ کراو پر

كَابِقُوْةِ جِسْمَانِيَةِ. (ش نے اےرحانی قوت ے اكميرًا تھا، فدرجسانی قوت ے۔)



www.maktabah.org

چادرڈ ال دی۔ جانِ دوعالم علی فی نے ان کی طرف ایک نظر دیکھااور یکدم نگاہیں ہٹالیس۔ صحابہ کرام کو جیرت ہوئی ، پوچھا ---''یارسول اللہ! اس طرح دفعۂ نظریں پھیر لینے کی کیا کوئی خاص وجہ ہے؟''

فر مایا ---'' ہاں! اس کے پاس دوحوریں آئی ہوئی ہیں، جو جنت میں اس کی بیویاں ہیں۔'' (اس لئے میں نے ادھر دیکھنامناسب نہیں سمجھا۔)

سبحان الله! کیا خوش قسمت انسان تقے حضرت اسود رائ ---! نہ کوئی نماز پڑھی نہروزہ رکھا۔ بس ایمان لائے اور چند ہی لمحول بعد جان کا نذرانہ چیش کر دیا ، مگر اس شان ہے کہ ان کے استقبال کے لئے فردوس پریس کی حوریں اتر پڑیں! دَ ضِسَی اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ.

ایک معجزہ

فتح کے بعد چند دن جانِ دو حالم علیہ خیبر ہی میں مقیم رہے۔ اس دوران مال غنیمت جمع کرنے اور تقسیم کرنے کے علاوہ وہاں کی مفتو حہزمینوں کے معاملات طے کئے ،گر ان تفصیلات سے عام قاری کوکوئی دلچے نہیں ہوتی ،اس لئے ہم بھی ان سے صرف نظر کرتے ہوئے جانِ دوعالم علیہ کا ایک ایمان افروزم مجزہ بیان کرتے ہیں۔

حضرت علی کے ہاتھوں جب مرحب عبر تناک طریقے سے قبل ہوگیا تو اس کی بہن --- بعض روایات کے مطابق بھیجی --- زینب نے جانِ دو عالم علیقے سے انتقام لینے کی شانی ۔ اس مقصد کے لئے اس نے ایک بکری بھونی اوراس میں زہر ملا دیا ، پھراس کو تخفے کی شانی ۔ اس مقصد کے لئے اس نے ایک بکری بھونی اوراس میں زہر ملا دیا ، پھراس کو تخفے کے طور پر جانِ دو عالم علیقے کی خدمت میں پیش کر دیا۔ جانِ دو عالم علیقے چند صحابہ کے ساتھ اسے کھانے دیا اور فر مایا

''مت کھاؤاے، پیز ہریلی ہے۔''

صحابہ کرامؓ نے فورا اپنے ہاتھ تھینے گئے ،گرایک صحابی حضرت بشرؓ کے طلق سے پچھے حصہ اتر گیا تھا۔ چنا نچہ چند دن بعدای کے اثر سے شہید ہوگئے۔ جانِ دو عالم علیا نے نے زینب کو بلایا اور پوچھا کہ تونے اس بکری کوز ہر آلود کیا تھا؟
''ہاں!'' وہ نے خوفی نے بولی''لیکن آپ کوکس نے بتایا؟''لیکن آپ کوکس نے بتایا؟''لیکن آپ کوکس نے بتایا؟''لیکس آپ کوکس نے بتایا؟''

''اس دستی نے '' جانِ دوعالم ﷺ نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی دس کی طرف

اشارہ کرتے ہوئے کہا۔

'' دی نے میچے بتایا ہے۔''اس نے کہا۔

''مگرتونے ایی حرکت کی ہی کیوں ہے؟''

''میراخیال تھا کہ اگر آپ سیجے نبی ہوئے تو آپ کواس سے کوئی گزندنہیں ہنچے گا

اورا گرجھوٹے نبی ہوئے تو خلقِ خدا کی آپ ہے جان چھوٹ جائے گی۔''

یوں علانیہاور برملااعتراف جرم کے بعدوہ بڑی ہے بوی سزا کی مستحق تھی گر---فَعَفَا

عَنُهَا وَلَمْ يُعَاقِبُهَا --- جانِ دوعالم عَلِيلَةً في اس كومعاف كرديا وركو كي سز انددي\_

آ ب كامعجز واورحسن سلوك و كيوكرندنب نے اى وفت كلمه يره هااورمسلمان ہوگئ\_(1)

فتح کے بعد

فتح خیبر کے بعد ملحقہ آبا دیاں اور زمینیں بھی مفتوح ہو گئیں۔انہی زمینوں میں وہ

باغ بھی تھاجو باغ فدک کے نام ہے مشہور ہے۔ جانِ دو عالم علی ہے اس کو اپنی

ضروریات اور گھریلومصارف کے لئے مختص کیا تھا؛ تا ہم اس کی آمدنی کا بڑا حصه غریبوں،

مکینوں ، بیواؤں اور بیموں کی امداد و تعاون پر صرف ہوتا تھا۔ جانِ دو عالم ﷺ کے وصال کے بعد حضرت فاطمہؓ نے ای باغ ہے ازروئے قانونِ وراثت اپنا حصہ ما نگا تھا مگر

صدیق اکبڑنے کہا کہ انبیاء کی وراثت عام لوگوں کی طرح وارثوں میں تقسیم نہیں ہوتی اور یہ

حدیث پیش کی کہ سرورِ عالم ﷺ نے فرمایا

'' ہم گروہِ انبیاء کسی کو اپنا وارث نہیں بناتے۔ ہم جو کچھ چھوڑ کر جاتے ہیں وہ

صدقه بوتا ہے۔''

چنانچەصدىق اكبڑنے اس كوبىت المال كى ملكيت كرديا اورجس طرح جانِ دوعالم عنطيقة

(١) ايك روايت كے مطابق وه مسلمان نبيس مونى تھى اور جان دو عالم الله في نے اس كوحفرت

گھرکے اخراجات نکال کر باقی سب پچھٹر باء وفقراء میں تقتیم کر دیتے تھے۔ ای طرح صدیق اکبڑبھی از واج مطہرات کا حصہ انہیں دے دیتے تھے اور جو پچ جاتا تھا، اے ضرور تمندوں میں بانٹ دیتے تھے۔

ای غزوہ کے بعد حضرت صفیہ جانِ دو عالم علیہ کے عقد میں آئیں اور ام المؤمنین بنیں ۔گراس کی تفصیل انشاء اللہ از واج رسول میں آئے گی۔

## عمرة القضا

صلح حدیبیہ میں اہل مکہ کے ساتھ معاہدہ ہؤا تھا کہ جانِ دو عالم علیہ اہل مکہ کے ساتھ معاہدہ ہؤا تھا کہ جانِ دو عالم علیہ اہل مکہ کے ساتھ معاہدہ ہؤا تھا کہ جانِ دو عالم علیہ کے کسی قتم کا ایمان آئندہ سال عمرہ کے لئے آئیں گے۔ آئیں گے۔ گرسوائے انتہائی ضروری اسلحہ کے کسی قتم مرکزیں جھیار لے کرمکہ میں داخل نہیں ہوں گے۔ عمرے کے لئے صرف تین دن مکہ میں قیام کریں گے اور واپس چلے جائیں گے۔

فتح خیبر کے بعد یہود یوں کی طرف سے اطمینان ہوگیا تھا کہ اب وہ کوئی شرارت نہیں کر پائیں گے۔ دیگر قبائل بھی فتح خیبر سے مرعوب ہوگئے تھے، اس لئے ان کی جانب سے بھی کوئی خطرہ باتی نہیں رہا تھا۔ چنانچہ جانِ دو عالم علیہ نے سال پورا ہونے پر ذی القعدہ کے میں عمرے کا ارادہ ظاہر فر مایا اور کہا کہ جولوگ صلح حدیبیہ میں شامل ہوئے تھے، وہ ضرورساتھ جا کیں۔ یہ بھی تھم دیا کہ ہر فر دکو پوری طرح مسلح ہونا چا ہے۔ اس تھم سے صحابہ کرام کو چیرت ہوئی اور عرض کی

'' یارسول اللہ! معاہدے میں تو سے ہؤ اتھا کہ کوئی شخص بھی مکہ میں ہتھیار بند ہوکر داخل نہیں ہوگا۔''

جانِ دوعالم ﷺ نے فرمایا ---''ہم حب معاہدہ اپنے ہتھیار مکہ سے باہر ہی چھوڑ دیں گے،لیکن اسلحہ ہماری دسترس میں تو ہونا چاہئے ، تا کہ اگر دشمن بدعہدی کرے اور ہمیں غیر مسلح دیکھ کرحملہ کر دے تو ہم اپنا د فاع تو کرسکیں۔''

سجان اللہ! کیابصیرت، کیا فراست ہے اور معالمے کے ہرپہلو پر نگاہ رکھنے کی کیسی

جرت انگیز استعداد وصلاحیت یا!www.maktabah

## روانگی

روانگی ہے پہلے آپ نے مسجد نبوی ہے احرام باندھا۔ ذوالحلیفہ پہنچ کرآپ نے حضرت محرا بن مسلمہ(۱) کی قیادت میں گھڑسواروں کا ایک دستہ آ گے روانہ قرما دیا اورخود دیگرسحا بہ کرام کے ساتھ بعد میں عازم سفر ہوئے۔

حفزت محرِ النام الله تیز رفتاری سے سفر کرتے ہوئے مکہ کے قریب مرالظہر ان نامی جگہ پہنچ تو وہاں قریش کے چند افراد پہلے ہے موجود بتھے۔ انہوں نے حفزت محرِ ابن مسلمہ کو پوری طرح مسلح و یکھا تو ان کا ماتھا شکا کہ کہیں مسلمان مکہ پرحملہ آ ورتو نہیں ہور ہے! چنا نچ انہوں نے محرِ ابن مسلمہ سے جانِ دو عالم علی ہے کہ بارے میں پوچھا۔ محر ابن مسلمہ نے ہا کہ ایک کہ وہ بھی بہت ہے ساتھیوں کے ہمراہ چلے آ رہے ہیں۔ انشاء اللہ کل تک پہنچ جا کیں گے۔ کہا کہ وہ بھی بہت سے ساتھیوں کے ہمراہ چلے آ رہے ہیں۔ انشاء اللہ کل تک پہنچ جا کیں گے۔ اہل کہ پرحملہ کر نا ہی ہے۔ چنا نچ وہ لوگ جلدی سے گئے اور اہل مکہ کومطلع کیا کہ محمد اور اس کہ پرحملہ کر نا ہی ہے۔ چنا نچ وہ لوگ جلدی سے گئے اور اہل مکہ کومطلع کیا کہ محمد اور اس بی پینچ نی والے ہیں۔ اہل مکہ جانِ دو عالم علی ہے کہ کا کہ وخری سہی ، گر اس بات کے دل سے محر ف تھے کہ جانِ دو عالم علی ہے کہ محمد کی خلاف ورزی نہیں کی ، اس لئے انہیں محر ف تھے کہ جانِ دو عالم علی کے کہ یہ کیمے مکن ہے کہ محمد ہم پرحملہ کرد ہے، حالا کہ ہم اس اطلاع سے جرت ہوئی اور کہنے گئے کہ یہ کیمے مکن ہے کہ محمد ہم پرحملہ کرد ہے، حالا کہ ہم پوری طرح معاہد سے پرقائم ہیں!

صیح صورت حال معلوم کرنے کے لئے انہوں نے مکرز کو بھیجا۔ مکرز نے جانِ دو
عالم علاقات کی اور کہا -- ''یا محمہ! اللّٰہ کی تتم ، تم نے نہ بچپن میں بھی وعدے کی خلاف
ورزی کی ، نہ جوانی میں ، مگر آج میں دکھے رہا ہوں کہتم اپنے ساتھیوں سمیت پوری طرح مسلح ہوکر
آگئے ہو، حالانکہ گزشتہ سال تم نے معاہدہ کیا تھا کہ تھیا رلے کر مکہ میں داخل نہیں ہوگے۔''

سیدالوزی، جلد د رم ۲۳۷ کے ۲۳۷ کے تا فتح

جانِ دوعالم عليه نے فر مايا ---'' ميں اپنے عبد پر قائم ہوں \_ہم اسلحہ لے کر مکہ میں داخل نہیں ہوں گے۔''

> کرزنے بغیر کسی حیل وجعت کے آپ کی بات مان لی اور کہا '' بے شک نیکی اور عہد کی پاسداری ہمیشہ ہے تمہاری بیجپان رہی ہے۔'' (هُوَ الَّذِیْ تُعُرَفُ بِهِ ، اَلْبِوُ وَٱلْکُو فَاءُ)

مکرز نے واپس جاکر اہل مکہ کوتسلی دی کہ کوئی فکر کی بات ٹبیس ہے۔ محمد صرف عمرے کے لئے آیا ہے اور اسلح سمیت مکہ میں داخل ہونے کا قطعاً کوئی اراد ہبیں رکھتا۔ اس طرح اہل مکہ مطمئن ہو گئے اور ان کی پریشانی دور ہوگئی۔

جانِ دوعالم علی نے حب وعدہ تمام ہتھیار مکہ ہے باہر ہی چھوڑ دیئے اوران کی حفاظت کے لئے دوسو آ دمیوں کومقرر فر ماکر باقی صحابہ کے ہمراہ مکہ کی جانب چل پڑے۔

سوئے حرم

کد مکرمہ جانِ دوعالم عَلَیْ کُا آبائی شہر تھا۔ آپ کی اپنی عمر کا بیشتر حصہ بھی یہیں بسر ہو اتھا، پھرایک ایسا وقت آپا کہ آپ کو بیشہر دلآ ویز چھوڑ نا پڑا۔ اس وقت آپ اس قدر دل گرفتہ تھے کہ کعبہ شریف پر الوداعی نظر ڈالتے ہوئے اشکبار ہو گئے تھے۔ اب سات سال بعد اللہ کے اس گھر کے گر دطواف کرنے کے لئے جارہ ہے تھے۔ اپنی مشہورا ونٹنی قصواء پر سوار سے اور صحابہ کرام نے آپ کو یوں گھیرر کھا تھا جیسے شمع کے گر دپر وانوں نے ہجوم کر رکھا ہو۔ سب کی زبانوں پر نیٹیٹ اللہ نے آپ کو یوں گھیرر کھا تھا ویر تر انہ تھا اور دل رفت ہے معمور تھے۔ (۱)

## (۱)علامش<sup>ل</sup>ی نے لکھاہے کہ مکہ میں داخل ہوتے وقت

''عبداللهُّابن رواحداون کی مهارتھا ہے ہوئے آگے آگے بیر برز پڑھتے جارے تھے خَلُّوا بَنِی الْکُفَّادِ عَنُ سَبِیْلِهِ اَلْیَوْمَ نَصُرِ بُکُمُ عَلَی تَنُونِیلِهِ ضَرُبًا یُونِیلُ الْھَامَ عَنُ مَقِیْلِهِ وَیُدُهِلُ الْخَلِیْلَ عَنُ خَلِیْلِهِ

( کافرو! ساسنے ہٹ جاؤ ، آج جوتم نے اتر نے ہے رو کا تو تکوار کا وار کریں گے۔ وہ وار جوسر کوخوا بگا ہمرے الگ کردےاور دوست کے دل ہے دوست کی یاد بھلادے۔) (سیوت النبی ج ا ،ص ۲۱ س) 🖘 ·شرکین آ پ کومنع تو کرنبیں سکتے تھے کیونکہ گزشتہ سال خود ہی لکھ کردے چکے تھے کہ آئندہ برس اہل ایمان کوعمرے کی اجازت ہوگی ؛ تا ہم حسد کی وجہ ہے جانِ دو عالم علیقے کواس شان وشوکت ہے مکہ میں داخل ہوتے بھی نہیں و کچھ سکتے تھے ،اس لئے بہت ہے لوگ شہر جھوڑ کر چلے گئے تا کہ بیر' پریشان کن منظر' و کیھنے کی نوبت ہی نہ آئے ۔

بیروایت دراصل شاکل ترندی کی ہے اور اس میں سیاضا فدہمی ہے کہ حضرت عمر نے حضرت عبدالله ابن رواحه کواشعار پڑھنے ہے منع کیااور کہا کہ میرکیا کررہے ہو! رسول اللہ کے سامنے حدو دحرم کے ا ندراشعار کہدر ہے ہو۔

عمر رسول الله علي في ما يا كه اس كو پڑھنے دو كيونكه بيدا شعار مشركين كے دلول كو تيروں سے زیادہ زخمی کرتے ہیں۔

اس روایت پرخود ملامه تر ندی نے اعتراض کیا ہے کہ عبداللّٰد ابن رواحہ بیا شعار کیے کہہ سکتے تنے ؛ جَبُده واس سے پہلے غزو وموت میں شہید ہو چکے تھے۔

جیرت ہوتی ہے کہ ترندی جیسے حافظ الحدیث کو آئی بری غلطی کیسے لگ گئی کہ انہوں نے غزوہ موتہ کو عمرة القصاء سے پہلے قرار دے دیا حالانکہ غز وہ مونہ بالا تفاق ۸ ھیں ہوً اٹھا؛ جبکہ عمرة القصاء کے ھاوا قعہ ہے!!

اس لئے ترندی کا مندرجہ بالا اعتراض تو ورست نہیں ہے؛ البتہ بیدروایت اس لحاظ ہے کلِ نظر ہے کہ جانِ دوعالم علی میں مسلح حدید بیریس طے شدہ معاہدے کے مطابق انتہائی امن اور صلح کی فضامیں کررہے تھے۔ ندالل مکہ نے آپ کورو کئے کی کوشش کی تھی ، نداب تک کو کی اور تکخی رونما ہو کی تھی۔ پھرا ہے موقع پراس طرح کے رجز بیاشعار پڑھ کر دوسرے فریق کے جذبات کو جڑکا نا اور ''آئیل مجھے مار'' جیسا طرزِ عمل اختیار کرنا، ندعبدالله ابن رواحه کی فراست و بصیرت سے کوئی مناسبت رکھتا ہے، نه جانِ دو عالم علي كامن بنداور سلح جوطبيت كساته مطابقت ركمتا بـ

ہارے خیال میں کسی راوی نے خلطی ہے اس واقعہ کوعمرۃ القصاء کی طرف منسوب کردیا ہے۔ عالبًا بيوا قد فتح مكه مين بيش آيا موكا ، كونكه اس وقت جان دو عالم علي برورشمشير كمه مين واخل موت تنے اور جنگ کے دوران اس طرح کے رجز پیشعر پڑھنا ہمیشہ اہل عرب کامعمول رہا تھا۔ 🌚

زمل

تلبیہ پڑھتے ہوئے جب بیکاروانِ شوق حرم شریف میں پہنپا تو مشر کین نے انہیں د کھے کرآپس میں کہا ---'' دیکھوتو ---! یثر ب کی آب وہوانے ان لوگوں کو کیسالاغراور کمزورکردیا ہے۔''

5 rra Z

جان دوعالم علیہ نے ان کی غلطہ بی رفع کرنے کے لئے سحابہ کرام ہے کہا

''بیت اللہ کے گرد پہلے تین چکردوڑ کر لگاؤتا کہ تمہاری قوت اور چستی کا مظاہرہ ہو۔''

آپ کے ارشاد کے مطابق صحابہ کرام نے جب زمکل کے انداز میں دوڑ ناشرو ش کیا تو مشرکین کی آ تکھیں کھل گئیں اور انہوں نے اعتراف کیا کہ ہمارا یہ خیال غلط تھا کہ
مسلمان کمزور ہو گئے ہیں بیتو ہم ن کی طرح چوکڑیاں بحررے ہیں۔

خود جان دو عالم علی نے بیطواف ناقد پرسوار ہوکر کیا تھا، تا کہ سب لوگ آپ کو دکھے کیں اور طواف کا مسنون طریقہ سکھ کیں۔ اس کے بعد آپ نے صفام وہ میں سعی کی اور سعی کے اختیام پرمروہ کے پاس سر کے بال اتروائے اور وہیں قربانی کی۔ دیگر صحابہ کرام نے بھی آپ کے اختیام پرمروہ کے پاس سر کے بال اتروائے اور وہیں قربانی کی۔ دیگر صحابہ کرام نے بھی آپ کے اتباع میں ای طرح کیا۔ فراغت کے بعد جان دو عالم علی نے نے پند آ دمیوں کو ادھر بھیج دیا جہاں مکہ سے باہراسلی جھوڑ اتھا اور فربایا کہتم ہتھیاروں کی حفاظت کرو اور جولوگ وہاں ہیں ان کو بھیج دوتا کہ وہ بھی عمرہ کرلیں۔ اس طرح تمام ہمر کاب اسحاب اور جولوگ وہاں ہیں ان کو بھیج دوتا کہ وہ بھی عمرہ کرلیں۔ اس طرح تمام ہمر کاب اسحاب نے آپ کی معیت میں عمرہ ادا کرنے کا شرف حاصل کرلیا۔ ہجرت کے بعد جان وو

عالم ﷺ کایہ پہلاٹمل عرہ تھا۔ قیام اور شادی

معاہدہ حدیبیہ کے مطابق جانِ دو عالم علی صرف تین دن تک مکہ میں تیام کر سکتے تھے۔ان تین دنوں میں آپ کی حضرت میمونہ سے شادی ہوئی تھی ،جس کی تفصیل تو

تا ہم اس صورت میں بھی بیاشعارعبداللہ ابن رواجہ کے نہیں ہو سکتے کیونکہ عبداللہ ابن رواجہ غز و ومو تہ میں شہید ہوچکے تضاور مکہاس کے بعد فتح ہؤ اتھا۔ وَ اللهُ ٱعْلَمْ بِالصَّوَابِ

''از واج رسول'' میں آئے گی؛ البتہ یہاں یہ بتانامقصود ہے کہ جانِ دوعالم علیہ علیہ علیہ تھے کہ اگر اہل مکہ تین ون سے زیا دہ گھہرنے پرمعترض نہ ہوں تو میں و لیمے کا نیہیں انتظام كردوں ، گراہل مكداس پر تيار نہ ہوئے اور تيسرے دن ان كے تمائندوں نے آ كركہا كه ابتم لوگ مکہ ہے جانے کی تیاری کرو۔

جانِ دوعالم علی و کہا ---''اگر ہم ایک دن اور تھبر جا نمیں اور میں یہبیں پر دعوت ولیمه کاامتمام کردوں ، جسے ہم بھی کھائیں اورتم بھی کھاؤتو کیاحرج ہے؟''

''معاہدے میں طےشدہ وفت صرف تین دن ہیں۔اس سے زیادہ ہم ایک کھے کے لئے بھی تھہرنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔''نمائندوں نے متکبرانہ کہجے میں جواب دیا۔ اس ہٹ دھری پربعض صحابہ کرام ہے کوغصہ آ گیا اور انہوں نے نمائندوں سے تلخ گفتگوشروع کر دی ،گر جانِ دوعالم علیہ نے ان کوروک دیا اور فر مایا

"جواوگ ہمارے یاس آئے ہوئے ہیں ( بعنی ایک طرح سے ہمارے مہمان ہیں۔) ان کے ساتھ اس کہجے میں بات کرنا درست نہیں ہے۔ میں ان کا مطالبہ شلیم کرتا ہوں۔ تین دن پورے ہوتے ہی ہم مکہ سے چلے جائیں گے۔''

الله اکبر! ایفائے عہد کا کیسا جانفزا مظاہرہ ہے!جبھی تو دشمن بھی تشلیم کرتے تھے کہ نیکی اور وعدے کی پاسداری آپ کی پہچان ہے۔

هُوَ الَّذِي تُعَرَّفُ بِهِ ، الْبِرُّ وَالْوَفَاءُ

### سريه اخرم

عمرة القفناء ہے واپسی پراس سال یعنی ذوالحجہ کے میں فتبیلہ بن سلیم کی طرف ایک سريه جيجا گيا۔ پيصرف پچاس جانباز وں پرمشتل ايک جھوٹا سا دستہ تھا۔اليي مختصرمهمات جھي كامياب موسكتي بين ؛ جبكه وشمن كوبے خبرى ميں جاليا جائے ، مگر افسوس كداس سريد ميں ايسانه ہوسکا اور بی سلیم کے جاسوسوں نے انہیں پہلے ہی مطلع کردیا۔ چنانچے انہوں نے بھر پورتیاری کر لی اور بھاری جمعیت انتھی کر لی اسلئے جب مسلمانوں نے ان پرحملہ کیا تو انہوں نے ہر طرف ہے گھیرا ڈال کرمسلمانوں کو ہے بس کر دیا۔مسلمان اگر جا ہے تو ہتھیار ڈال کر جانیں

سیدالوری، جلد دوم ۲۳۱ کے باب، عبلح تا فتح

بچا سکتے تھے، مگرانہوں نے ذلت کی زندگی پرعزت کی موت کو آجیج دی اورسب کے سب راہِ خدا میں شہید ہو گئے۔ بیہ واحد سریہ ہے جس کے شرکاء میں سے کوئی بھی زندہ نہ ہج کے۔ کا۔ دنیا والوں کے حساب سے بیم ہم ناکام ہوگئی، مگر جن کا نظر بیر بیرتھا کہ --- شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن --- انہوں نے تو اپنا مطلوب ومقصود پالیا تھا۔ وَ ذٰلِکَ هُوَ الْفَوُزُ الْعَظِیْمُ.

#### سريه غالب

اس کے بعد ۸ ھ شروع ہو گیا جس میں پہلی مہم ماہِ صفر میں ''کدِید'' کی جانب روانہ کی گئی۔ کدید''بنی الملوح'' کی قیام گاہ تھی۔ بیہ ایک مشرک قبیلہ تھا جو اہل اسلام سے شدید عداوت رکھتا تھا۔ اس مہم کی قیادت حضرت غالبؓ ابن عبداللہ کے ہیر دکی گئی اور بیلوگ سفر کرتے ہوئے ایک دن غروب کے وقت کدید پہنچ گئے۔

ایک صحابی کہتے ہیں کہ جھے صورت حال معلوم کرنے کیلئے بھیجا گیا۔ ہیں چھپتا و چیپتا ایک بلند ٹیلے پر چڑھنے میں کا میاب ہو گیا۔ یہ بہترین جگھنے۔ یہاں ہے وشمن کی نقل وحرکت پر بخوبی نظرر کھی جا سکتی تھی ؛ چنا نچہ میں ٹیلے پر زمین سے چیک کرلیٹ گیا اور جائزہ لینا شروع کردیا۔ ای دوران وشمنوں کا ایک آ دی اپنے فیمے سے باہر نکلا اور ٹیلے کی طرف دیکھنے لگا۔ اگر چداس وقت کا فی تاریکی چھا چکی تھی اور زمین کے ساتھ چپکا ہؤ اہونے کی وجہ سے بظاہر میرے دیکھ لئے جانے کا کوئی امکان نہیں تھا، گراس کے باوجوداس کو پڑھ شک ہوگیا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا

''سامنے ٹیلے پر مجھے کچھ سیاہی می دکھائی دے رہی ہے جواس سے پہلے نظر نہیں آتی تھی۔ دیکھنا، کہیں کتے ہماری کوئی چیز تھینچ کر ٹیلے پر ندلے گئے ہوں۔''

اس کی بیوی نے ادھراُدھرد کی کہ کہا۔۔۔''ہماری تمام چیزیں اپنی جگہ پرموجود ہیں۔'' اس نے کہا۔۔۔'' ابھی پتہ چل جاتا ہے ، فررامیری کمان اور دو تیرتو اندر سے اٹھالا وَ!'' بیوی تیر کمان لے آئی تو اس نے ایک تیر چلے میں چڑھایا اور چھوڑ ویا۔۔۔ اور ایسے غضب کا قدر انداز تھا ظالم کہ اندھیرے کے باوجود اس کا نشانہ خطانہیں ہؤ ااور اس کا پھینکا ہؤ ا تیر میرے پہلومیں پوست ہوگیا۔ شدید درد کے باوجود میں نے ضبط کیا اور کوئی

WW.Maktabah.018

حرکت کے بغیر آ ہتہ ہے تیرا ہے بدن سے نکال کریاس رکھ لیا۔اس نے دوبارہ نشانہ لیااور دوسرا تیربھی چلا دیا۔ یہ تیربھی میرے کندھے میں لگا اور مجھے گھائل کر گیا مگر میں نے پھر بھی کوئی حرکت نه کی یختوزی دیرتک و و شیلے کی طرف دیجشار ہا۔ پھرمطمئن ہو گیااور کہنے لگا "اً كركونى انسان موتاتو ضرور ملتا جلتا كيونكه مير حدونون تيرنهيك اين مبدف پر لگے ہيں۔" وہ بے فکر ہوکر خیمے میں چلا گیا تو میں دیے یا وَں شیلے سے اتر آیا اور ساتھیوں کو اینے جائزے ہے آگاہ کیا۔ صحدم ہم نے ان پر حملہ کر دیا جس میں ان کے متعدد آ دمی مارے گئے اور مال غنیمت کے طور پر کافی بکریاں اور اونٹ ہمارے ہاتھ لگے۔ جب ہم واپس جارہے تھے تو بی الملوح کے امدادی قبائل آپٹیجا ور ہمارا تعاقب شروع کر دیا۔ان کی تعداد اتنی زیاد ہتھی کہ ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، اس لئے ہم نے اپنی رفقار تیز کردی۔ راستے میں ایک خٹک برساتی نالہ پڑتا تھا۔اےعبور کرکے جب ہم یار چڑھےتو وعمن بھی آ پہنچے۔اب ہمارے اور ان کے درمیان صرف وہی نالہ حائل تھا۔ احیا تک --- نہ جانے کہاں ہے--- نالے میں یانی آ گیا، حالانکہ آسان پر بادلوں کا نام ونشان تک نہیں تھا۔ ہانی اتنا زیادہ تھا کہ اسے عبور کرنا ان کے لئے ممکن نہ تھا۔ چنانچہ وہ دوسرے کنارے پر کھڑے دیکھتے رہ گئے اور ہم کافی دورنکل آئے۔اس طرح اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم ہے ہمیں بچالیا اور ہم بخیریت واپس بیٹنج گئے۔

اس کے بعد چندمزید حجوتی حجوثی مہمات مختلف مقامات کی طرف بھیجی گئیں، جو کامیا ب و کامران لوٹیس ۔ پھر جمادی اُٹڑی میں غز وہ موجہ پیش آیا۔

سريه مُوته (المعروف غزوهُ موته) (١)

موتہ شام کے ایک شہر کا نام ہے۔اس غز و کے کا سب سے بنا کہ جانِ دو عالم علیہ

درست بھی یمی ہے: تا ہم مشہور غرور و موت ہی ہے۔ Www.mak

<sup>(</sup>۱) وہ حربی مہم جس میں جان دوعالم ﷺ خود شامل نہ ہوں ،سریہ کہلاتی ہے، مگرمونہ کے مقام پرائری جانے والی اس الزائی کو--- نہ جانے کیوں --- عام سیرت نگارغز وہ لکھتے ہیں، حالانکداس میں جانِ دوعالم عَلِينَةُ شركِ نبيس تقے مواہب لدنيانے ؛ البته اے سريه و تاكھا ہے اور اصطلاحی اعتبارے

نے حضرت حریث ابن عمیر از دی کواپنا خط دے کر حاکم بصرای کی طرف بھیجا۔موند، بصرای کے رائے میں پڑتا تھا۔حضرت حرث جب موتہ پہنچ تو آ رام کرنے کی غرض سے وہاں تھہر گئے ۔مونہ کا حکمران شرحبیل ایک کمینه خصلت انسان تھا اور جانِ دو عالم علی ہے شدید عداوت رکھتا تھا۔اے پیتہ چلا کہ شہر میں کوئی مسلمان آیا ہؤ ا ہے تو اس نے تھم دیا کہ اس ملمان کوگر فقار کرلیا جائے۔ جب حرث کو پکڑ کے شرحبیل کے روبروپیش کیا گیا تو اس نے يو چھا---"ئم كہاں جارہے ہو؟"

> ''بھڑی جار ہاہوں۔'' حضرت حرث نے جواب دیا۔ "كياتم محرك البلى مو؟" (عليك ) " ہاں! مجھے انہوں نے ہی بھیجاہے۔"

یہ سن کر شرحبیل نے اپنی عداوت و خبا ثت کا مظاہر ہ کرتے ہوئے تھم دیا کہ قیدی کے ہاتھ یاؤں باندھ کراہے قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ ظالموں نے بغیر کسی جرم و خطا کے حضرت حرث كوبانده كرشهيد كرديارانًا لِللهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.

یے خبر جب مدینه منوره کینجی تو جانِ دو عالم علیہ کو بے حدر نج ہؤ ااور آپ نے ای وقت تین ہزارافراد برمشمل ایک لشکر ترتیب دیا اوراس کی قیادت حضرت زید ابن حارثہ کو سونبی ۔ مگرساتھ ہی ہیجی فر مایا کہا گرزید شہید ہوجائے تو کمان جعفر کے ہاتھ میں ہوگی ۔اگروہ بھی شہید ہوجائے تو عبداللہ ابن رواحہ امیرلشکر ہوگا اوراگر وہ بھی شہید ہوجائے تو پھرمسلمانوں کی مرضی پرمخصر ہے، جے چاہیں اپنا سالا رمنتخب کرلیں کے لئنکر کوروانہ کرتے وقت اس طرح کی گفتگو جان دو عالم علی کے نے مجھی نہیں فر مائی تھی ،اس لئے بہت ہے لوگ ای وقت سمجھ گئے تھے کہ آپ نے جن خوش نصیبوں کے نام لئے ہیں وہ ضرور مرحبہ شہادت پر فائز ہوں گے۔ رهنما نصيحتين

ان کورخصت کرنے کے لئے جانِ دوعالم علی پنفسِ نفیس ثنیۃ الوداع (1) تک

<sup>(</sup>۱) ثقية الوداع وي جكدب، جهال الل مديندنے جانِ دوعالم ﷺ كاس وقت استقبال كيا

سيدالورى، جلد دوم ٢٣٣٠ ٢٠٣٠ مناح تا فتح

تشریف لائے اورانہیں مندرجہ ذیل عالی شان ہدایات ونصائح ہے نوازا:-

''مونة جا کرلوگوں کواسلام کی دعوت دینا اگروہ انکارکریں تو اللہ ہے مددیا تگ کر ان سے مقابلہ کرنا۔اللہ تعالیٰ ہے ڈرتے رہنا اور ای کے نام پر،ای کی راہ میں کا فروں ے لڑنا۔ دھو کہ نہ دینا۔ خیانت نہ کرنا۔ بچوں ،عورتوں ، بہت زیا دہ بوڑھوں اور گرجانشین را ہوں کوقل نہ کرنا ہے کے درخت نہ کا ٹنا ، نہ کسی کا مکان گرا نا۔''

ان تقیحتوں کے بعد آپ نے ان کوالوداع کہااور واپس چلے آئے۔ یہ جمعہ کی صبح کا واقعہ ہے۔ نمازِ جمعہ کے بعد جانِ دوعالم علیہ نے دیکھا کہ عبداللہ ابن رواجہ بھی نمازیوں میں شامل ہیں۔

آ پ کوجیرت ہوئی اور پوچھا---''عبداللہ! تم ابھی تک گئے نہیں؟'' یا رسول الله! میرا دل چاہتا تھا کہ نما نے جمعہ آپ کی افتد امیں پڑھلوں اس لئے رُک گیا تھا،ابروانہ ہور ہاہوں۔''

جانِ دوعالم ﷺ نے فر مایا ---'' بیتم نے اچھانہیں کیا ، کیونکہ راہِ خدا میں سفر کرنے کے دوران جو صحیا شام آتی ہے، وہ اللہ کے نز دیک دنیاو مافیہا ہے بہتر ہے۔ (۱)

دشمن کی حیران کن تعداد

موته كاعلا قه سلطنت رو ما كا حصه تقا \_موته كا حكمران شُرحبُيل ، قيصرروم بي كاهتعتين

(١) الله اكبر! كيامقام ٢ مجاهرين في سبيل الله كا! --- جعة جيسي عبادت اوروه بهي جانِ دوعالم ﷺ کی اقتداء میں--! الی عبادت کی اللہ کے ہاں کتنی بردی شان وعظمت ہوگی! مگر جانِ دوعالم ﷺ نے اس عبادت ہے بھی مجاہدین کی ہمسفری کوافضل قرار دیا--- بلکہ ان کے ساتھ گز اری ہوئی ایک صبح یا شام کودنیا کی ہرعبادت ہے برتر واعلیٰ کہااور حضرت عبداللہ یہ پیچھےرہ جانے کونا پیند فرمایا، حالا نکه حضرت عبدالله "آپ کی اقتداه میں جمعداد اکر کے بھی بآسانی مجاہدین کے بمسفر ہو یکتے تھے!! ا كِيرُ روايت مِن بِيمِي الفاظ آئ ين ' لَوْ أَنْفَقُتُ مَا فِينَ الْأَرْضِ جَمِيْعًا مَّا أَذَرَ كُتَ

غَدُوَ مَهُمُ. ''( زمین میں جو پچھ ہے ، اگرتم وہ سب کا سب راہِ خدا میں لُنا دو ، پھر بھی اس در ہے کونہیں پہنچ كتے جو مهيں منے كے وقت مجامدين كے ساتھ جانے سے ملتا۔ سُبُحَانَ اللهِ الْعَظِيمُ عِ

کردہ تھا۔ جب مسلمانوں کالشکرروانہ ہؤ اتو شُرحبَیل کوبھی اطلاع مل گئی اوراس نے مقالبے کے لئے بہت بردالشکر تیار کرلیا ، جوایک لا کھ سے زائد پرمشمثل تھا۔علاوہ ازیں قیصرِ روم بھی ایک لا کھ کالشکر لئے قریب ہی خیمہ زن تھا۔

ی اس طرح مجموعی طور پر دشمن کی تعداد دولا کھ ہے بھی زائدتھی ؛ جبکہ مسلمان صرف تین ہزار تھے۔اس نمایاں فرق کو دیکھتے ہوئے صحابہ کرام نے آپس میں مشورہ کیا۔ بعض صحابہ کی رائے تھی کہ جمیں فی الحال جنگ میں نہیں اُلھنا چاہئے ؛ بلکہ پہلے رسول اللہ علیہ کو صورت حال سے مطلع کرنا چاہئے ، پھر جیسے آپ علیہ تھے تھم دیں اس کے مطابق عمل کیا جائے ،گرعبداللہ این رواحہ انتہائی جذباتی انداز میں گویا ہوئے

' اوگوا جمہیں کیا ہوگیا ہے کہ آج شہادت سے روگردانی کر رہے ہو، حالانکہ تم ہیشہ شہادت کے طلبگاراور مشاق رہے ہو! اور جہاں تک دشمن کی عددی برتری کا تعلق ہے تو ہم نے اس سے پہلے جونتو حات حاصل کی ہیں ، ان ہیں بھی تعداد کے اعتبار سے دشمن کا پلہ ہمیشہ بھاری رہا ہے۔ ہماری فتح کا دارو مدار نہ تو تو ت پہنے ، نہ بی کثر ت پر ؛ بلکہ کا میا بی کا سبب صرف وہ دین ہے جس کی پیروی سے اللہ تعالی نے ہمیں اتن عزت دی ہے۔ اس لئے اعزاز تو ہر صورت مل بی جائے گا۔''

یہ تقریر گویا سب کے دل کی آ واز تھی اس لئے اس کی بھر پورتا ئید کی گئی اور سب نے کہا کہ عبداللہ نے بالکل سے کہا ہے ،ہمیں اس سے کمل اتفاق ہے۔

معركه آرائي

آسان نے ایسا منظر کہاں دیکھا ہوگا کہ تین ہزار کامخضر سالشکر لاکھوں دشمنوں کے خلاف صف آرا ہوگیا ہو! معرکہ آرائی شروع ہوئی تو حضرت زید ﷺ علم لے کرآگ برجے اور شدید لا ائی کے بعد شہید ہو گئے۔ پھر حضرت جعفر ﷺ نے علم اٹھایا اور وہ بھی داد شجاعت دیتے ہوئے حیات جاوداں پا گئے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے امیر لفکر کے فرائض سنجا لے اور رجزیدا شعار پڑھتے ہوئے حملہ آور ہوئے۔ تھوڑی ہی دیر بعدوہ لفکر کے فرائض سنجا لے اور رجزیدا شعار پڑھتے ہوئے حملہ آور ہوئے۔ تھوڑی ہی دیر بعدوہ

www.maktabait.org

سیدالوری، جلد دوم باب، مُلح دًا فتح

مجی عروسہ شہادت ہے ہمکنار ہو گئے۔ جانِ دو عالم علی کے نامزد کردہ تینوں افراد شہید ہو گئے (۱) تو مسلمانوں نے باہمی مشورے سے حضرت خالد ﷺ بن ولید کواپنا سالا ربنالیا۔

اس وفت مسلمان چاروں طرف سے نرغے میں آ چکے تھے اور بیٹیزلشکری اپنے تین مامیہ ناز سپہ سالاروں کی کیے بعد دیگرے شہادت سے دل شکتہ ہو چکے تھے، مگر حضرت

خالدٌ كوقيادت ملتے ہى جنگ كايانسه پلٹ گيا۔

حضرت خالد ؓ کی ہے مثال شجاعت اور حریف کو چکرا دینے والی تد ابیرنے رحمٰن کے چھکے چھڑا دیئے اورمسلمان گھیرا تو ژکر باہر نگلنے میں کامیاب ہو گئے ۔ اس دن حضرت خالد ٌ نے ایس محیرالعقول شمشیرزنی کا مظاہرہ کیا کہ ان کے ہاتھ میں کیے بعد دیگرے سات تلوارين ثوث تنكي إ

اُ دھر مدینه منور ہ میں جانِ دو عالم علیقیمنبر پر کھڑے اس جنگ کا آ<sup>سکھ</sup>وں دیکھا حال بیان کررہے تھے۔ نرکسیں آ تکھیں اشکبارتھیں اور آپ فر مارہے تھے۔

''اب زیدلژر ہاہے---لو، وہ شہید ہو گیا۔اب جعفرمعر که آ ز ماہے--- وہ بھی شہادت پا گیا۔ابعبداللہ نے علم اٹھایا ہے--- وہ بھی راہِ خدا میں نثار ہوگیا۔اب خالد

نے کمان سنبھالی ہے--- وہ اللہ کا بہترین بندہ ہے اور اللہ کی تلواروں میں ہے ایک تلوار ہے۔اس کے ہاتھ پراللہ تعالیٰ نے فتح نصیب فر مادی ہے۔''

جنگ کے بعد

لڑا اُئی ختم ہوگئی تو ایک صحابی جانِ دو عالم عظیمہ کو حالات سے مطلع کرنے کے لئے ہاتی لشکرے پہلے مدینہ منورہ پہنچے۔

جانِ دوعالم علی کے ان ہے آپو چھا---''وہاں کے حالات تم بیان کرو گے یا

(۱) حفرت زیڈ، حفرت جعفرطیاڑ، حفرت عبداللہ ابن رواحۃ کے حالاتِ زندگی علی التر تیب جلد

اول،ص۱۷۵،ص۲۳۳،ص ۱۱۷ پر حاشیه می گزر چکے ہیں۔اگر آپ ان کے آخری لمحات کی تفصیل جاننا

چاہیں اوران کی ایمان افروزشہا دتوں کے دلولہ انگیز انداز دیکھنا چاہیں تو ان صفحات کاضر ورمطالعہ فر ما ہے!

ميں بتاؤں؟''

صحابی نے عرض کی ---''یارسول اللہ! آپ ہی بیان فرماد ہیجے!'' چنانچہ جانِ دوعالم علی نے ایک ایک واقعہ پوری تفصیل سے بتا دیا جے من کروہ محابی عرض گزار ہوئے ---''یارسول اللہ!اس ذات کی قتم ،جس نے آپ کوحق کے ساتھ بھیجا ہے، آپ نے تمام واقعات حرف بحرف میجے بیان فرمائے ہیں، واقعی آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔''

پونکہ اس غزوے میں جانِ دوعالم علیہ کے تین انتہائی پیارے اور چہتے صحابی فردوس بریں کی جانب پرواز کر گئے تھے اس لئے آپ ان کی جدائی ہے بے حدا فسردہ و عمکین تھے۔ مگر صرف تین ہزار آ دمیوں نے لاکھوں کا منہ پھیر کراہیا جیرت انگیز کارنا مہانجام دیا تھا کہ جب بیلشکرواپس آیا تو جانِ دوعالم علیہ اس کے استقبال کے لئے مدینہ منورہ ہے باہرتشریف لائے اور حضرت خالد کی بہترین کارکردگی پران کی بہت تعریف فرمائی۔(1)

(۱) حفزت خالد علیہ کے حالات زندگی بیان کرنے کے لئے ایک مبسوط کتاب جا ہے۔ تا ہم قار کمِن سیدالورٰ کی کوان کے چیدہ چیدہ کارنا موں سے انشاءاللہ ضرورآ گاہ کریں گے۔

حضرت خالہ کاباب ولید قریش کے معروف سرداروں میں سے ایک تھا۔ باپ تو دولہ اسلام

ہر ہیاب نہ ہوسکا ؛ البتہ بینے کو اللہ تعالی نے بیہ سعادت نصیب فرمائی کہ 7 ھے کو ہارگاہ نبوی میں حاضر

ہوکر مشرف با سلام ہوگئے۔ ان کے اسلام لانے سے گلفتن اسلام پر ایک نئی بہار آگئی۔ تنجیر عالم کے جذبات تو پہلے ہی سے اہل ایمان کے دلوں میں موجز ن تھے ، محر حضرت خالہ کے شریک قافلہ ہونے سے جذبات تو پہلے ہی سے اہل ایمان کے دلوں میں موجز ن تھے ، محر حضرت خالہ کے شریک قافلہ ہونے سے ان میں مزید شدت وحدت پیدا ہوگئی اور اس عظیم قائد کی کمان میں مجاہدین نے ایسے ایسے کارہا ہے انجام و سے کہ مشرق ومغرب میں ایک تہلکہ بھی گیا اور خالہ کا نام فتح کی صفاحت بن گیا۔ شمشیرز نی میں ان کا کوئی فائی نہ تھا۔ ان کے ہاتھ میں کے بعد دیگر سے کئی فولا دی تواری ہوئے جاتیں ، مگر ان کے بازو کی تو انا ئیوں میں کوئی کی شآتی ۔ بڑے براے معرکد آزماان کا نام من کر کا بیٹ لگ جاتے اور مقالے ہے گریز کی راہیں علی گئی شآتی ۔ بڑے بوج وی طور پر جن چھوٹے بڑے معرکوں میں انہوں نے فتو جاتے اور مقالے ہے گریز کی راہیں علی گئی نہ آتی ۔ بڑے وی طور پر جن چھوٹے بڑے معرکوں میں انہوں نے فتو جاتے اور مقالے کیں ان ھے تال کرنے گئے۔ مجموعی طور پر جن چھوٹے بڑے معرکوں میں انہوں نے فتو جاتے حاصل کیں ان ھے تال کو کے تارہ خاتے اور خاتے حاصل کیں ان ھے تال کرنے گئے۔ مجموعی طور پر جن چھوٹے بڑے معرکوں میں انہوں نے فتو جاتے حاصل کیں ان ھے تال کرنے گئے۔ محمودی طور پر جن چھوٹے بڑے معرکوں میں انہوں نے فتو جاتے حاصل کیں ان ھے تالے مقالے کے ان کی دائیں میں کرنے گئے۔ محمودی طور پر جن چھوٹے بڑے معرکوں میں انہوں نے فتو جاتے حاصل کیں ان ج



# سیدالوری، جلد دوم

## سريه ذات السلاسل

مدینه منوره سے تقریباً دس دن کی مسافت پرایک علاقه تھا،جس میں ریتلے ٹیلوں

كے نام كلينے كے لئے بھى ايك طويل فهرست ترتيب ديني پراتى ہے \_مختريد كدان كو ہرمعركے ميں كاميابى حاصل ہوئی اوران کی پوری زندگی فکست و پسیائی کے داغ ہے بیسریاک وصاف رہی ۔غز وہ مونہ کا واقعہ آپ پڑھ ہی چکے ہیں۔اس کے علاوہ فتح مکہ اور غزوہ حنین میں بھی کار ہائے نمایاں انجام دیئے اور جانِ دو عالم عَلِيْقَةً كے وصال كے بعد تو انہوں نے اپنى زندگى كا ہر لحد دشمنانِ دين كى سركو بى كے لئے وقف كر دیا۔ مرتدین عرب ہوں یا جھوٹے مدعیان نبوت، ایرانی ہوں یاروی وشامی، الله کی تکوارسب پر برق بے امال بن کرگری اور راوحق کی جرر کاوٹ کو خاکستر کرگئی۔

قارئین کرام! سیدالورٰ ی کے صفحات اس رجل عظیم کے کارناموں کا احاط کرنے ہے قاصر میں ۔اگر آ پ کوشوق ہوتو حضرت خالد کی متعد دسوانح عمریاں طبع شدہ موجود ہیں ۔ان کا مطالعہ سیجئے ۔ہم تو صرف انتابتانا جاہتے ہیں کہ حضرت خالد کی اس غیرمعمو لی شجاعت وبسالت کاراز کیا تھا!؟

اس کی پہلی وجہ تو بیتھی کہ حضرت خالد گوا ہے رب پر کامل یقین واعمّا دفقا۔ اس غیر متزلزل یقین کامعجزہ تھا کہ زہرِ ہلا ہل نے آپ پرمطلقاً کوئی اثر نہ کیا۔ یہ جیران کن واقعہ جنگ جیرہ میں پیش آیا، جب الل جیرہ کی دن کے محاصرے سے تک آ کر صلح پر آ مادہ ہو گئے۔اہل جیرہ کی طرف ہے صلح کے ندا کرات كرنے كے لئے جووفدة يا، اس كا تا كدعبدالمسح تفا۔ دوران مفتكو حضرت خالد في ويكھا كرعبدالمسح نے ماتھ میں ایک بڑیا بکڑی ہوئی ہے۔انہوں نے عبد استے سے پوچھا کہ یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ '' بیانتائی زودا ژنهر بے۔''عبدالمسے نے جواب دیا۔

''اس کو کیوں ساتھ لئے پھرتے ہو؟''انہوں نے پوچھا۔

عبدالمسے نے کہا---'' دراصل میری قوم کو مجھ پر حدے زیادہ اعتاد ہے اور مجھے صلح کے لئے سجیجتے وقت ان کویقین تھا کہ میں صلح کرانے میں ضرور کامیاب ہوجاؤں گا۔ میں اپنی قوم کے اعتاد کوٹھیں نہیں پہنچانا جا ہتا اس لئے بیز ہرساتھ لے آیا ہوں، تا کہ اگر سلح کی تفتگونا کام ہوجائے تو میں زہر کھا کر خود کشی کرلوں اور اپنی قوم کے سامنے شرمندہ ورسوا ہونے سے نی ساؤں۔ " سيدالورى، جلد دوم ٢٣٩ خاب، صلح تا فتح

کے کئی سلسلے تھیلے ہوئے تھے۔ای مناسبت ہے اس کو ذات السلاسل کہا جاتا تھا، یعنی ریکتانی سلسلوں والی سرزمین - وہاں قبیلہ قضاعہ کی کی شاخیں آ بادتھیں - جان دوعالم عظیم کے واطلاع ملی

حضرت خالد " ن كها --- " يتم في ايك نضول كام كيا ب\_ كونكد موت كا ايك وقت مقرر ہے۔ جب تک وہ وفت نہ آ جائے کو کی مخص مرنہیں سکتا۔اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ وَ مَا تَحَانَ لِنَفْسِ أَنْ تَمُونَ الله بِإِذُنِ اللهِ كِتَابًا مُؤَجَّلاً يعنى كوئى انسان بهى الله كي عم ع بغير نبيل مرسكتا اور برايك كى

موت كاوقت پہلے ہے لكھا جا چكا ہے۔"

اس کے بعد انہوں نے عبد اکسے سے زہر کی پڑیالی اور --- بیسم الله رَبِ اللاَرُضِ وَالسَّمَآءِ الَّذِي لَايَضُرُّمَعَ اسْمِهِ شَيَّةً فِي الْاَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَآءِ وَهُوَالسَّمِينُعُ الْبَصِيْرُ --- يرُ ه كرسب كرما مضمار كاماراز بركماليا-

عبدامسے اس زہر کی مولناک نیزی سے پوری طرح آگاہ تھا، اس لئے اس کو يقين تھا كه مسلمانوں کا سالا رابھی بے دم ہوکر کر بڑے گا اور مرجائے گا۔ محر جب کافی دیر گزرگی اور حضرت خالد کو کچھ نہ ہؤا تو عبدائسے سمیت تمام ندا کراتی جماعت پر دہشت طاری ہوگئی اور وہ لوگ مزید گفتگو کئے بغیر

عبد المسح نے اہل جرہ کو یہ جرت انگیز واقعہ سایا اور کہا کہ ان لوگوں سے مقابلہ کرناممکن نہیں ہے،اس لئے ہمیں چاہیے کہ وہ جوہمی شرا نطاعا کد کریں ،ان کو بے چون وچے انسلیم کرلیں اور اپنے آپ کو ہلاکت میں ندؤ الیں۔

سب نے عبد المسے کی تا ئید کی اور مسلمانوں کی عائد کروہ تمام شرطیں مان کرصلے کرلی۔

حصرت خالد کی محیرالعقول کا میابیوں میں بڑا حصدان کے ولولہ انگیز خطبات کا بھی ہے۔ان کی آتش نوائی سے مجاہدین کے دل جوش و جذبے سے بھر جاتے اور وہ کٹ مرنے کے لئے بے تاب و بے قرار ہوجاتے۔ جہاد وشہادت اور اللہ کی امداد ونصرت ہے متعلق تمام آیات واحادیث ان کواز برخیس اور

دوران تقریراس خوبصورتی اورموز دنیت ہےان کے حوالے دیتے کدایک ساں بندھ جاتا اور سامعین مسور

ملاحظہ فرمائے ان کی چندتقریروں سے ایمان افروز اور دل گرما دینے والے اقتباسات۔ 🍲

سيدالوري، جلد دوم ٢٣٠٠ ١٠٠٠ د باب، منلح تا فتح

. کدوہ لوگ جنگ کی زبردست تیاریاں کررہے ہیں اور مدینہ پرحملہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ان کی سرکو بی کے لئے جانِ دوعالم علی نے تین سوا فراد پر مشتمل مجاہدین کا دستہ تیار کیا اور ان كى قيادت كے لئے حضرت عمرو ابن عاص كو منتخب فرمايا۔ حضرت عمرة اس اعزاز نے

### تقرير نمبر [۱]

می تقریرانہوں نے اس وفت کی تھی جب اہل اسلام مسیلمہ کذاب کے سامنے صف آ را تھے اور صلح ومصالحت کی تمام کوششیں نا کام ہو چکی تھیں۔

" مجابد من اسلام الم كومعلوم اى ب كه بم في مسلمه كوسمجان كى بهت كوشش كى ب اور وَ مَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ كَ مطابق اپنا فرض بخونی ادا كرديا ہے۔ليكن مسيلمه كثرت نوج كے باعث مجھ ايسا سرکش ہور ہاہے کہ اس نے ہماری نرمی و ملاطفت کو ہماری بز د لی پرمحمول کیا اور آخر کارا پی فوج کور تیب وے کر ہمارے سامنے لا کھڑا کیا اوراب کوئی وم میں حملہ کیا چا ہتا ہے۔ وہ اسلام کے استیصال پر تلاہؤ ا ہے ا در تو حید ورسالت کو دنیا ہے ہمیشہ کے لئے مٹا دینا چاہتا ہے۔ مجھے تمہاری غیرتِ اسلامی ہے قوی امید ہے کہتم سب اپنے ان مبارک ہاتھوں سے جوآ تخضرت علی ہے ہیت رضوان کا شرف حاصل کر کے بارگاہ ایز دی سے رَضِی اللهُ عَنْهُمُ وَ رَضُوْاعَنُهُ كا مبارك خطاب حاصل كر يكے بيں اور پيشتر ازيں بار ہا اسلامی تکوار کے جو ہر دکھا دکھا کراعلائے کلمۃ الحق کر پچے ہیں۔ آج بھی حسب دستور وَ قَائِلُوُ هُمْ حَنَّی لَا تَكُوُنَ فِلْنَنَةُ وَيَكُونَ الدِّينُ لِللهِ (ان كافرول اور شركول سے يهال تك از وكر خرابي مث جائے اور ا یک اللہ ہی کا دین ہو جائے۔ ) کے مطابق کفر وشرک کو پیخ وبن سے اکھاڑوو کے اور فریان ایز دی فَخُذُوهُمُ وَاقْتُلُوهُمُ حَيْثُ نَقِفْتُمُوهُمُ وَأُولِئِكُمُ جَعَلْنَالَكُمْ عَلَيْهِمُ سُلْطَانًا مُبِيِّنًا (ان کا فروں اور شرکوں کو پکڑواور انہیں جہاں کہیں یا وَقِلْ کروْ الو، ہم نے تنہیں ان پرواضح غلبہ دیا ہے۔ ) کی بدل و جان تعمیل کر کے اپنے ان بے گناہ بھائیوں کے خون کا انقام لے کر، جن کوصرف اسلام نہ چھوڑ نے ك جرم من انواع واقسام ك عذاب و ي د ي كرشهيد كما كيا ب يُويندُ اللهُ أَنْ يُحِقُّ الْحَقُّ بِكَلِمْةِ ب وَيَقُطَعَ دَابِرَا لَكَافِرِيْنَ ٧ لِيُحِقُّ الْحَقُّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَ لَوْكَرِهَ الْمُجُرِمُونَ (ضداعا بتا ب کہ دین حق کواینے تھم سے ثابت کردے، تا کہ دین اسلام کو غالب کرے اور کفر وشرک کو باطل کرے، جا ہے دشمن اس کو برانصور کریں ) کی صداقت کو ٹابت کر دکھا ؤ کے اور دنیا پر ٹابت کر دو گے 🖜

باب، ملح تا فتح

سرفراز ہونے کا واقعہ یوں بیان کرتے ہیں کہ

رسول الله علي في ميري طرف بيغام بهيجا كها پناسا مان سفراوراسلجه لي كرآجا وَ!

کہ پُر خلوص مجاہدین کے جوش کو ونیا کی کوئی طاقت دبانہیں سکتی اور نہ ہی ونیا کی کوئی قوم ان کومغلوب کرسکتی ہے۔اگر چہ بمقابلہ وشمن تمہاری جمعیت بہت قلیل ہے لیکن یا در کھو! کہ فتح و فخست، کثر ت وقلت پر مخصر نہیں ہے؛ بلکہ فتح یا تک ست اللہ تعالی کے ہی قبضہ واختیار میں ہےاوراللہ تعالی اپنے پاک رسول کی معروت حمہمیں بتلا چکا ہےکہ وَمَا النَّصُوُ اِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْغَزِيْزِ الْحَكِيْمِ (فَتَّ اللَّه تعالىٰ كى بى طرف ے ہ، جوسب پرغالب ہے حکمت والا۔) تم آج ہے پہلے کی بار باد جو دنہایت قلیل تعداد ہونے کے بے ثار د شمنوں پر نمایاں فتو حات حاصل کر پچے ہو۔ پس تم وٹمن کی کثرت کو خیال میں نہ لا وَاورا سَنقلال اورصبر کے باته ميدان قال من مضوطي سے قدم جمائ ركھو۔ 'إِنَّ اللهُ مَعَ الصَّابِوِيْنَ '' ك مطابق الله تعالى ضرور تہارے ساتھ ہوگا اور چونکہ تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑنے کے لئے تیار ہوئے ہواوراس کے پاک دين يرجانوں كو قربان كرنے كے لئے رضا مند ہو، اس لئے اللہ تعالى وَلَيَنْصُونَ اللهُ مَنْ يَنْصُوهُ وا اللهُ لَقَوِيٌّ عَزِيْزٌ (جوالله کی مد دکرتا ہے اللہ ضروراس کی مد دکرتا ہے، بے شک اللہ تو ی اور عالب ہے۔ ) کے مطابق تنہیں ضرور فتح ونصرت عطا کر نگا۔

ا عِنْ آتا ومولا جناب رسالت ما ب عَلِينَ كَ فرمان لَا يُزَالُ هلذَا الدِّينُ ظَاهِرًا عَلَى كُلِّ مَنُ عَادَاهُ حَتَّى تَقُومُ السَّاعَةُ وَأَهُلُهُ ظَاهِرُونَ (فرمايا ٢ رسول عَلِينَةُ نَهُ كردين اسلام ا پنے ہر مخالف پر تا قیام قیامت ہمیشہ غالب رہے گا۔۔۔ پریقین رکھو یتم بھی تشکست نہیں اٹھا کتے ۔ پس دشمن کی کثرت یا قلت تمهاری نظروں میں بےحقیقت ہونی چاہئے۔ جہاد فی سبیل اللہ کی فضیلت تم سب پر عیاں ہے، جوا کیے تجارت ہے جس میں دونو ں طرح فائدہ ہی فائدہ ہے۔مر گئے تو شہید ہوکر اللہ تعالیٰ کے مہمان اور جو زندہ رہے تو غازی کا معزز خطاب۔اب اخیر میں عنایب یز دانی کے بعد تمہاری غیرت اسلامی اور قوت بازو پر بھروسدر کھتے ہوئے اللہ تعالی سے دعا گوہوں کہ رَبُّنا اَفُوعُ عَلَيْنا صَبُرًا وَ فَبِّتُ أَقُدَامَنَا وَانُصُرُنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ. " 🖘

www.maktabah.org

میں حب ارشاد تیار ہو کر حاضر خدمت ہؤ اتو آپ نے فر مایا ° 'عُمر و! میں متہبیں اس مہم کا قائد بنا رہا ہوں ، اس لڑائی میں اللہ تعالیٰ تنہبیں مالِ غنیمت بھی عطا فر مائے گا اور بخیریت واپس بھی لائے گا۔''

### تقریر نمبر[۲]

رومیوں سے مقابلے کے دوران ایک رومی سردار بابان نے پیش کش کی کہ آپ لوگ ایک کروڑ پنیٹھ لا کھروپیہ لے لیں اور واپس چلے جائیں تو اس کو جواب دیتے ہوئے حضرت خالد پھمی یا ہوئے۔ '' تمہارا بیکہنا کدایک کروڑ پینیٹھ لاکھ کی رقم اور مفتو حدعلاقہ لے کرآئندہ کے لئے حدو دِرومِ میں دخل نہ دینے کا افرار نامد کھندیں ، اس کی نسبت میں یہی کہوں گا کہتم بیلا کے کسی دنیا پرست قوم کو دے سكتے ہواورد نیا پرست توم بی اس بعرے میں آسكتی ہے ؛ جبكه سلمان كسى دنیاوى غرض كے لئے شمشير بكف خبيں ہوئے ہيں،ان كاواحدمقصداشاعب توحيداللى إورز جُلّ بُريند البجهاد في سَبِيل اللهِ وَهُوَ يَبُتَغِي مِنُ عَوَ ضِ الدُّنْيَا لا أَجُولَه كمطابق جِحْف اغراض دنياوي كے ليے شمشير بكف مواسلام اس كو نعمائے البیاور ثواب جہادے محروم رکھ کراس کومف قرار دیتا ہے اور اللہ تعالی ایے مخصول سے إِنَّ اللهُ لَا يُحِبُ الْمُفْسِدِيْنَ فرمات موع بيزارى ظامر كرتا ہے۔ لي اگرتم فزائن روم بى نيس ؛ بلك سارے جہان کے خزانے ہمیں پیش کردوتو ہم ان کی طرف آ کھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھیں گے۔اس لئے تم اپنی اس دولت اور ملک کواین پاس ہی رکھو۔ ہمیں ان میں ہے کسی کی بھی خوا ہش نہیں ہے۔ ملک اللہ تعالیٰ کا ہے، وہ جس کو چاہے عطا کردے اور جس سے چاہے چھین لے۔ ہمار امخضر مدعا صرف اسلام، بزیراور تلوار میں

### تقریر نمبر[۳]

روی عیسائی تعے اور عیسائی اہل کتاب ہیں۔ای لئے روم اور ایران کی لڑائی میں مسلمانوں کی بهدردیاں رومیوں کے ساتھ تھیں۔اب مسلمانوں کا مقابلہ عیسائیوں سے آھیا تو حضرت خالد نے 🖜

مرکوز ہے۔سب سے بہتر یہی ہے کہ اسلام قبول کر کے نجات اخروی حاصل کرلو، یا اطاعت اختیار کر کے

جزيه اواكرو، ورنه تكوار تو موجود بى ب- حَتَّى يَحُكُمُ اللهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيُوالْحَاكِمِينَ. مارے

تمہارے درمیان اللہ تعالی فیصلہ کروے گا اور وہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔''

میں نے عرض کی --- یارسول اللہ! میں مال ودولت کے لئے تو اسلام نہیں لا یا ہوں ۔'' قرمايا --- "نِعْمَ الْمَالُ الصَّالِحُ لِلرَّجُلِ الصَّالِحِ. " (الْحِيامَالَ الْحِيمَةُ وَي کے لئے عمدہ چیز ہے۔)

مناسب سمجها كەمسلمانوں پرواضح كرديا جائج كەعيسانى بھى اى طرح كافرېن جس طرح باقى غيرسلم \_ادر ان کے ساتھاڑ نا بھی ای طرح جہاد ہے، جیسے دیگر غیر مسلموں کے ساتھاڑ نا۔ چنانچیآپ نے ارشا دفر مایا ''اگر چہ عیسائی لوگ حضرت مسے القیا کے بیرو ہیں الیکن اول تو انہوں نے تعلیم المجیلی کو اس قدر من كرديا بكرتو حيد كانام ونثان باتى نبيس رہے ديا اور من الليظ كوخدا كا بينا بناكر قُلُ هُوَ اللهُ أَحَدُ ء اَللهُ الصَّمَدُ ولَمْ يَلِدُ وَلَمْ يُولَدُ و وَلَمْ يَكُنُ لَّهُ ' كُفُوا أَحَدُه كَى بِاك موعدان تعليم كر خلاف غلط عقیدہ بھیلا رہے ہیں اورخودمشرک و کافرین کر دوسردل کو بھی تمراہ کرتے بھررہے ہیں۔ دوسرے چونکہ حارے آتا حضرت محمد علیہ، خاتم النہین اور ناتخ جملہ ادیان ہیں ،اس لئے ان کی پیروی ہر فر دبشر پر لازم و واجب ہے اور ندماننے والا ممراہ اور کافر ہے جس کو قیامت کے دن ہمیشہ کے لئے عذاب الیم بھکتنا پڑے گا۔ چونکہ دیگر منکرین کی طرح عیسائیوں نے بھی پیغبرے انکار کیا ہے، اس لئے اللہ تعالی ان کو بھی دوسرے کا فروں کی طرح ذلیل درسوا کرےگا۔صرف تمہاری ثابت قدمی اور سچے اسلامی جوش کی ضرورت ہے۔

مخالفین کی کثرت ہے ڈرکر حوصلہ ہار دینا شان جواں مردی ہے بعید ہے، کیونکہ فتح وفکست قبھے قدرت میں ہے اور قدرت نے صبر کرنے والوں کا ساتھ دیا ہے۔ یا در کھو کہ موت کا ایک ون مقرر ہے، اس ہے آ مے بیچے نہیں ہوسکا۔ اگر تمہاری موت میدانِ جنگ میں مقدر ہو چکی ہے تو تم لا کھ کوشش کرو،کسی اورطرح تم نہیں مر کتے اوراگر تمہاری موت اور طرح پر واقع ہونی ہے تو تکواروں کی دھاراور تیروں کی بوچھاڑبھی تم کوؤرہ بھرزخم نہیں پہنچا سکتی اور زہے قسمت اس خوش نصیب شہادت کی موت مرنے والے كے، جس كوموت كے بعدوَ لا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوا فِي سَبِيْلِ اللهِ أَمُوَاتًا ﴿ بَلُ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُوْزَقُونَ ﴿ كَ مَطَائِقَ ابْدَى زَمْرًى عَاصَلَ بُواورَ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ ۚ يَحُزَنُونَ كَا مصداق بن جائ \_ يستم بعى إنَّ اللهُ اشْتَراى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمُ وَآمُوَالَهُمُ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُفَاتِلُونَ فِي سَبِيُلِ اللهِ كَمِطابِق جنت كِخريدار بن جاءَاور وثمن كوجنّا دوكهاس كى كثرت، 🐨

# سحان الله! کیا شان ہے،حضرت عمروؓ کی ---! زبانِ نبوت ہے'' رجل صالح'' کالقب پایااور کامیا بی و بخیریت واپسی کامژ د ه بھی۔

اس کی شان ،اس کی شوکت وعظمت اور اس کاعمدہ سے عمدہ سامان حرب سب پچھے بماری نظروں میں بیچ اور بے دقعت ہے،ان باتوں ہے ہم مرعوب نبیں ہو سکتے۔''

ذ ات اللی پر کامل اعماد اور اس کے وعد ہ نصرت و فنخ پر کلمل یقین کے علاوہ حضرت خالد کی کا میا بی كابرُ اسبب وه عظيم الشان خطاب تها جوانبيس بارگا و رسالت سے عطابؤ اتھا ۔ یعنی منیف املہ ---اللہ کی تکوار کو بھلا کیے فکست ہو یکتی ہے؟ اور جس ذات اقدی سے میہ خطاب ملا تھا، اس کے ساتھ حضرت خالد گی عقیدت کا بی عالم تھا کہ اپنی تمام کا میابیول کو ان مبارک بالول کا صدقہ بچھتے تھے جن کو انہوں نے اپنی ٹو پی میں ی رکھاتھا۔ایک مرتبہ وہ ٹو پی میدانِ کارزار میں گرگئی تو حضرت خالد ؓ نے جان جو تھم میں ڈال کراس کو تلاش کیاا ور فر مایا کہ میری فتو حات کا سب بیٹو پی ہے، کیونکہ اس میں میرے آتا کے چند بال محفوظ ہیں۔

ا پئی تمام تر شجاعت و بہادری اور حہوّ رود لیری کے باوجود انکسار و تواضع کا بیہ عالم تھا کہ جب فاروق اعظم ؒ نے ان کومعزول کر کےان کی جگہ حضرت ابوعبیدہؓ کوسپہ سالا رمقرر کیا تو ان کی جین پراونیٰ می شکن بھی نہ آئی اور فرمایا ---''میرا کام راہِ خدا میں لڑنا ہے،خواہ سالا رکی حیثیت ہے ہویا معمولی سپاہی کی حیثیت ہے۔'' پھر آخر تک حضرت ابوعبید وی قیادت میں لڑتے رہے اور ان کے تمام احکام کی ول و جان سے اطاعت کرتے رہے۔

حضرت عمرٌ نے ایسے بے مثال سالا رکو کیوں معزول کر دیا تھا۔۔۔؟ مؤ رخین نے اس کے متعد د اسباب بیان کتے ہیں،لین شانِ صحابہ اور مزاج فاروقی کو مدنظرر کھتے ہوئے قرین قیاس سب یہی ہے کہ حضرت خالد کی مسلسل کا میابیوں کی بنا پر عام لوگوں کے ذہن میں بید خیال جڑ پکڑتا جار ہا تھا کہ بیرتمام فتو حات حضرت خالد کی وجہ ہے ہور ہی ہیں ؛ جبکہ حضرت عمر کی رائے میں کا میا بی کا سبب صرف اور صرف اسلام تھا، نہ کہ کوئی خاص مختص ۔ جوقو میں شخصیت پرتی کے مرض میں مبتلا ہو جاتی ہیں، وہ جلد ہی نا کامیوں ہے دو جار ہونے لگتی ہیں کیونکہ کوئی شخص بھی ہمیشہ زندہ نہیں روسکتا۔ مُحلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ. اگر کا میا ہوں کا سبب کسی ایک مخض کوفرض کرلیا جائے تو ظاہر ہے کہ اس کی وفات کے بعد ولو لے سرویرہ جائیں مے 🖘 جمادی افزای ۸ ھے کو حضرت عمر ڈمجاہدین کی قیادت کرتے ہوئے ذات السلاسل کی طرف روانہ ہوئے۔ دہشن کو بے خبر رکھنے کے لئے صرف رات کوسفر کرتے بھے اور دن کو کہیں حجیب رہتے تھے۔ جب منزل مقصود کے قریب پہنچے تو اطلاع ملی کہ دشمن کی تعداد بہت زیادہ

اور پیش قدمیاں رک جائیں گی۔حضرت خالد تو پھر بھی ایک صحابی تنے ،غز وؤا صد کے دوران خود جانِ دو عالم علق کے بارے بیں مشہور ہو گیا تھا کہ آپ شہید ہو گئے ہیں ۔ یہ سنتے ہی بہت سے اہل ایمان حو صلے ہار بیٹھے اورلز ائی سے دشکش ہو گئے ۔اللہ تعالیٰ کو یہ بات نامحوارگز ری ادرار شادفر ہایا

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولَ قَدْ خَلَتُ مِنُ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ﴿ اَفَإِنْ مَّاتَ اَوْقُتِلَ الْفَلَبُتُمُ عَلَى اَعْقَابِكُمْ ﴿ (نَهِن مِن مُمَر ، مُمَرايك رسول - ان سے پَبلے بھی رسول گزر تِجَد مِن، پھرا گرمُم وفات پا جا كيں يا شهيد موجا كيں توكياتم اپني ايزيوں ئے بل پھرجا ؤكے؟!)

حضرت عمرٌ کے خیال میں حضرت خالدٌ اپنے تمام کمالات کے بادصف ایک فانی انسان تھے۔ جبکہ اسلام ایک مستقل اور ابدی نظریہ ہے۔ اس لئے وہ چاہتے تھے کہ لوگوں کی والہانہ محبتیں اور عقید تمیں نظریے کے ساتھ وابستہ ہوں ، نہ کہاشخاص کے ساتھ۔

بیایک تاریخی حقیقت ہے کہ حضرت خالہ گی معزولی نے نتو جات میں مطلق کوئی کی نہیں آئی۔
اسلام کا سیل ہے کراں پہلے ہی کی طرح ہڑ حتار ہا، پھیلتار ہااور کا مرانیاں اس کے قدم چومتی رہیں۔

11 ھے کو اپنے مغتوح ملک شام کے ایک قصبے حص میں انہوں نے وفات پائی۔ بوقت وصال بہت آزردہ خاطر تھے کہ جنگوں کے دوران مشکل ترین کھات میں مئیں نے اپنے آپ کو پیش پیش رکھا، تا کہ شہادت کی سعادت حاصل کرسکوں ، مگرافسوں کہ میری سے خواہش بوری نہوئی اور آج میں جاریائی برم رہا ہوں۔

کی سعادت حاصل کرسکوں، مگرافسوں کہ میری بیخواہش پوری نہ ہوئی اور آج میں چار پائی پر مرر ہاہوں۔
حضرت خالد گی آرزوئے شہادت بجا، مگر دشنوں کے ہاتھوں ان کا مارا جانا سیف اللہ کے لقب
سے مطابقت نہیں رکھتا --- اللہ کی تکوار کو اللہ کے دشمن تو ژو الیس --- انامکن ، قطعاً نامکن \_ ہاں! جس کی تکوار
ہواس کو جن حاصل ہوتا ہے کہ وہ جب چا ہے اپنی تکوار کو نیام میں بند کردے \_ تقریباً سولہ سال تک دشمنانِ
اسلام پر بجلیاں گرانے کی بعد ۲۱ ھیں بیششیر براں ہمیشہ کے لئے برزخ کی نیام میں مستور ہوگئی \_

رُضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ www.maktabah.org ے،اس لئے تین سوآ دمی مقابلے کے لئے ناکافی ہیں۔ چنانچہ حضرت عمروؓ نے ایک قاصد کے ذريعے جانِ دوعالم عليقة كوصورت حال مے مطلع كيا اور كمك بھيجنے كى درخواست كى \_

جانِ دوعالم ﷺ نے حضرت ابوعبیدہ ابن الجراحؓ کی کمان میں مزید دوسوا فرا د بھیج دیئے۔اس دیتے میں حفزت ابو بکڑاور حفزت عرجیسے ا کابرین بھی شامل تھے۔

حضرت ابوعبید گاکورخصت کرتے وقت جانِ دوعالم علی فی نے ان کونفیحت کی کہ ''عمروکی مددکرنا متحدر منااورآ پس میں اُختلاف نه کرنا۔''

کیکن جب بیلوگ حضرت عمروؓ کے ساتھ جا کر ملے تو پہلے ہی مرحلے میں اختلاف رونما ہو گیا؛ تا ہم جانِ دوعالم علیہ کی خصوصی ہدایات کے پیش نظر ہات بروھنے نہ پائی۔ ہؤایوں کہ نماز کا وقت آیا تو حضرت ابوعبید المامت کرنے کے لئے تیار ہو گئے۔

حضرت عمرةٌ نے کہا ---'' امامت میں کروں گا ، کیونکہ امامت کا حقدار امیر ہوتا ہے اور اس لشكر كا امير رسول الله علية في مجھے بنايا ہے۔''

حضرت ابوعبیدہؓ نے کہا---''یہ بات نہیں ہے؛ بلکہتم اپنے دیتے کےامیر ہواور میں این دیتے کا۔''

حضرت عمروٌ نے کہا ---''اس پوری مہم کا بحیثیتِ مجموعی قائد میں ہی ہوں ، آپ لوگوں کوتو صرف میری مدد کے لئے بھیجا گیا ہے۔''

حضرت ابوعبيدة نے بات بڑھانا مناسب نة سمجھا اور کہا کہ مجھے رسول الله عليہ نے حکم دیا ہے کہ آپس میں اختلاف نہ کرنا ،اس لئے جیسے تم کہو گے ای طرح کروں گا۔ حضرت عمروٌ نے کہا--- ' پھر جہیں پہلیم کرنا پڑے گا کہ امیر لشکر صرف میں ہول۔'' حضرت ابوعبيدةً نے کہا---'' چلو یونہی سہی!''

اس طرح حضرت ابوعبیدہ کی بےنفسی کےسبب معاملہ طے ہوگیا اورالجھاہؤ امسکلہ سلجه گيا۔(۱)

# چند مزید اختلافات

ان دنوںشد پدسر دی تھی۔ رات آئی تو سر دی میں اضافہ ہو گیا اور کھلے صحراء میں

معمو لی مسئلے میں کیوں ایک دوسرے ہے الجھ پڑے---؟ امامت ابوعبید ڈاکرائیں یا عمر ڈابن العاص اس ے کیافرق پڑتا ہے---؟

آپ کی جرت بجاہے، لیکن اس کا سب بہ ہے کہ ہم لوگ امامت کے مقام ومرجے سے پوری طرح آگاہ نہیں ہیں۔ہم جب امامت کا لفظ سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ---'' بیچارے دورکعت کے امام''--- آجاتے ہیں،اس لئے ہم امامت کوایک معمولی مسئلہ بچھتے ہیں۔ جب کے قرنِ اوّل میں امامت كامطلب قوم كي امارت وقيادت بؤ اكرتا تھا۔

حضرت صدیق اکبر کو جانِ دوعالم علیہ نے اپنے آخری ایام میں امام ہی تو بنایا تھا، تگر اہل بصیرت ای وقت مجھ گئے تھے کہ درحقیقت آپ کوخلافت کا منصب عطا کردیا گیا ہے۔

ای لئے حضرت علی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علی نے صدیق اکبڑ کو دین کی سب سے اہم عبادت لعنی نماز میں جاراامیرمقررفر مایا ،توجم نے امور دنیا میں بھی انہی کو ابناامیر بنالیا۔

حصرت ابوعبید ؓ نے جوموقف اختیار کیا تھا، وہ اصولی طور پڑھیج نہیں تھا۔اگر حضرت عمر وَّان کی بات مان لیتے تو اس کا مطلب بیرہوتا کہ اس کشکر کی مجموعی کمان کوئی نہیں ہے۔ ایک حصے کا ایک امیر ہے اور وہ اپنی مرضی کا مالک ہے، دوسرے حصے کا دوسراامیر ہے اور وہ اپنی جگہ خودمختار ہے۔کیا اس طرح کا غیر منضبط اورمتحد ہ کمان ہےمحروم لشکر کوئی بھی فتح حاصل کرسکتا ہے---؟نہیں ، قطعانہیں ۔ ای لئے حضرت عمر وی نے اپنے موقف پراصرار کیااوراس وقت تک اس پر وی نے رہے جب تک حضرت ابوعبیدہ نے ان کی امارت كوشليم نبيل كرليا\_

بیا یک اصولی مسئلہ تھا، جس کو طعے کئے بغیر جنگ میں شرکت لا حاصل تھی ۔ ور نہ جن ہستیوں کو بارگاورسالت سے اَلمرَّ جُلُ الصَّالِح اور اَمِينُ هلذِهِ الْأُمَّة جيسے القاب عطاموے ہوں ان كے بارے میں کون پیقسور کرسکتا ہے کہ وہ بلاوجہ الجھ پڑے ہوں گے! معاذ اللہ۔

آ ہے ،ان دونوں کی پرانوارزند کوں ہے اکشاب نور کریں۔ 🖘

پڑے ہوئے مجاہدین تشخرنے لگے۔انہوں نے چاہا کہ آ گ جلا کرتا پیں اوراپے آپ کوگرم کرنے کی کوشش کریں ،گر حضرت عمر وّا بن عاص نے بخق ہے منع کر دیا اور فر مایا

# ا--- حضّرت ابوعبيده 🐟

حضرت ابوعبیدہ کا اصلی نام عامرتھا۔ اولین ایمان لائے والوں میں سے ایک ہیں۔ بیاس دور میں ایمان لائے تھے جب ایھی جانِ وو عالم علیہ کے دارارقم کواپٹی وعوت کا خفیہ مرکز نہیں بنایا تھا۔ پھرعمر بجرجانِ وو عالم ﷺ کے ہمر کاب رہے اور بدرسمیت تمام غز وات میں شامل رہے۔اس وقت بھی ٹابت قدم رہے جب غزوۂ احد میں مشرکین نے پلٹ کراچا تک حملہ کردیا تھااورلشکرِ اسلام تنزیتر ہوگیا تھا۔

حفزت صدیق اکبڑیمیان فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ ﷺ زخمی ہو گئے اور آپ کے رخسار پُر انوار میں آہنی خود کی دوکڑیاں ٹوٹ کر چنس گئیں تو میں بہت سرعت ہے آپ کی طرف بڑھا۔ اچا تک میں نے ویکھا کہ ایک اور مخص مشرقی سمت ہے بھی آپ کی جانب بڑھ رہا ہے۔اس کی رفآر بہت تیز تھی۔ يوں لگنا تھا، جيسے اڑ كرآ رہا ہو\_ چنانچہ مجھ سے پہلے آ پ تك پہنچ گيا۔اب ميں نے اس كو بہجان ليا، وہ ابوعبيده تقا. مجھ سے كہنے لگا كديس اللہ كے نام پرسوال كرتا ہوں كدرخسار ميں دهنسي ہوئى كڑياں مجھے نکالنے و پیجئے! میں نے اجازت دے دی تو اس نے ایک کڑی کواپنے وانتوں سے پکڑ کر زور ہے تھینچا۔ کڑی تو نکل آئی تکرا یوعبیدہ کا اپنا ایک وانت ٹوٹ گیا۔ پھراس نے دوسری کڑی کوای طرح ٹکالا اور اپنا دوسرا دانت بھی تو ژلیا۔اس طرح ابوعبیدہ عمر بھرکے لئے اَفْوَ م بُہو گیا۔

(اثرم اس مخفی کو کہتے ہیں، جس کے سامنے کے دونوں دانت ٹوٹے ہوئے ہوں۔)

جانِ دو عالم علي نظ نے ان کو بار ہاا مین کا خطاب مرحمت فر مایا۔ ایک مرتبہ ارشاد ہؤا۔۔۔''آلا إِنَّ لِكُلِّ نَبِيَّ آمِيْنًا وَآمِيْنُ هَٰذِهِ الْاُمَّةِ آبُوعُبَيْدَةُ ابْنُ الْجَوَاحِ. ''(آگاه ربوك برني كے ساتھ ایک امین ہؤ اکرتا ہے اوراس امت کا مین ادعبیدہ ابن جراح ہے۔ )

ایک دفعہ یمن سے کچھ افراد جانِ دو عالم علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اورعرض کی کہ ہارے ساتھ کوئی ایسا آ دی تھیج جوہمیں قرآن وسنت کی تعلیمات ہے آگاہ کرے۔ جانِ دو عالم علیہ نے حضرت ابوعبیدہ کا ہاتھ پکڑا اور قرمایا ---''اس کو لے جاؤ کیونکہ بیراس امت کا امین ہے۔ 🖘

''اگر کسی نے آگ جلائی تو میں اس کواٹھا کرآگ میں پھینک دوں گا۔'' اس بخ بستہ موسم میں آگ جلانے ہے منع کرنا اکثر صحابہ کرام کو نا گوارگز را اور

طَلِيا اَمِيْنُ طَلَاءٍ الْأُمَّةِ.

ای طرح ایک بارنجران کے لوگوں نے عرض کی کہ ہمارے پاس کوئی امانت دارآ دمی بیجیئے۔ جان دوعالم علي فرمايا

" لَا بَعَفَنُ إِلَيْكُمُ رَجُلًا أَمِينًا حَقَّ آمِيْنِ، حَقَّ آمِيْنِ، حَقَّ آمِيْنِ، ( مِن تهار ب ياس جو مخص بھیجوں گا وہ ایباا مین ہوگا جیباحق ہے امین ہونے کا، جیباحق ہے امین ہونے کا، جیباحق ہے

صیابرائم کرتجس ہؤ ا کہ بیشرف س کو ملے گا۔ پنة چلا کدا بوعبید گاکوان کے ہمراہ بھیجا جار ہاہے۔ یقینی امین ہونے کی وجہ سے حضرت عمر کی نگا ہوں میں ان کی بہت قدر ومنزلت بھی۔ چنانچہ جب آپ نے حضرت خالد کومعزول کیا تو اس عظیم منصب کامستحق حضرت ابوعبید ڈکوسمجھا اوران کوافواج اسلام كاسيرسالاربناديا\_

حضرت عرا کوتو ان پراتنا اعتاد تھا کہ اپنی و فات ہے قبل جب انتخاب خلیفہ کے لئے مجلس شور کی نامز وفر مائي تو صرت سے كما

'' كاش! آج ابوعبيده زنده موتاتو مجھے انتخاب خليفه كے لئے شورى بنانے كى ضرورت نه یری با بلکہ میں پورے اعماد سے ابوعبیدہ کوخلیفہ نا مزد کر دیتا اور اگر مجھ سے اللہ تعالیٰ پوچھتا کہ خلافت کی ا مانت كس كے حوالے كركے آئے ہو؟ تو ميں جواب ديتا كدائ فخض كے حوالے، جس كو تيرے رسول نے امت كاامين قرار ديا تفا-

افسوس کہ حضرت ابوعبیدہ اس وقت تک زندہ ندرہ سکے اور حضرت عمر کے دور خلافت میں ١٨ هكوواصل بحق مو محكة \_ رَضِي اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ.

r--- عمرو ابن العاص 🐡

عمروا بن عاص کاتعلق قریش کے خاندان نی اُمیہ ہے ہے۔ابتداہ میں اسلام کے بخت 🍲

فاروق اعظم فے صدیق اکبڑے ماس جا کرعمروابن عاص کے آمراندرویے کی شکایت کی۔ صدیق اکبڑنے کیاعدہ جواب دیا،انہوں نے فرمایا

'' رسول الله علي في غروا بن عاص كواس مهم كا قائد بنايا بي اس لئے ہے كہ وہ

حربی معاملات کوہماری بنسبت زیادہ بہتر سمجھتا ہے،اس کئے جیسے وہ کہتا ہے اس طرح کرو!''

خلاف تھے اور حبشہ ججرت کر جانے والے مسلمانوں کو دہاں سے واپس لانے کے لئے مشرکین نے جو وفد بعیجا تھااس کے قائد بھی عَمْر و تھے۔ (واضح رہے کہ پیلفظ عَمْر و ہے اور وا دُزائد ہے۔ عُمَر نہیں۔) انہوں نے شاہ حبشہ کومسلمانوں کی امداد ومفاونت سے برگشتہ کرنے کی بہتیری کوششیں کیں، تمر حبشہ کا با دشاہ ان کی با توں میں نہ آیا اور اس وفد کونا کا م لوٹنا پڑا۔ (اس کی تفصیل ج ا،ص ۲۱۷ پرگز رچکی ہے۔) اس کے بعد کئی سال گزر گئے۔اس عرصے میں جانِ دو عالم علی جرت کرے مدینہ چلے گئے اور وہاں ا يك مضبوط اسلامي سلطنت كي بنيا در كادى ؟ تا جم مشركين مكه كويقين تھا كدا يك ندا يك دن جم مسلما نو ل كا قلع قمع کرنے میں ضرور کا میاب ہوجا کیں ہے۔اس مقصد کو حاصل کرنے کے لئے انہوں نے ہزاروں جتن کر ڈالے ، مگر جوں جوں وقت گزرتا حمیا ، ان کی امیدیں دم تو ڑتی حمیں اورغز وہ َ احزاب کی عبرتناک فکست کے بعد تو یہ بات بالکل واضح ہوگئ کہ اب اسلام کے سیل رواں کے آھے بند با ندھناممکن نہیں رہا۔عمرواس صورت حال ہے خامے افسر وہ وممکین تھے۔ایک دن اپنے دوستوں کوجمع کیا اوران ہے کہا---'' ساتھیو! تم و کمچے ہی رہے ہو کہ محمد کا سلسلہ روز بروز بڑھتا جار ہا ہے اور اس کورو کنے کی تمام کوششیں نا کا م ہوچکی ہیں۔ اس لئے میراخیال ہے کہ ہم لوگ حبشہ چلے جائیں اور وہاں رہ کرحالات کا جائز ہ لیتے رہیں۔اگر محمد کا میاب ہوگیا تو ہم وہیں بس جائیں گے۔ کیونکہ محمد کامحکوم ہونے سے بہتر ہے کہ ہم شاہ حبشہ کی رعایا بن جائیں اور اگر ہماری قوم کوغلبہ حاصل ہوگیا تو پھر ہم مرضی کے مالک ہوں ہے۔ جی چا ہا تو وہاں رہیں گے، ورندوا پس

یہ تجویز سب کو پہند آئی اور تمام دوستوں نے اس کی تا ئید کی ۔عمرونے کہا

'' پھرروا تگی کی تیاری کرواورشا وِحبشہ کے لئے تنحا کف کا انتظام کرو \_خصوصاً سر کہ کا ، کیونکہ شاہِ

حبشہ کو یہاں کا سرکہ بہت پسند ہے۔''

جب بیلوگ عبشه مپنچ تو ان دنو ل حضرت عمرٌ ابن امیضر ی بھی جان دوعالم ملک کے 🖘

رات کے وقت حضرت عمر وابن عاص کوشسل کی ضرورت پر مگئی۔شدیدسردی کی وجہ سے شعندے یانی سے خسل کرنا ممکن نہیں تھا اور پانی گرم کرنے کے لئے آگ جلانا

قاصد کی حیثیت سے عبشہ آئے ہوئے تھے۔عمرو نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ پس نجاشی سے مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ مجمد کے قاصد کو ہمارے حوالے کر دے، تا کہ ہم اسے قبل کر دیں۔ مکدوالوں کو جب ہمارے اس کارنا ہے کا پید چلے گا تو وہ بہت خوش ہوں گے کہ ہم نے محمد کا ایک پیغا مبر مارڈ الا ہے۔

چنانچة عمرونے شاوجشہ کی مرغوب غذا، سر که ساتھ لیا اور دربایشاتی میں حاضری دی۔ با دشاہ

بهت خوش ہؤ اعمر وکومر حبا کہاا در پوچھا

" دوست! میرے لئے کوئی تخدیمی لائے ہویانہیں؟"

" کیوں نہیں شہنشا و معظم! میں آپ کے لئے بہت ساسر کہ لا یا ہوں۔'

یہ کہہ کرعمر و نے سرک اس کے سامنے پیش کر دیا۔ بادشاہ بے حد مسر ور ہؤ ااور مکہ کا خالص سرکہ د کھی کر اس کے منہ میں پانی بحر آیا۔ عمر و نے بادشاہ کوشا داں وفر حال دیکھا تو عرض مطلب کے لئے موقع مناسب جانا اور کہا ۔۔۔'' حضور والا! ابھی ابھی ہمارے دشمن کا ایک قاصد در بارے اٹھ کر گیا ہے۔ اگر آپ اس کو ہمارے حوالے کر دیں تو ہم اسے قل کرنا چاہتے ہیں ، کیونکہ یہ جس شخص کا نمائندہ بن کر آیا ہے ، اس نے ہمیں بہت نقصان پہنچایا ہے اور ہمارے گئ آدی قل کرؤالے ہیں۔''

بین کربادشاہ کو بخت غصہ آیا اور اس نے اپنی ناک پرزور سے ہاتھ مارا۔ (شاید بیا ظہارِ تا راضگی کا کوئی طریقہ تھا۔) ہا دشاہ کو یوں غفیناک دیکھ کرعمرو پرخوف طاری ہو گیا اور معذرت کرتے ہوئے کہا ''شہنشا مِعظم!اگر جھے معلوم ہوتا کہ آپ کو بیرمطالبہ اس قدرنا گوارگزرے گا تو میں ہرگز ایسی

جبارت ندکرتا۔"

بادشاہ نے کہا---'' کیاتم چاہے ہو کہ میں اس بستی کا قاصد تمہارے حوالے کر دوں جس پر ناموسِ اکبر (جریل امین ) نازل ہوتا ہے--- وہی ناموس اکبر جو حضرت موکی الظیمانی پراتر اکرتا تھا---؟ ''کیا ہیری ہے؟''عمرونے پوچھا۔

" الماع والتم بلاك بوجا ؤ\_اس ميں ذره برابر كوئى شك نبيں ہے۔ ميرى ما نوتو تم بھى 🖘

www.maktabah.org

م ضروری تھا، جبکہ حضرت عمر ڈابن عاص آ گ جلانے کے قطعاً روا دارنہیں تھے۔ چنا نچہ آپ نے تیم کر کے مبلح کی نماز پڑھادی۔

اس کی پیروی کرلو۔اللہ کی فتم! وہ حق پر ہے اور اس کو اپنے تمام مخالفین پر ای طرح غلبہ حاصل ہوگا جس طرح حضرت موی گوفرعون پر ہؤ اتھا۔''

(شاہِ حبشہ کب مشرف باسلام ہوئے؟اس کی تفصیل جلداول ص ۲۳۷ پر گز رچکی ہے۔) ا نے بڑے با دشاہ کو جانِ وو عالم ﷺ کی تعریف میں رطب اللیان دیکھ کرعمروا بن عاص کے ول کی د نیابدل گئی۔ کہنے گلے

''شاو محرّم! اگرا جازت ہوتو میں آ ب بی کے ہاتھ پراسلام قبول کرلوں۔''

" بیتو بہت المجھی بات ہے۔" بادشاہ نے کہااوراس وقت حضرت عمر ڈے اسلام پر بیعت لے لی۔ الله اكبر! حفرت عمرة نے مكه اس لئے چھوڑ اٹھا كەمجمہ علیقے كى كا ميا بى كى صورت میں ان كامحكوم

نه بنتا پڑے اور سینئٹر وں میل دور حبشہ میں آ کرخود ہی محمد علیقہ کی غلامی کا طوق مکلے میں ڈال لیا۔ بلاشبہ ہدایت اللہ بی کے افتیار میں ہے، جے چاہے، جب چاہے، جہاں چاہے نواز دے۔

اسلام لانے کے بعد حبشہ میں رہنے کی کوئی ضرورت ندر ہی ؛ بلکداب تو ول آ قائے کوئین کے

حضور حاضری کے لئے مچل رہاتھا۔ چنانچہ با دشاہ سے اجازت لی اور واپس چلے آئے ۔ مکہ کے قریب پہنچے

تو حضرت خالد ؓ ہے ملا قات ہوگئی جو مدینہ کی طرف رواں تھے۔حضرت ممروؓ نے پو چھا

" خالد! كدهرجار ٢ هو؟"

حفرت خالد ہے جواب دیا'' ابوسلیمان! (حضرت عمروٌ کی کنیت) اب تو حق واضح ہو چکا ہے اوراس کی تمام علامات ظاہر ہوگئ ہیں۔ بلاشبہ محمد علیہ اللہ کے نبی ہیں۔ میں تو اسلام لانے کی نیت ہے ان كے پاس جار با ہوں۔"

"أكريه بات بي مضرت عمرة في كها" تو مجه بهي ساتھ لے چلو - كيول كدمير ابھي يبي اراده ہے۔"

چنانچہ دونوں بارگا و نبوت میں حاضر ہوئے اور بیعتِ مصطفیٰ سے مشرف ہو گئے۔ بیعت سے

پہلے دونوں نے عرض کی 🖘

ای دن مجامدین نے وشمن پرحملہ کر دیا ، مگراڑ ائی کوئی خاص نہ ہوئی ۔ کیونکہ دشمن ، مجاہدین کی پہلی بورش کی ہی تاب نہ لاسکے اور تتر ہتر ہوکر فرار ہو گئے ۔صحابہ کرام ان کا تعا قب کرنا چاہتے تھے،گر حضرت عمر ڈابن عاص نے اس کی اجازت بھی نہ دی اور جنگ بند کرنے کا حکم دے دیا۔

'' یارسول اللہ! ہم اس شرط پر بیعت دیں مے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام سابقہ گنا ہ بخش دے۔'' جانِ دوعالم عَلِيْنَةِ نے فر مایا -- ' مشرط کی کوئی ضرورت نہیں ۔اسلام لانے کے ساتھ ہی پہلے سب گناہ ازخو د کالعدم ہو جاتے ہیں ۔''

دائرَ ہُ اسلام میں داخل ہونے کے بعد حضرت عمر ڈین العاص کی جانِ دو عالم ﷺ کی نگاہوں میں جوقد رومنزلت تھی ،اس کا انداز ہ ای ہے کر کیجئے کہ آپ نے انہیں سرییذ ات السلاس کا امیر بنایا اور حفنرت ابوعبیدہ ،حضرت ابو بکر ، اور حفزت عمر جیسے جلیل القدر صحابہ کوان کے ماتحت کر دیا۔ بالیقین یہ بہت

افسوس کہ بعض داستان موقتم کے راویوں نے ایسے جلیل القدرسپدسالا راورعظیم المرتبہ محا بی کے کردار پر چھینٹے اڑانے کی کوشش کی ہے اور معرکہ صفین کے حوالے ہے ان کی طرف بعض نا گفتنی باتیں منسوب کر دی ہیں۔اگر ہمارے پاس مخبائش ہوتی تو ہم ان من گھڑت روایات کی قلعی کھول دیتے ،مگر سیدالورٰ ی کے صفحات اس کے متحمل نہیں ہو سکتے ۔

حفرت عمروٌ ابن عاص فاتح مصر بھی ہیں۔اس عظیم تاریخی شپر کو فتح کرنے میں انہوں نے جس مہارت وفراست کا ثبوت دیا ، اس کی تفصیلات بیان کرنے کے لئے ایک مستقل کتاب کی ضرورت ہے۔ فتح کے بعدان پریہ عجیب وغریب انکشاف ہؤ ا کہ دریائے نیل ہرسال سوکھ جاتا ہے اور جب تک ایک دوشیزہ اس کی جینٹ نہ چڑھائی جائے خٹک ہی رہتا ہے۔اہل معرجینٹ چڑھانے کے لئے ایک نہایت ی خوبصورت اور بھر پور جوان لڑکی کومنتخب کرتے تھے۔اسے کپڑوں اور زیورات سے دلہن کی طرح سجاتے تھے اور اس کو دریا کے وسط میں لے جا کر بٹھا دیتے تھے۔ چند بی لمحوں بعد دریا پورے زور شورے آتا تھا اوراس کو بہالے جاتا تھا۔ پھر پوراسال متواتر بہتار بتا تھا۔ 🖜 عام صحابہ کرام کے خیال میں آ گ جلانے سے منع کرنا عسل کرنے کے بجائے تیم کر کے نماز پڑھا دیٹا اور فکست خور دہ وشمن کا تعا قب کرنے کی اجازت نہ دیٹا،عمر ڈابن عاص

حضرت عمر قابن عاص کواس ظالمانه اور فتیج رسم پرسخت افسوس ہو ااور انہوں نے اہل معرکواس مروہ حرکت سے بیکه کر حکماروک دیا کداسلام ایس جابلاندرسوم کو یکسر فتم کرنے کے لئے آیا ہے۔ وقت مقرر پر حب معمول دریا خشک ہونا شروع ہوگیا اور گرد ونواح کے لوگوں نے نقل مکانی شروع کر دی، کیونکہ ان کی آب نوشی اور آب پاشی کا واحد ذریعہ وہی دریا تھا جوخشک ہونے کوتھا اور متبادل انظام كوئي نبيس تعا\_

اس جیران کن صورت حال ہے حضرت عروا بن عاص سخت پریشان ہو گئے --- کی ہے گناہ انسان کو قربانی کے نام پر قمل کرنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا تھا اور جمینٹ دیتے بغیر دریانہیں چاتا تھا--- مربیدکوئی قدم اٹھانے سے پہلے انہوں نے ضروری سمجھا کددر بارخلافت سے رہنمائی حاصل کرلی جائے۔ چنانچے انہوں نے پیش آ مدہ حالات پوری تفصیل سے لکھ کرایک تیز رفار قاصد کے ذریعے فاروق اعظم کی خدمت میں بھیج دیئے۔ قاصد واپس آیا تو اس کے پاس فاروق اعظم کا شائی فرمان تھا،کیکن س ك نام---؟ كيا حضرت عمر وابن عاص كه نام---؟ نبيس ؛ بلكه خود دريا كه نام!!

الله الله! كيا دور تها كه امير المؤمنين كانتكم بحروبر بريا فذ موتا تهاا وركائنات كى كوئى شئے بھى ان كفرمان برتانينيس كرسكي تني

فرمانِ فاروقی کامختصرمتن درج ذیل ہے

مِنْ عَبُدِاللهِ عُمَرَ آمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ إِلَى لِيُلِ مِصْرٌ. أمَّا بَعُدًا فَإِنْ كُنْتَ تَجُرِيْ مِنْ قِبَلِكَ فَلا تَجُرِ، وَإِنْ كَانَ اللَّهُ يُجُويُكَ فَأَسْتَلُ اللهُ الْوَاحِدَ الْقَهَّارَ أَنُ يُجُويَكَ و (الله كے بندے عمر كى طرف سے جوامير المؤمنين ہے، ٹيل معركى طرف! ا ما بعد! اگرتم اپنی مرضی ہے جلتے ہوتو بے شک مت چلوا ورا گرحمہیں اللہ تعالی چلاتا ہے ، تو میں اس وا حدوقہارانشہ سے سوال کرتا ہوں کہ وہمہیں جاری کردے۔) فاروقِ اعظم في بدايت كيم كرميرايي خط دريا بين ۋال ديا جائے۔ حضرت عمر ۋابن عاص 🍽

کی تا پندید و حرکتیں تھیں اور صحابہ در با ر رسالت میں ان کی شکایت کرنے کے لئے بے تاب تھے۔ چنانچہ حفرت عمرو ابن عاص نے جب فتح کی خوشخری سانے کے لئے ایک سحانی کو مدینه منورہ بھیجا، تو اس صحابی نے بے کم و کاست تمام واقعات جانِ دو عالم علی کے کوش گز ارکر دیئے۔ بعد میں جب تمام مجاہدین مدینہ منورہ پہنچے تو جانِ دو عالم ﷺ نے حضرت عمر ڈابن عاص سے ان متنوں واقعات کے بارے میں با قاعدہ جواب طلی کی۔حضرت عمر ڈ

ابن عاص نے جواب دیا '' یارسول الله! آگ جلانے سے منع کرنے کی وجہ پیھی کہ ہماری تعداد بہت تھوڑی تھی ؛ جبکہ دیثمن زیادہ تعداد میں تھے۔ اگر آ گ جلائی جاتی تو دیثمن نہ صرف ہماری بوزیشنوں ہے آگاہ ہوجاتے؛ بلکہ آگ کی روشی میں ہماری تعداد سے بھی مطلع ہوجاتے۔ عنسل کے بجائے تیم پراکتفا کرنے کا سبب پیتھا کہ یانی انتہائی ٹھنڈا تھا۔اس کے ساتھ عسل کرتا، اپنے آپ کو ہلا کت میں ڈالنے کے مترادف تھا اور اللہ تعالی کا ارشاد ہے کا

تُلْقُوا بِالْدِيْكُمُ إِلَى التَّهُلُكَةِ. (اعِيْ آپكوبلاكت مِن مت والو)

وشمن کا تعاقب کرنے کی اجازت اس لئے نہیں دی کہ ہم اس علاقے کے حالات ے پوری طرح آگاہ نہیں تھے۔ ہوسکتا تھا کہ دشمن ہمیں اپنے تعاقب میں لگا کراپنے حامی

نے حب ارشاد کمتو ب گرامی خشک شدہ نیل میں ڈال دیا۔ اگلی سے دریا پورے زور شورے بہدر ہاتھا اور پھر آج تک خنگ نہیں ہؤا۔

کیا خوب کہا شخ سعدیؓ نے

تو بم گردن از حکم داور می كه حرون نه ميجد زهكم تو يج

(تواللہ کے علم ہے اپنی گرون نہ پھیر، تا کہ تیرے علم ہے بھی کوئی چیز گرون نہ پھیرے۔) حضرت عمر وابن عاص کی قابل رشک زندگی کے گونا گوں واقعات میرے جافظہ پر دستک دے

رہے ہیں لیکن ای پراکتفاء کرتے ہوئے قلم کوروک رہا ہوں۔ ۳۳ ھیں ہم ۹۰ سال ان کا وصال ہؤا۔

رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ

سيدالوزي، جلد دوم ٢٥٦٥ ﴿ باب، صُلح تا فَتح

قبائل کی طرف جانگلتے اور ہم غیر متوقع طور پر کسی نا گفتہ بہ صورت حال سے دوج ارہوجاتے۔''
بلاشبہ یہ بینیوں وجو ہات حضرت عمر و ابن عاص کی جنگی بصیرت کا منہ بواتا جبوت
ہیں، جان دو عالم علقہ نے بھی ان کو درست تسلیم کر لیا اور حضرت عمر و ابن عاص کی بہت
تعریف فرمائی ۔ عسل نہ کرنے کی دلچپ وجہ من کر آپ خوب ہنے بھی تھے؛ تا ہم آپ نے
حضرت عمروابن عاص کے فعل کو میچے قرار دیا اور کسی کونما زلوٹانے کا علم نہیں دیا۔

# ایک خوش فعمی کا ازالہ

صدیق اکبڑاور فاروق اعظم جیسی ہستیوں پر امیرمقرر کئے جانے کی وجہ ہے حضرت عمر ڈابن عاص اس خوش فہی میں مبتلا ہو گئے کہ ابو بکڑ وعمر کی بنسبت رسول اللہ عظیمی میں مبتلا ہو گئے کہ ابو بکڑ وعمر کی بنسبت رسول اللہ عظیمی میرے ساتھ زیادہ محبت رکھتے ہیں۔ چنانچہ اس خیال کی تقیدیق کے لئے بارگا و نبوت میں حاضر ہوئے اور عرض کی

''یارسول الله! تمام لوگوں میں آپ کوزیادہ محبوب کون ہے؟'' جانِ دوعالم علیہ نے برجمۃ کہا۔۔۔'' عاکشہ'' ''میں مردوں کے بارے میں پوچھر ہا ہوں، یارسول اللہ!'' فرمایا۔۔۔''مردوں میں عاکشہ کا باپ ہ'' (یعنی صدیق اکبر) ''اس کے بعدیارسول اللہ؟!''عمر قبن عاص نے پوچھا۔ فرمایا۔۔۔''عمرابن خطاب۔''

حضرت عمر قابن عاص کہتے ہیں کہ میں نے کئی وفعہ''اس کے بعد؟اس کے بعد؟'' کہا،گررسول اللہ نے میرانام نہ لیا۔ چنانچہ میں نے بھی عہد کرلیا کہ آئندہ اس بارے میں رسول اللہ ہے بھی نہیں پوچھوں گا۔

اس طرح حضرت عمر ڈبن عاص کے ذبن میں ابو بکڑ وعمڑے برتری کا جو خیال پیدا ہوگیا تھا،اس کا خاتمہ ہوگیا۔

# سريه سيف البحر

''سیف'' تکوارکوبھی کہتے ہیں اور کنارے کوبھی ، یہاں دوسرامعنیٰ مراد ہے۔ یعنی Www.maktahah oro وه سریه جوساحل سمندر کی طرف بهیجا حمیا۔ رجب ۸ ھاکوتقریباً تین سوافراد پرمشتل بیمهم حضرت ابوعبیدہ ﷺ کی قیادت میں روانہ ہوئی۔ جانِ دو عالم علیہ نے زادِ راہ کے طور پر انہیں تھجوریں بھی عنایت فر ما کیں ۔سفرطویل تھا اورمنزل مقصود خاصی دورتھی ۔ نتیجہ بیہ نکلا کہ لشکر کی غذائی ضروریات پوری کرنے کا واحد ذر بعیہ محجوریں ، رائے ہی میں ختم ہونے کے قریب چنچ گئیں۔ بیدد کچھ کرحضرت ابوعبیدہ نے راشن بندی کر دی اور وہ بھی اتنی شدید کہ ایک مجاہد کو یومیہ صرف ایک تھجور ملتی تھی۔ چند دن اس طرح کام چلنا رہا، پھر تھجوریں بالکل ہی ختم ہو گئیں اور مجاہدین درختوں کے ہے کھانے پر مجبور ہو گئے ۔غرضیکہ غذائی قلت کے اعتبار ہے بیالک یا دگارمہم تھی۔

اں لشکر میں ایک صحابی حضرت قیس ﷺ بھی شامل تھے۔ بیہ حضرت سعد ابن عبادہ ﷺ کے صاحبز ادے تھے اور باپ بیٹا دونوں سخاوت میں حاتم طائی کی طرح مشہور تھے۔حضرت قیس چاہتے تھے کہ مجاہدین کی مدد کی جائے اور ان کے لئے کسی نہ کسی طرح کھانے کا انظام کیا جائے ۔گرمسکلہ بیتھا کہ سر دست حضرت قیں ؓ کے پاس بھی پچھنہیں تھا اوروه خودبھی فاقہ کشی پرمجبور تھے۔

آ خران کوایک متر بیرسو جھ گئی۔ وہاں قریب ہی جہینہ قبیلہ آباد تھا۔حضرت قبیں ان کے پاس گئے ،اپنی ضروریات بیان کیں اور کہا میں کچھاونٹ خرید نا چاہتا ہوں ،مگر فی الحال میرے پاس کچھنہیں ہے۔اگرتم مجھ پراعتا دکرکے پانچ اونٹ دے دوتو میں وعدہ کرتا ہوں كەواپى مدينە يېنىچة بى ان كى قىمت ادا كردوں گا\_

وہ لوگ چونکہ ان کو پہچانتے نہیں تھے اس لئے پوچھنے لگے کہتم کون ہو؟ کس کے

حضرت قیسؓ نے بتایا کہ میں سعدا بن عبادہ کا بیٹا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ، وہ معروف محض ہیں ۔ہمیں بیسودامنظور ہے۔ حضرت قیسؓ نے اس معاہدے پر چندصحا بہ کو گواہ بنایا اور یا نجے اونٹ خرید لئے ۔ ہر روز ایک اونٹ ذیج کرتے تھے اورمجاہدین کو کھلا دیتے تھے۔ تین دن تک ای طرح ہوتار ہا، مگر چوتھے دن امیرلشکرنے حضرت قیس کومزیداونٹ ذبح کرنے ہے منع کر دیا۔ان کا کہنا تھا

کہ قیس مدینہ میں کسی چیز کا مالک نہیں ہے کیونکہ ابھی اس کے والدزندہ ہیں اور تمام املاک کے مالک وہی ہیں ،اس لئے ان کی مرضی معلوم کتے بغیران کا مال لٹا نا درست نہیں ہے۔ حضرت قیس نے کہا کہ میرے والدتو یوں بھی لوگوں کے قرضے اوا کرتے رہتے ہیں، نا داروں کے لئے ضروریات زندگی فراہم کرتے رہتے ہیں اور بھوکوں کو کھانا کھلاتے رہتے ہیں۔پھرمیں نے مجاہدین فی سبیل اللہ کی خوراک کے لئے جواونٹ خریدے ہیں---اوروہ بھی اشد ضرورت کے تحت---ان کی قیمت ادا کرنے میں ان کو کیا تامل ہوسکتا ہے؟ اس کشکر میں فاروقِ اعظم عجمی شامل تھے۔امیر کشکر نے ان سے مشورہ طلب کیا تو انہوں نے بھی حضرت ابوعبید ا کی تائید کر دی۔ (۱) چنانچہ حضرت ابوعبید ا نے اپنا فیصلہ برقر اررکھااور مزیداونٹ ذیح کرنے کی اجازت دینے سے اٹکار کر دیا۔ اس طرح حضرت قین کے دواونٹ نیج گئے۔

آ خراللہ تعالیٰ کواہل ایمان کی اس بےسروسا مانی پر رحم آ گیا اور سمندر کی تندو تیز موجیں ایک بہت بوی مچھلی ساحل پر چھوڑ گئیں۔ یہ مچھلی اتنی بوی تھی کہ تین سومجاہرین پندرہ ہیں دن تک اس کا گوشت کھاتے رہے اور تیل نکال کر استعال کرتے رہے۔ آخر جب صرف ہڈیاں رہ گئیں تو اس کی بڑائی کا انداز ہ کرنے کے لئے حضرت ابوعبیدہؓ نے اس کا

(۱) دراصل فاروقِ اعظمٌ شروع ہے اس سودے ہی کے خلاف تھے ادر کہتے تھے کہ قیس اپنے باب ہے یو چھے بغیر کس طرح اس کے مال میں تصرف کرسکتا ہے؟ مویا جس چیز کا خیال حضرت ابوعبید او تین دن بعد آیا، وہ ابتداء ہی ہے فاروقِ اعظم کی نگاہ میں تھی ۔ تمر چونکہ امیرلشکروہ نہیں تھے؛ بلکہ حضرت ابوعبيدة تنے،اس لئے انہوں نے اس وقت مداخلت كرنا مناسب نہيں سمجما، بعد ميں جب حضرت ابوعبيدة نے خودان سےمشورہ طلب کیا تو انہون نے بھر پورتا ئید کردی۔

جرت ہوتی ہے فاروتی اعظم اور ابوعبیدہ کے خلوص وللہیت پر! باوجود یکہ مجاہدین فاقول پرمجبور ہیں اورخود فاروق اعظم اور ابوعبید ہ بھی ان میں شامل ہیں ۔ تمر چونکہ بیٹا باپ کی اجازت کے بغیراس کے مال میں تصرف کرنے کا شرعا مجاز نہیں ہے،اس لئے فاروق اعظم اور ابوعبیدہ کو درختوں کے پتے کھانا گواراہے، مربيكوارانبيس كركسى شرى حم ك خلاف ورزى موجائ \_ يح فرما ياجان دوعالم علي أصنحابي كالنُجُوم.

ایک کمان نما کانٹاز مین پررکھوایا اورسب سے بڑے اونٹ پرسب سے بلند قامت آ دمی کو سوار کرائے کہا کہ اس کا نئے کے پنچے سے گزرو! اونٹ پرسوار خض بلاتکلف اس کے پنچے سے گزرگیا اور اس کا سرکانے کے ساتھ مس نہیں ہؤا۔ علاوہ ازیں اس مجھلی کی بڑائی کا اندازہ اس سے بھی ہوتا ہے کہ اس کی ایک آ کھ کے گڑھے میں تیرہ آ دمی بہ آسانی سا جاتے سے ۔۔۔فَسُبُحَانَ مَنُ یُنحُلُقُ مَا یَشَاءُ وَ هُوَ الْعَلِیْمُ الْفَدِیْرُ م

اس سربید میں دیمن ہے آ منا سامنانہیں ہؤا، اس لئے مجاہدین جنگ ہے دو چار ہوئے بغیر مدینہ منورہ واپس چلے آئے اور دیو ہیکل مجھلی کا قصہ جانِ دوعالم علیقے کے گوش گزار کیا۔
جانِ دو عالم علیقے نے فرمایا -- '' بے شک وہ رزقِ اللی تھا جواللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کے لئے بھیجا تھا، اگر تہارے پاس اس کا گوشت موجود ہوتو میرے لئے بھی بھیج وینا۔'' صحابہ کرام مائی گوشت ساتھ لائے تھے۔ چنانچہ انہوں نے ای وقت خدمت میں بیش کر دیا۔ جانِ دوعالم علیقے نے اسے بچوا کر کھایا اور پہندفر مایا۔

داد ملتی ھے

کہا گزر چکا ہے کہ حضرت قیم کی طرح ان کے والد حضرت سعد ابن عبادہ انصاری بھی ہے حد تنی تھے۔ چنا نچہ جب مجاہدین واپس مدینہ پہنچے اور حضرت سعد کو ان کی فاقہ کشی کا پتہ چلا تو انہوں نے اپنے بیٹے قیم سے پوچھا کہ جب لوگ بھوک سے ہتا ہورہ تھے تو تم نے کیا کیا؟ '' ابا جان! میں تین دن تک انہیں روز انہ ایک اونٹ کھلا تارہا۔''

''بہت اچھا کیاتم نے --- پھر کیاہؤ ا؟''

" پھر جھے منع کردیا گیا۔"

"كس في منع كياتها؟"

''میرےامیرابوعبیدہ نے۔''

"کیول؟"

''ان کا خیال تھا کہ میری ذاتی ملکیت تو ہے کوئی نہیں اور باپ کا مال اس کی اجاز ت

سے بغیر صرف کرنا جا ترخیس www.maktabah. "کے بغیر صرف کرنا جا ترخیس

سيدالورى، جلد دوم ٢٠٠ ﴿ باب، صلح تا فتح

خصوصی علامت ہے۔)

اور حضرت قیس کے بارے میں فرمایا --- '' إِنَّه ' فِنِی قَلْبِ الْجُوَدِ. '' (وہ تو سخاوت کے قلب میں رہتا ہے۔)

### سريه اضم (١)

'' اِصَّمُ'' مدیند منورہ کے قریب ایک سرسبر وشاداب وادی کا نام ہے۔ رمضان ۸ھو کو حضرت ابوقادہ کی قیادت میں ایک جھوٹی ہی مہم وہاں کے باشندوں کی طرف بھیجی گئی۔ وہ لوگ مقابلے میں ندآئے ،اس لئے دشمن ہے آ مناسامنا ندہوں کا ؛ البتہ ایک المناک واقعہ پیش آگیا۔ اس مہم میں ایک شخص شامل تھا جس کا نام مُحَدِّنَم تھا۔ جب بیلوگ وادی اضم کے قریب پہنچ تو ایک مسلمان عامر ابن اصبط سے ملاقات ہوگئی۔ عامر نے ان لوگوں کو سلام کہا۔ مرب پہنچ تو ایک مسلمان عامر ابن اصنبط سے ملاقات ہوگئی۔ عامر نے ان لوگوں کو سلام کہا۔ سلام کہنا چونکہ مسلمانوں کی علامت تھی ،اس لئے جوشخص سلام کہنا تھا،اس کا مسلمان ہونا بھنی مسلمانوں پر لازم ہوجاتی تھی۔ گرمحلم کی سمجھا جاتا تھا اور اس کی جان و مال کی حفاظت تمام مسلمانوں پر لازم ہوجاتی تھی۔ گرمحلم کی عامر کے ساتھ کوئی پرانی وشمنی تھی ،اس لئے اس نے آؤد یکھا نہ تاؤاور عامر پر تملہ کردیا۔

(۱) اس دادی کومدیند منوره سے خاص نسبت ہے۔ عربی میں نعتیہ قصائد لکھنے والے اکثر اہل محبت

نے اس کی یادیس آنسو بہائے ہیں۔ام بوصر ک فرماتے ہیں

وَاَوْمَضَ الْبَرُقُ فِى الظُّلُمَآءِ مِنُ اِضَم

(اوروادی اضم کی جانب ہے، تاریجی میں بیلی چک اٹھی ہے۔)

عام نے سمجھا کہ شایدید مجھے غیر مسلم سمجھ کر حملہ آوم ہور ہا ہے، اس لئے اس نے بآواز بلند کہا، آمنتُ بِاللهِ. حَمْرُ حَلَم نِه اپناہاتھ ندرو کا اوراس کو مارکر ہی دم لیا ۔ قبل کرنے کے بعد محلم نے اس کے اونٹ اور سامان پر بھی قبضہ کرلیا اور بیمہم واپس ہوگئی۔

جانِ دوعالم عَلِينَةُ كُواس واقعه سے از حدر نج وملال ہؤا۔ای وقت بیآیت نازل ہو گی۔ وَلاَ تَقُولُوا لِمَنُ ٱلْقَلَى إِلَيْكُمُ السَّلامَ لَسُتَ مُؤْمِنًا ؞ (جَوَّحُصْتُم كُوسلام كِي، ال كويدمت كهوكهتم مومن نبيس مو\_)

جانِ دوعالم عَلِينَا فَعَلَمُ عَلَيْهِ فِي مُعَلِّم كُوسا منے بٹھا یا اور سخت غصے کے عالم میں فر مایا " محكم ---! عامر بآ وازبلند المننتُ بِاللَّهُ كِهِتَار با، پُهر بَهِي تُونة اس كو مار اللا!!" '' یارسول اللہ! وہمحض اپنی جان بچانے کے لئے ایمان کا اقر ارکرر ہا تھا۔''محلم نے عذر پیش کیا۔

'' کیا تونے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا۔۔۔؟ اگر دل کی حالت سے بے خبر تھے تو اس کی زبان پر ہی اعتبار کیا ہوتا --! افسوس ، کہ نہ تو نے اس کے دل کا حال جانا ، نہ اس کی زبان کوسچا مانا اور بلا وجهائے مل کردیا ---!!

تحلم نے آپ کو بوں غضبناک دیکھاتو کہا''یارسول اللہ! میرے لئے بخشش طلب سیجے!'' آ پ نے فرمایا -- " لَا غَفَرَ اللهُ لَکَ " (الله كُفِّي نه بخف \_)

یہ من کرمحکم مایوس ہوگیا اور اس کے آنسو بہہ نکلے جنہیں وہ اپنی جا در ہے یو نچھتا ہؤ ااٹھ کھڑاہؤ ااور ناامیدی کے عالم میں وہاں سے چلا گیا۔

اس واقعہ کے بعد ابھی سات دن نہیں گز رے تھے کہ کملم کی موت واقع ہوگئی اور جب اے دُن کیا گیا تو زمین نے اے باہر پھینک دیا۔ تین دفعہ تدفین کی کوشش کی گئی ،مگر ہر بارز مین نے اگل دیا۔ آخرز مین پر ہی رکھ کراہے پھروں سے ڈھانپ دیا گیا۔(۱)

<sup>(</sup>۱) بيروا قعه محاح سته مين نہيں ہے؛ البته امام احمد، طبرانی، ابن اسحاق، ابن جریر، ابن سعد، ابن کثیر اور دوسرے بہت ہے محدثین ومؤرخین نے اس کو ذکر کیا ہے، اس لئے میں نے بھی لکھ 🖜

بعديس بيروا قعد جان روعالم علي كالته كياتو آب فرمايا '' زمین تو اس ہے بھی زیادہ گناہ گار بندوں کواپنے اندرسمولیتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو بیدد کھانا جا ہتا تھا کہ ایک مومن کوقتل کرنا کتنا بڑا جرم ہے!''

دیا ہے، لیکن ذاتی طور پر مجھے اس کو حیج ماننے میں تامل ہے کیونکہ بیرآ یات قر آنیہ اور احادیث معیجہ کے خلاف ہے،ارشادر ہانی ہے

قُلُ يَعِبَادِى الَّذِيْنَ اَسُرَقُوا عَلَى اَنْفُسِهِمُ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَّحُمَةِ اللهِ د إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيْعاً م إِنَّه اللَّهِ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ٥

( كبدو! ''اے ميرے بندو! جنہوں نے اپنی جانوں پرظلم كيا ہے، الله كى رحمت ہے تا اميد مت ہو۔اللہ سب گنا ہ بخش دیتا ہے۔ بے شک وہ غفور رحیم ہے۔'')

اگر ننا نوے کلکہ سوّم کرنے والے کواللہ تعالیٰ بخش سکتا ہے--- جبیبا کہ بخاری کی صحیح روایت ے تابت ہے۔۔۔ تو بے جار مے کلم نے تو صرف ایک قتل کیا تھا، پھراس کی مغفرت میں کیا چیز مانع ہو عمق تھی؟ جب كداس نے بارگاہ رسالت ميں بخشش كى التجابھى كى تھى اور ندامت كے آ نسو بھى بہائے تح---! كياجانِ دوعالم عَلِينَةُ كابيار شاد براويت محجد ثابت نبيل كُهُ 'اَلتَّاتِبُ مِنَ اللَّهُ نُبِ تَحَمَّنُ لَا ذَنْبَ 

پحرکیا یہ بات کی در ہے میں بھی قابلِ تسلیم ہو کتی ہے کدا یک گنا ہگار امتی شفیح المذہبین کے حضور مغفرت كاطلبكار مواورآ ف فرما كيس- لاعففر الله لكك!

یہ بات ندصرف آپ کے مزاج کے خلاف ہے؛ بلکدامر اللی کے بھی مخالف ہے۔ کیونکد آپ تو مؤمنین ومؤ منات کے لئے بخشش طلب کرنے پراللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور ہیں---وَ اسْتَفْفِورُ لِذَنْبِکَ وَلِلْمُؤْمِنِيُنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ.

اگر کہا جائے کہ ہوسکتا ہے، میجھ مؤمن نہ ہو؛ بلکہ منافق ہو۔ تو اس صورت میں بیرالجھن ہے کہ پھراس نے جانِ دو عالم ﷺ سے بیالتجاء کیوں کی تقی کہ میرے لئے مغفرت طلب سیجئے ؛ جبکہ 🖜

منافقین کے بارے میں اللہ تعالی فر یا تاہے۔

وَإِذَا قِيْلَ لَهُمُ تَعَالُوا يَسْتَغُفِرُ لَكُمْ رَسُولُ اللهِ لَوُّوَا رُءُ وُسَهُمُ وَرَأَيْتَهُمُ يَصُدُّونَ وَهُمُ مُسْنَكْبِرُوْنَ۞

(اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ آؤ،رسول اللہ تمہارے لئے استغفار کریں تواپنے سر میڑھے کر لیتے میں اور تم دیکھتے ہو کہ وہ تکبر کے اعداز میں روگر دانی اختیار کر لیتے ہیں۔)

پھراس کا بے تحاشہ رونا اور چا در کے پلو میں اپنے آ سوؤں کو جذب کرنا بھی بتا تا ہے کہ اس کی ندا ست مصنوع نہیں ؛ بلکہ حقیقی تھی ۔

غرضيكه بيس اس واقعه پر جتنا بھى غور كرتا ہوں ،اس كوالله تعالىٰ كى غفارى وارهم الراحمينى ،رسول الله كى رحمة للعالمينى وشفيع المدنيينى اور قرآن وسنت كى عموى تعليمات كے منافى پاتا ہوں ،اگر كوئى صاحب علم اس منافات كور فع كرسكيس تو ميس بہت ممنون ہوں گا۔ وَ اللهُ ٱعُلَمُ بِالصَّوَابِ.

### 母母母

# آیاہے بلادا مجھے دربار نبی سے **بلاوا**

قاضى عبدالدائم دائم

سفرنا مے تو بے شار لکھے گئے ہیں لیکن حاضری حرمین شریفین کی پُر لُطف روداد پر مشتل مید دلچسپ اور معلوماتی سفرنامہ اپنی مثال آپ ہے

> بقول طارق سلطان پوری حجوعرے کے سفرنا ہے تو ہیں طارق بہت پر''بلاوا'' ہے نہایری ولنشین و دلپذر

سنجیدگی و متانت کے ساتھ مزاح و ظرافت کی چاشنی و لطافت

www.maktabah.org



# يا نبي الله الله الله الله الله الله

سيّد انوار ظهورتى

اعتبارِ دل و افتخارِ زبال ، امتياز دبن ، يا نبي يا بنيًّا

نعت کہتا رہوں ، نعت سنتا رہے داور ذوالمنن میا نبی یا بی

ہرطرف شور ہے سوئے طیبہ چلو، باب رحمت کھلا ہے مدینے چلو!

گلتال گلتال ، قافله قافله ، الجمن المجمن ، یا نبی یا بنی

شوق منزل به منزل فزول تر ہؤا ،عشق لخلہ بہ لحظہ کھرتا حمیا

ملب بخت ور ، امت مفتر ، برقدم نعره زن ، يا بي يا بي

ا یک ہی سلسلہ حسن اوقات کا ،مشغلہ ہے یہی اب تو دن رات کا

نعتِ خيرالواري ، نغمهُ جانفزا ، نعرهُ غم شكن ، يا ني يا بي

کوئی حکمت ز مانے میں حکمت نہیں ، فلنے کی بھی کوئی حقیقت نہیں

موجب آ گهی ، اصلِ دانشوری ، حاصلِ فكر وفن ، يا ني يا بن

سرور انس و جال ، تاجدار حرم ، رحمتِ کن فکال ، آسانِ کرم

نا زِ خورد و کلاں ، فحرِ پیر و جواں ، ایک سب کی لگن ، یا نی یا بنگ

یہ زبانِ ظہورتی کی پُر کاریاں ،لفظ اُڑنے گئے بن کے چنگاریاں

س کے نعتِ نبی گنگنانے لگے وجد میں ، برہمن ، یا نبی یا بنی



# 雪片河里

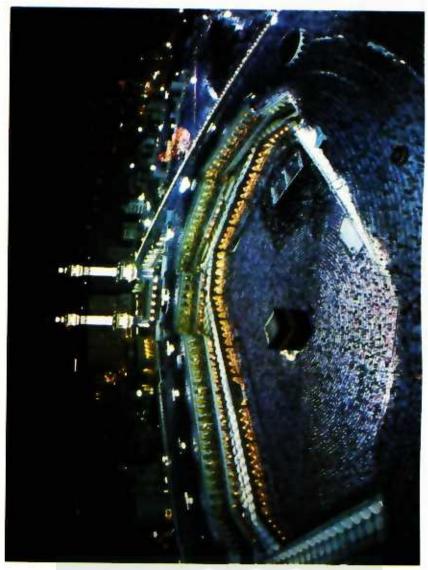

www.maktabah.org



﴿ إِذَا جَآءَ نَصُرُ اللهِ وَ الْفَتُحُ ٥ وَ رَأَيْتَ النَّاسَ يَدُخُلُونَ فِي دِيْنِ اللهِ اَفْوَ اجَا ٥ ﴾ (جب الله کی مددآ کیجی اور مَلَه فتح ہوگیا اور تم نے دکھ لیا کہ لوگ اللہ کے دین میں فوج درفوج واضل ہورہے ہیں۔)

باب۸

# فتح مکّه

"لَا تَشُوِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ ، إِذْ هَبُوُا فَٱنْتُمُ الطُّلَقَاءُ" (آج تم پرکوئی گرفت نہیں ہے۔جاؤتم سبآ زادہو۔) (فَاتِحَ مَلَدُ کَا تاریخی اعلان)

--- جان دوعالم علیه کی ایس ساله شاندروز چد و جُد کا ثمر و شیری سی ایس می کا میانی و عروج کا نظارهٔ دنشین
 --- سر زمین عرب میں آپ کی کامیانی و عروج کا نظارهٔ دنشین
 --- عالی ظرفی ، کردار وعمل ، رحم و کرم اور عفو و درگزر کا باب زرین



فتح مکہ جانِ دوعالم علی کے مسلسل اور جانکسل کوششوں کاعظیم تمرہ اور خوشگوار نتیجہ ہے۔ آج ہے آٹھ سال پہلے آپ کو بادل ناخواستہ اور پہتم اشکبار اس بلدا مین کوچھوڑ نا پڑا تھا۔ ان آٹھ سالوں میں آپ نے رات دن ایک کر کے اہل ایمان کی آئی بڑی جمعیت منظم کر لیتھی کہ اب اہل مکہ اس سیل رواں کورو کئے کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ چنا نچہ اب وقت آگیا تھا کہ اس شہر مقدس کو کفرو شرک کی نجاستوں سے پکسر پاک کر دیا جائے اور اس کے آپ چے چچ پراللہ تعالیٰ کی وحدانیت و کبریائی کا اعلان کر دیا جائے ، مگر اس میں رکاوٹ بیتھی کہ حدید بیعی سلم کا جو معاہدہ ہؤ اتھا، اس کا وقت ابھی باتی تھا اور مسلمانوں کی طرف سے کوئی چیش رفت ، عہد کی خلاف ورزی ہوتی ، جس کا اہل ایمان تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔

### عهد شِکنی

کرنا خدا کا کیاہؤا، کہمٹر کین مکہ نے اپنی حماقت سے خود ہی معاہدہ توڑ دیا اور مسلمانوں کے لئے مکہ پرحملہ آ ورہونے کا جواز فراہم کر دیا۔اگر چہ بعد میں وہ اپنی حماقت پر بہت بچھتائے اوراس کے اثر ات زائل کرنے کی ہرمکن کوشش کی گرتیر کمان سے نکل چکا تھا اور کا تب تقذیریا پنا فیصلہ صادر کر چکا تھا۔

اس اجمال کی تفصیل جانئے کے لئے تاریخ کے چنداوراق پلٹنے پڑیں گے۔ مکہ کے گرد ونواح میں جو قبائل آ باد تھے، ان میں سے دو قبیلے ایسے تھے جن کی پرانی دشمنی چلی آتی تھی۔

ایک قبیله بنی بمرکهلا تا تھااور دوسراخز اعه۔

خزاعد ك آباء واجداد نے جانِ دوعالم عَلَيْنَ كَ دادا جان جناب عبدالمطلب كراته دوى اور باجى تعاون كاايك تحريرى معاہده كيا تفاجس كامتن مخصر ايول تفا كري معاہده كيا تفاجس كامتن مخصر ايول تفا يك تحريرى معاہده كيا تفاجس كامتن مخصر ايول تفا يكوزا عَدَّ اللهُمَّ ، هذا حَلُفُ عَبُدِ الْمُطَلِبِ ابْنِ هَاشِم لِحُزَاعَةَ بِالسَّمِيكِ اللهُمَّ ، هذا حَلُفُ عَبُدِ الْمُطَلِبِ ابْنِ هَاشِم لِحُزَاعَةَ

باب، فتح مكه

تیرے نام ہے اے اللہ! بیرعبدالمطلب ابن ہاشم کا خزاعہ کے ساتھ حلفیہ پیان ہے۔ ہمارے درمیان اللہ کا عہد و میثاق ہے اور ایسا قول وقر ارہے جو ہمیشہ یا در کھا جائے گا کہ ہمارا ہاتھ ایک ہوگا اور مددا یک ہوگی۔ )

یعنی اگرایک فریق نے کمی شخص یا قبیلے کے ساتھ نصرت وامداد کا وعدہ کر لیا تو دوسرے فریق پربھی اس عہد کی پاسداری لازم ہوگی۔

یہ قدیمی دستاویز خزاعہ کے پاس اب تک محفوظ تھی۔ جب حدید ہیے مقام پرصلح کا معاہدہ ہوً اتو اس میں ایک ثِق یہ بھی تھی کہ فریقین ، یعنی محمہ (علیقے )اور قریش کے علاوہ دیگر قبائل خود مختار ہوں گےاور جس فریق کے ساتھ جا ہیں شامل ہوسکیس گے۔

خزاعہ نے جانِ دوعالم علی کے روبروو ہی تحریری معاہدہ پیش کیا جوان کے آباء واجداداور جناب عبدالمطلب کے درمیان طے پایا تھا اور خواہش ظاہر کی کہ ہم آپ کے حلیف بننا چاہتے ہیں۔ آپ کو کیا اعتراض ہوسکتا تھا۔ چنانچہ آپ نے بخوشی اجازت دے دی اور خزاعہ، آپ کے حلیف بن گئے۔ بی بحر نے بیصورت حال دیمھی تو وہ دوسرے فریق یعنی قریش کے حلیف بن گئے۔

اس طرح نزاعہ پروہ تمام پابندیاں عائد ہوگئیں جومعاہدے کی روسے مسلمانوں پر
عائد ہوتی تھیں اور بنی بکر پران تمام شرائط کی پابندی لازی ہوگئی جن کے قریش پابند تھے۔
معاہدہ کے بعد صلح و آشتی کا دور دورہ ہو گیا اور تمام فریق ہنی خوثی وقت گزار نے
گے۔اس دوران مسلمانوں سے ربط کی وجہ سے خزاعہ کے توبیشتر افراد مسلمان ہو گئے ، بگر بنی
بکر قریش کے ساتھ تعلق کی وجہ سے اپنے کفر پر ڈٹے رہے ؛ تا ہم کا فی عرصے تک دونوں
قبیلے معاہدے کے پابندر ہے اور ایک دوسرے کونقصان پہنچانے سے گریز کرتے رہے۔ پھر
نہ جانے کیا ہوگا ای کہ بنی بکرنے فرزاعہ کے ساتھ قدیم دشمنی کو یا دکر کے فرزاعہ پر حملہ کرنے اور
انتقام لینے کی ٹھانی اور ایک رات بغیر کی سبب کے فرزاعہ کی ہستی پر چڑھائی کردی۔ خزاعہ ب

خبرسورہے تھے، یا تبجد کے لئے اُٹھے تھے اور مصروف صلوٰ قومناجات تھے، ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ رات کے اس پہر دشمن کوئی کاروائی کر سکتے ہیں اسلئے بے خبری میں مارے گئے اور پہلے ہی حملے میں ان کا ایک آ دمی قتل اور متعدد زخمی ہو گئے۔ اس کے بعد با قاعدہ لڑائی شروع ہوگئی جورات بھر جاری رہی اور دونوں فریق لڑتے لڑتے حدود حرم میں واغل ہو گئے۔

بن بکر چونکہ قریش کے حلیف تھے اس لئے اس لڑائی میں قریش کے سرواروں نے ان کی بھر پور مدد کی اور اسلحہ وغیرہ فراہم کیا۔ان کا خیال تھا کہ رات کے اندھیرے میں ہمیں کوئی نہیں پہچان سکے گا اور کسی کو پہتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہم نے بنی بکر کی امداد کی ہے۔۔۔ حالا نکہ الی با تیں بھی بھلا کہیں چھپی رو سکتی ہیں۔۔۔؟

بہرحال بنی بکر کو چونکہ قریش کی مدوحاصل تھی ،اس لئے لڑائی میں ان کا پلہ بھاری ر ہااورانہوں نے خزاعہ کے تیس [۲۳] آ دمی مار ڈالے ۔ صبح کی روشنی پھیلنے گلی تو قریش کے سردارا پنے اپنے گھروں کو چلے گئے اور بنی بکرا پی بستی کی طرف لوٹ گئے ۔

### غائبانه پُکار

صبح ہوئی تو خزاعہ کے جالیس آ دمی جانِ دوعالم علیہ کو بنی بکراور قریش کے اس ظلم وستم سے آگاہ کرنے کے لئے مدینہ روانہ ہوگئے۔ مکہ سے مدینہ تک کئی دن کا فاصلہ تھا۔ راستے میں میدلوگ اپنے مظلو مانہ حالات پر مشمل درد تاک اشعار پڑھتے جاتے اور جانِ دو عالم علیہ کو عائبانہ طور پر اپنی امدا داور فریا دری کے لئے پکارتے جاتے۔ (ان میں سے پکھ اشعار عنقریب آ رہے ہیں۔) اُدھر جانِ دو عالم علیہ سینکڑوں میل کے فاصلے پر ان کا استغاثہ وفریا دین لیتے اور بھی جواب بھی دے دیتے۔

اُمِّ المؤمنین حفزت میمونهٔ بیان فرماتی ہیں کدایک رات رسول اللہ میرے پاس تھے۔ رات کے پچھلے پہر آپ حب معمول نماز کے لئے اٹھے اور وضوگاہ کی طرف تشریف لے گئے۔ میں اس وقت جاگ رہی تھی۔ا چا تک میں نے سنا کہ آپ بآ واز بلند کہدرہے ہیں ''لَبَّیْکُ، لَبَیْکُ، لَبَیْکَ، لَبَیْکَ ۔۔۔ نُصِورُتَ، نُصِورُتَ،نُصِورُتَ''

(تیرے پاس حاضر ہوں، حاضر ہوں، حاضر ہوں، تیری مدد کی جائے گی، کی جائے گی ، کی جائے گی۔)

میں بہت جیران ہوئی کہ نہ جانے رسول اللہ علیہ کس سے مخاطب ہیں ؛ جبکہ قرب و جوار میں کوئی فر دموجو دنہیں ہے۔ بعد میں جب میں نے رسول اللہ عظیمہ ہے اس بارے میں پوچھاتو آپ نے فرمایا

'' ذٰلِکَ رَاجِزُ بَنِي گُعُبٍ، يَسْتَصُوخُنِيُ. '' (يه بن کعب ( فزاء کی ایک شاخ) کارجز خوال تھا، جو مجھے دادری کے لئے پکار رہا تھا) یعنی میں اس کو غائبانہ طور پر جواب دے رہاتھا۔

سجان الله! كياشان ہے ساعتِ مصطفے علیہ كى --! سينكروں ميل ہے فریادیں من رہے ہیں اور جواب دے رہے ہیں سیجے کہاعلیمطرت نے دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان کانِ لعلِ کرامت یہ لاکھوں سلام

# فریادی کی مدینہ میں آمد

تین دن بعدعمرابن سالم اپنے چند ساتھیوں کی معیت میں مدینہ پہنچااور ایک طویل لظم میں اپنی مظلومیت اور قریش کے ظلم وستم کی داستان بیان کی۔

## چندشعرملاحظه فرمایے!

يَارَبِ إِنِّي نَاشِدٌ مُحَمَّدًا حَلُفَ ٱبِيُنَا وَ ٱبِيُهِ الْاَتُلَدَا إِنَّ قُرَيْشًا أَخُلَفُوكَ الْمَوْعِدَا وَنَقَّضُوا مِيُثَاقَكَ الْمُؤَكَّدَا هُمُ بَيَّتُونَا بِالْوَتِيْرِ هُجَّدَا وَقَتَّلُوْنَا رُكِّعًا وَّ سُجَّدَا فَانُصُرُ هَدَاكَ اللهُ نَصُوًا أَبَدَا وَادُعُ عِبَادَ اللهِ يَأْتُوا مَدَدَا إِنْ سِيْمَ خَسْفًا وَجُهُه ۚ تَوَبَّدَا فِيُهِمُ رَسُوُلُ اللهِ قَدُ تَجَرُّدَا (یارب! میں محمر (علیقے) کو وہ پرانا عہدیا د دلانا جا ہتا ہوں جو ہمارے دا دا اور

ان کے دا دا کے درمیان ہؤ ا تھا۔ بلاشہ قریش نے دعدہ کی خلاف ورزی کی ہے اور ہپ ہے

طے ہونے والے مضبوط معاہدے کوتوڑ ڈالا ہے۔ انہوں نے رات کے وقت اچا نک ہم پر جملہ کیا اور ہمیں رکوع و سجود کی حالت میں قتل کرنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی رہنمائی فرمائے---اب آپ خود بھی ہماری بھر پور مدد کیجئے اور اللہ کے دیگر بندوں کو بھی ہماری امداد كے لئے طلب يجي ـ اس الشكرين خودرسول الله كوبھى شامل مونا جا ہے ، كيونكدان كى تو عادت ہے کہ اگر کوئی انہیں رسوا کرنے کی کوشش کرے تو شدت غضب ہے ان کا چرو تمتما اٹھتا ہے۔) جانِ دو عالم عَلِيْكَةً نے یہ پُر تا ثیرنظم س کرعمر بن سالم کوتسلی دی کہتم فکر نہ کرو۔ انشاءاللہ تمہاری کمل امداد کی جائے گی۔

### دوسرا وفد

وفدعمرابن سالم کے بعد خزاعہ کا ایک اور وفد بدیل ابن ورقاء کی قیادت میں فریا دی بن کر حاضر ہؤ ا اور جانِ دو عالم علیہ کومشر کین کے نقضِ عہدے آگاہ کیا۔ آپ نے فر مایا کہ میں اہل مکہ سے اس بارے میں ضرور باز پرس کروں گا اوران سے کہوں گا کہ یا تو وہ خزاعہ کے تمام مقتولین کی دیت ادا کریں ، یا بنی بکر کی امداد و تعاون ہے مکمل طور پر د خلش ہو جا کمیں ( تا کہ ہم بنی بحر سے براہ راست جواب طلی کرسکیں ۔ ) اگریہ دونوں باتیں انہیں منظور نہ ہوں تو پھر ہم بھی معاہدے کی پابندی ہے آ زاد ہوں گے۔

جانِ دو عالم علي في حب وعده اپنا قاصد مكه بهيجا، مكر جب قاصد في مندرجه بالاصورتيں اہل مکہ کے سامنے بیان کیس تو اہل مکہ برا فروختہ ہو گئے اور کہنے لگے '' ہم نہ تو دیت دیں گے، نہ بنی بکر کا ساتھ چھوڑیں گے۔اگر اس وجہ سے محمد اور اس کے ساتھی معاہدہ ختم کرنا جا ہتے ہیں تو ان کی مرضی ۔''

### ندامت

اس وفت تو جوش میں آ کراہل مکہ بیہ متکبرانہ جواب دے بیٹے مگر قاصد کی واپسی کے بعد انہیں احساس ہو اکہ ہم سے بھاری حمافت سرز دہوگئی ہے، کیونکہ اگر محمہ نے اپنے پیروکاروں کےلفکرِ جرار کے ساتھ ہم پر چڑ ھائی کردی تو ہم کیا کر حکیں گے!!

آ خرانہوں نے سوچا کہ اب تلافی ما فات کی یہی صورت ہوسکتی ہے کہ ابوسفیان کو

مدینہ بھیجا جائے اور وہ کوشش کرے کہ معاہدے کی تجدید ہو جائے۔

ابوسفیان کے انتخاب کی وجہ غالبًا بیتھی کہ اس کو جانِ دو عالم علیہ کے اندرونِ خانه تک رسائی حاصل تھی کیونکہ اس کی ایک بیٹی اُمّ حبیبہؓ، جانِ دوعالم علیہ کی زوجہ مطہرہ اور ام المؤمنين تقيس -

### باپ بیتی

ابوسفیان سب سے پہلے اپنی بٹی کے پاس گیا اور وہاں جوبستر بچھا تھا اس پر بیٹھنے لگا۔حضرت ام حبیبہ فورا آ گے بڑھیں اور بستر لپیٹ کر ایک طرف کر دیا۔ ابوسفیان کو بٹی کے اس اقدام پر حیرت ہوئی اور پوچھا ---''تم مجھے اس بستر کے قابل نہیں مجھتی ہو، یا بستر کومیرے شایان شان نہیں مجھتی ہو؟''

حضرت ام حبيبة نے جواب ديا ---''ابا جان! بيہستر رسول الله كا ہے اور آپ مشرک ہونے کی وجہ سے نجس ہیں۔ پھر میں آپ کواس پاک بستر پر ہیٹھنے کی اجازت کیسے د ہے علی ہوں!''

ابوسفیان نے کہا---''مجھ سے جدائی کے بعدتم بہت بڑی برائی میں مبتلا ہوگئ ہو۔'' '' نہیں ، ایسی تو کوئی بات نہیں'' حضرت ام حبیبہؓ نے کہا'' بلکہ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے بڑی اچھائی ہے نواز اہے اور مجھے مشرف باسلام ہونے کی تو فیق عطا فر مائی ہے--- اور ابا جان! آپ بھی ذرا سوچنے تو سہی کہ آپ قریش کے اتنے بڑے سر دار ہیں اور عبادت ان پقروں کی کرتے ہیں جود کیھنے سننے سے بھی قاصر ہیں!''

بٹی کا روید د مکھر کر ابوسفیان اس کی طرف سے مایوس ہوگیا اور اٹھ کر جانِ دو عالم ﷺ کے پاس چلا گیا، مگر آپ نے اس کی باتوں پر کوئی توجہ نہ دی اور اس نے تجدید، معاہدہ کی جوججویز پیش کی تھی ،اس کا جواب تک دینا گوارا نہ فر مایا۔

یہاں سے بھی ناامیدی ہوئی تو حضرات ابوبکر"، عر"، عثان"، علیٰ سے کیے بعد د گیرے ملا قات کی اور انتہائی عاجز انداز میں التجا کی کہ آپ لوگ رسول اللہ کے روبرو میری سفارش کریں اور انہیں تجدید معاہدہ پر آمادہ کرنے کی کوشش کریں ،مکر کسی نے ہامی نہ السيدالوري، جلد دوم المحاد وم المحاد وم المحاد وم المحاد وم المحاد وم المحاد ا

بھری ---بعض نے بختی ہے جھڑک دیا اور بعض نے نرمی سے ٹال دیا۔مجبور آابوسفیان کو بے نیلِ مرام واپس جانا ہڑا۔

# تیاریاں اور جاسوسی

اطلاع ویتا جا ہیں بھی تو نہ دے سکیں۔

جانِ دوعالم علی فی جنگ کے لئے تیار رہے کا حکم تو ای وقت دے دیا تھا جب آ پ نے خزاعد کی غائبانہ فریاد پران کی مدد کرنے کا وعدہ فر مایا تھا؛ تا ہم بیتا کید کی تھی کہ فی الحال اس بات کو فی رکھا جائے ، تا کہ اہل مکہ ہمارے عزائم ہے آ گاہ نہ ہو سکیس مزید احتیاط کے طور پر مکہ جانے والے راستوں پر پہرہ بھی بٹھا دیا تھا تا کہ یہودی یا منافقین اگر اہل مکہ کو

آپ جمران ہوں گے کہ کسی منافق یا یہودی کوتویہ جرائت ندہو تکی ؛ البتۃ ایک مہاجر صحابی سے بیفلطی سرز دہوگئی۔ان کا نام حاطبؓ ابن ابی بلتعہ تھا۔انہوں نے اہل مکہ کوایک خط لکھا جس میں انہیں خبر دار کیا کہ رسول اللہ علیہ ہے مکہ کی طرف روانہ ہونے والے ہیں۔ اس لئے تم اپنا انتظام کرلو۔

یہ خط انہوں نے ایک کنیز کو دیا اور کہا کہ تمام معروف راستوں پر پہرہ ہے، اس لئے تم غیرمعروف راستوں سے سفر کرتی ہوئی جا وَاوراہل مکہ کویہ خط پہنچا وَ!

جانِ دوعالم علی کواللہ تعالیٰ نے اس صورتِ حال ہے مطلع کر دیا۔ چنا نچہ آ ب نے حضرت علی ، حضرت زبیر اور حضرت مقداد کو بلایا اور کہا کہ اونٹ پر سوار ایک عورت اہل مکہ کے نام حاطب کا خط لے کر جار ہی ہے۔ تم تینوں اس کے تعاقب میں جاؤاور اس سے خط حاصل کرلو۔اس کے ساتھ تمہاری ملاقات فلاں جگہ پر ہوگی۔

حضرت علی بیان کرتے ہیں کہ جب ہم اس جگہ پہنچے جس کی نشاندہی رسول اللہ علیہ ہے۔ کہ نشاندہی رسول اللہ علیہ نے کہ فقی ، تو واقعی وہاں ایک ورت کجاوے میں بیٹھی ہوئی چلی جارہی تھی۔ ہم نے اس کوروکا اور کہا کہ خط ہمارے حوالے کردو! اس نے کہا کہ میرے پاس تو کوئی خطنہیں ہے۔ ہم نے اس کا اونٹ بٹھا لیا اور اس کے سامان کی تلاشی لینا شروع کر دی۔ سامان سے خط برآ مدنہ ہو اتو ہم نے اس سے کہا کہ خطاتو تمہارے پاس یقیناً موجود ہے، کیونکہ یہ بات ہمیں برآ مدنہ ہو اتو ہم نے اس سے کہا کہ خطاتو تمہارے پاس یقیناً موجود ہے، کیونکہ یہ بات ہمیں

www.maktabah.org

باب، فتح مكه

رسول الله علی نے بتائی ہے اور ان کا فر مان غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ اب اگرتم شرافت سے خط نکال دوتو بہتر ہے ، ورنہ ہمیں مجبوراً خود تمہاری تلاثی لینا پڑے گی۔

یہ دھمکی کارگر ثابت ہوئی اور اس نے اپنے بالوں کے بُوڑے سے خط نکال کر ہمارے حوالے کر دیا۔ ہم خط کو بھی اور اس عورت کو بھی ساتھ لے آئے اور رسول اللہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ رسول اللہ علیہ کے خاطب کو بلایا اور خط دکھا کر کہا '' حاطب! یہ کیا ہے؟''

حاطب نے کہا ۔۔۔'' یارسول اللہ! میر نے بارے میں کوئی فیصلہ کرنے میں جلدی
نہ فرما ہے اور پہلے میری عرض من لیجے! اصل بات یہ ہے کہ میں خاندانی طور پر قریش میں
ہوں؛ بلکہ باہر ہے آ کر مکہ میں آ باد ہوا ہوں؛ جبکہ باقی مہاجرین قریش کے افراد
ہیں۔ جب ہم مکہ ہے ہجرت کر کے آئے تھے توا ہے اہل وعیال وہیں چھوڑ آئے تھے۔ اب
ویگر مہاجرین کے تو مکہ میں رشتے دار موجود ہیں جوان کے اہل خانہ کی دیکھ بھال کر کئے
ہیں، گرمیرا وہاں کوئی نہیں ہے جومیرے گھر والوں کی ضروریات کا خیال رکھ سکے۔ میں یہ
چاہتا تھا کہ قریش پرکوئی ایسا احسان کر دوں جس کی وجہ سے وہ میر ہے بچوں کا خیال رکھیں اور
انہیں کوئی دکھ نہ پہنچا کیں۔ چنا نچہ میں نے انہیں آپ کے ارادے سے آگاہ کرنے کے لئے
خط لکھ دیا۔ گراس خط کی نوعیت الیم ہے کہ اس سے اللہ اور اس کے رسول کو قطعاً کوئی نقصان
نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ کی قتم یا رسول اللہ! میں نے نہ تو ابنا دین چھوڑ ا ہے، نہ اسلام لانے کے
بعد دوبارہ کفر کی طرف لوشنے کی بھی خواہش پیدا ہوئی ہے۔''

جانِ دوعالم علی کے حضرت حاطب کا بیمعقو کُ عذر پسند آیا اور فر مایا ---'' واقعی حاطب سچ کہتا ہے۔اس کو برامت کہو!''(1)

(۱) واضح رہے کہ حضرت حاطبؓ کا بیکا م تو غلط ہی تھا ،گران کی نیت بہر حال غلط نہیں تھی ،اگر آپ ان کے عذر پرغور کریں تو اس میں ایک جملہ بی بھی ہے۔''اس خط کی نوعیت ایسی ہے کہ اس سے اللہ اوراس کے رسول کو قطعاً کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔''

اوریہ بات واقعی بالکل درست ہے۔اگر اس خط کا مطالعہ کیا جائے تو صاف معلوم است ہوں کے اگر اس خط کا مطالعہ کیا جائے تو صاف معلوم است

گرحضرت عمرٌ کا غصه فرونه ہوَ ااورعرض کی ---'' یارسول الله!ا جازت دیجئے کہ میں اس منافق کا سرقلم کردوں۔''

جانِ دوعالم علي نفي نفر مايا---''عمر! كياتم نبين جانتے كه حاطب الل بدر ميں ے ہے اور بدر والوں کو مخاطب کر کے اللہ تعالی فرما چکا ہے کہ اِعْمَلُوا مَا شِنْتُمُ فَقَدُ غَفَوُتُ لَكُمُ . (تمہاراجو جی جا ہے کرتے رہو، میں تمہیں بخش چکا ہوں۔)[ حدیث قدی] یین کر حضرت عمر کی آتھوں میں آنسوآ گئے اور بھرائی ہوئی آواز میں بولے " أللهُ وَرَسُولُه ' أَعْلَمُ " ( الله اوراس كارسول بهتر جانت بين \_ )

اس موقع پرحضرت حاطب گوان کی اس غلطی پرمتنبہ کرنے کے لئے بیآ یت نازل مُولَى ـ يَآيُنُهَا الَّذِيْنَ امَنُوا لَاتَتَّخِذُوا عَدُوِّى وَعَدُوَّكُمْ اَوْلِيَآءَ ..... اللهد(اے ا یمان والو!ان لو گوں کو دوست مت بنا ؤ ، جومیر نے بھی دشمن ہیں اور تمہار ہے بھی ...... ل

سوئے مکہ

اس غز و ہے کے لئے جانِ دوعالم علی کے خصوصی اہتمام فر مایا اور جوعرب قبائل اسلام لا چکے تھے،ان کی طرف قاصد بھیج کرغزوے میں شرکت کے لئے بلایا۔ان کے لئے اس سے بڑی سعادت کیا ہو عتی تھی کہ آپ کی ہمر کا بی میں جہاد کا شرف حاصل ہو جائے۔ چنانچہ مختلف قبائل سے جوق در جوق لوگ آنے لگے۔ خصوصاً پانچ قبیلوں کے

ہوتا ہے کہ حضرت حاطب اہل مکہ کورسول اللہ علی کے عزائم سے مطلع کرنے کے بہانے خوفز دہ کرنا چا ہے ہیں اوران کے دلوں میں اہل ایمان کی وہشت بٹھا نا چا ہے ہیں ۔ ملاحظہ فر ما ہے حضرت حاطب کا بدا نو کھا کتوب۔

سرنامے وغیرہ کے بعد تحریر تھا:

آمَّابَعْذُ، يَامَعْشَرَ قُرَيْشِ! إِنَّ رَسُولَ اللهِ نَلْظُ جَآءَ كُمْ بِجَيْشِ عَظِيْمٍ يَسِيْرُ كَالسُّهُلِ، فَوَاللهِ لَوُجَاءَ كُمْ وَحُدَهُ لَنَصَرَهُ اللهُ وَٱنْجَزَ وَعُدَهُ . فَانْظُرُوْا لِٱنْفُسِكُمُ. والسلام (اے گرو و قریش! بے شک رسول اللہ علاق تمارے یاس ایک عظیم للکر لے کرآ رہے جی جو سیلی روال کی طرح چل رہا ہے۔خدا کی تنم!اگر آپ تن تنها بھی تنہارے پاس آتے توانلدان کی ضرور مدد كرتا اورا پناوعدہ پورا كرتا اس لئے اپنا انظام كرلو---والسلام)

ا فراد بهت نمایاں تھے۔ یعنی مزینہ، اسلم ، انتجع ،سلیم اورغفار ۔ مدینه منورہ میں آباد مہاجرین و انصار کی تعداد اس کے علاوہ تھی۔ چنانچہ دو رمضان --- اور بعض روایات کے مطابق دس رمضان ۸ ھوجانِ دوعالم علیہ دس بارہ ہزار جاں نثاروں کے جلومیں عاز م مکہ ہوئے ۔

حكم افطار

گرمی کا موسم تھااورلق و دق صحرا میں طویل سفر در پیش تھا۔سفر کے اختیا م پر دشمن سے شدیدمعرکہ آرائی کابھی احمال تھا۔ایسے میں اگرمجاہدین کی توانا ئیاں کمزور پڑ جاتیں تو ظاہر ہے كەتازە دم دىتمن پرغلبە يا نابهت دشوار جو جاتا \_ چنانچە جانِ دو عالم عَلَيْفَة كو جب پية چلا كەلوگ پیاس سے بےحال ہورہے ہیں تو آپ نے فر مایا ---' انہیں کہو کہ روز ہے توڑ ڈائیں۔'' عرض کی گئی ---'' یارسول اللہ! لوگ تو جو پچھ آپ کو کرتا دیکھیں گے، اس برعمل کرنے کی کوشش کریں گئے۔''

کہے والے کا مقصد میرتھا کہ اگر آپ نے اپناروز ہ برقرار رکھااور دوسروں کوتو ڑنے کی اجازت دے بھی دی تو وہ تمام تر مشکلات کے باوجوداس رخصت پڑھمل کرنے کے بجائے آپ کی بیروی کوتر جیج دیں گے۔

بات درست تھی اس لئے جانِ دو عالم عليہ في خرك بعد ياني منكوايا اور بياله ہاتھ میں لے کر ہاتھ اونچا کیا تا کہ سب لوگ دیکھ لیس۔ چونکہ آپ ناقد پر سوار تھے اور دستِ مبارک بھی اٹھار کھاتھا،اس لئے دورتک سب نے دیکھ لیااور آپ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ جب آپ نے محسول کیا کہ اب سب لوگوں کی نظریں میری طرف اٹھ گئی ہیں تو آپ نے پیالہ منہ ے لگایااور یانی بی کراپناروز وختم کردیا۔(۱)

(١) واضح رب كداوكول كوروز على ترق رف يرآ ماده كرنے كے لئے جان دو عالم عطاقة في محض شفقت ورحت کے طور پراپناروز وختم کردیا تھا، ورنہ خود آپ کے لئے پیاس کا کوئی مسئلہ نہ تھا، کیونکہ جوہتی کئی کئی دن تک صوم وصال رکھے اور کیے کہ میرارب مجھے کھلا تار ہتا ہے، اس کے لئے میج سے شام تک روز ہ رکھنا كيامشكل تغا!

آپ کو پانی پیتا دیکھ کرسب نے روزے تو ڑدیے اور جی گھر کے پیاس بجھانے
گئے۔ گربایں ہمہ بعض صحابہ نے بہ سمجھا کہ آپ کے اس قول وفعل کا مقصد صرف بیہ بتانا ہے
کہ روزہ ضروری نہیں ہے، نہ بیہ کہ روزہ ممنوع ہے۔ چنا نچہ وہ بدستورروزے ہے رہے، گر
پیاس کی شدت سے بیہ حالت ہوگئ کہ جانِ دو عالم علیہ نے ایک جگہ بہت ہے آ دمیوں کا
جمکھا دیکھا جنہوں نے ایک فحض پر چاور تان رکھی تھی۔ آپ نے اس فحض کی طرف اشارہ
کرتے ہوئے یو چھا کہ اے کیا ہو اہے؟

لوگوں نے بتایا کدروزے دار ہے۔

آپ نے فرمایا ---''لَیُسَ مِنَ الْبِوِّ الصِّیَامُ فِیُ السَّفَوِ. (ایے سفر میں روزہ رکھنا نیکی کا کام نہیں ہے۔)

ظاہرہے کہ حکم افطار کے باوجودروزہ رکھنااور ہمراہیوں کے لئے پریشانی کا سبب بنتا کس طرح نیکی کا کام ہوسکتا تھا ---! بلکہ بیتو ایک طرح کی نافر مانی تھی۔اس لئے جن لوگوں نے حکمِ افطار کے باوجودروز نے نہیں چھوڑےان کے بارے میں آپ نے فرمایا ''اُو لَیْکَ الْعُصَاةُ''(یہنا فرمان ہیں۔)

# چند رشتہ داروں سے ملاقات

جانِ دوعالم علی علی حضرت عباس ابھی تک مکہ ہی میں مقیم تھے۔انہوں نے گی بار ججرت کا ارادہ فلا ہر کیا مگر آپ نے اجازت نہ دی ، کیونکہ حضرت عباس اہل مکہ کے ارادوں بار ججرت کا ارادہ فلا ہر کیا مگر آپ نے اجازت نہ دی ، کیونکہ حضرت عباس اہل مکہ کے ارادوں ہے آپ کو باخبرر کھتے تھے اور آپ حالات کے مطابق پیش بندی کر لیتے تھے ۔مگر اب مسلمان اسے طاقتور ہو چکے تھے کہ ان کومشر کین مکہ سے چنداں خطرہ لاحق نہ تھا ،اس لئے حضرت عباس مجھی بمعد اہل وعیال ہجرت کر کے مدینہ کی طرف چل پڑے۔ راستے میں جانِ دوعالم علی ہے کہ ساتھ ملاقات ہوگئی۔آپ بہت خوش ہوئے اور فرمایا

" پچا جان! جس طرح میں آخری نبی ہوں، ای طرح آپ آخری مباجر ہیں---اللہ تعالی نے مجھ پر نبوت ختم کردی ہے اور آپ پر ہجرت۔" ملاقات کے بعد حضرت عباسؓ نے اپنے اہل وعیال مدینہ بھیج دیئے اورخود جانِ دو عالم علی کے ہمراہ بھر مکہ کی جانب روانہ ہوگئے۔

رائے ہی میں ابوسفیان ابن حرث (۱) اور عبداللہ ابن امیہ ہے بھی ملاقات ہو گی۔ بیہ ٔ دونوں بھی مدینہ کی طرف جارہے تھے۔ان میں سے اول الذکر تو جانِ دوعالم علی ہے ایک چھا حرث کا بیٹا تھا اور دوسرا آ پ کی بھوپھی عا تکہ کا۔ ابوسفیان چپا زاد ہونے کے علاوہ ٔ جانِ دو عالم علی کا رضای بھائی بھی تھا اور اعلان نبوت سے پہلے آپ کا گہرا دوست تھا۔ گر جونہی آپ نے نبوت کا علان کیا ، ابوسفیان آپ کا سخت مخالف ہو گیا۔وہ اپنے اشعار میں آپ کی ہجو 🚜 کرتا اور نہایت ہی ولآ زار باتوں ہے آپ کا دل دکھا تا رہتا۔ابوسفیان کا ساتھی عبداللہ شاعر تو نہیں تھا،گر استہزاءاور تتسنحر کا شوقین تھا اور جانِ دوعالم ﷺ پر پھبتیاں کنے کا کوئی موقع ہاتھ ہے ہیں جانے دیتا تھا۔

جانِ دوعالم عَلِينَةِ ان دونوں ہے تخت ناراض تھے۔ چنانچہ جب انہوں نے ملا قات کی خواہش ظاہر کی تو آپ نے انکار کردیا اور فرمایا

'' میں ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا جا ہتا۔''

ام المؤمنين حصرت أمّ سلمة بھي اس سفر ميں آپ كے ساتھ تھيں ۔ انہوں نے سفارش کی ---" پارسول الله! وه دونوں آپ کے رشتہ دار ہیں --- ایک چیا کا بلیا ہے اور دوسرا

فرمایا---'' چچا کابیٹا تواپئے شعروں میں میریءزت وحرمت کی دھجیاں اڑا تار ہا، اور پھوپھی کے بیٹے کا تو تمہیں علم ہے کہ اس نے مکہ میں مجھے کیا کہا تھا!" (۲)

(۲)اس نے ایک دن کہاتھا---''محمر! میں تب تہمیں رسول مانوں کہتم کہیں ہے ایک لمجی سیرحی

لاؤ، اتن کمبی کرآسان تک پہنچ جائے۔ پھر میرے سامنے اس پر چڑھتے ہوئے آسان پر جاؤاور وہاں 🖘

<sup>(1)</sup> واضح رہے کہ بیدوہ ابوسفیان نبیس ہے جس کا ذکر بار ہا پہلے آچکا ہے--- وہ ابوسفیان ابن

حرب ہےاور بیابوسفیان ابن حرث۔

باب٨، فتح مكه حضرت امسلمة نے آپ کا مزاج عالی برہم دیکھا تو ایک دوسراا ندازا ختیار کیااور کہا

'' پارسول الله! ساري دنیا ميس آپ کا چچاز اد اور پھوپھي زاد ہي دوايسے بدبخت ہيں كدان كے لئے معافی كى كوئى گنجائش نہيں نكل سكتى ؟"

یعنی آپ تو بڑے بڑے مجرموں کومعاف کر دیتے ہیں، حالانکدان کے ساتھ آپ کا

کوئی نسبی تعلق بھی نہیں ہوتا۔ پھر بیہ دونوں تو آپ کے قریبی ہیں،انہیں کیوں اپنی بارگاہ ہے بدبخت ونامراد واپس لونار ہے ہیں؟

مین کرآپ کا دریائے کرم موجزن ہو گیا اور فر مایا

" مھیک ہے، انہیں آنے دو!"

چنانچە بىد دونوں ھاضرخدمت ہوئے ،خلوص دل سے اپنی سابقە غلطيوں كى معانی مانگی اورمشرف بہاسلام ہوگئے۔

حضرت ابوسفیان شاعر تو تھے ہی۔ انہوں نے اسلام لانے کے بعد ایک خوبصورت نظم پیش کی جس میں اپنے جرائم کا اعتراف کیا اور آئندہ کے لئے جانِ دو عالم علیہ کے کمل پیروی کا اقرارکیا۔ بی<sup>نظم</sup> من کر جانِ دو عالم علیہ شاد ہو گئے اور حضرت ابوسفیانؓ کی سابقہ دلآ زاریوں کےسببطبیعت میں جوملال تھاوہ رفع ہوگیا۔

# مکہ کے قریب

اور جب رات آئی تو تھم دیا کہ سب لوگ میدان میں پھیل جائیں اور ہر مخص آگ جلائے۔ اس حکم کا مقصد بیتھا کہ اندھیرے میں دورے دیکھنے پر بہت بڑالشکرنظر آئے اور شمنوں کے دلوں پررعب اور ہیبت طاری ہوجائے۔صحابہ کرام نے ابیا ہی کیا اور وسیع وعریض میدان میں دس بارہ ہزارالا ؤروش کردیئے۔دورے دیکھنے پر یوں لگتا تھاجیے لاکھوں کالشکر خیمہزن ہو۔

ے کی تحریرلاؤ کہ اللہ نے تہمیں رسول بنایا ہے اوراس تحریر پر گواہی دینے کے لئے چار فرشتے بھی ساتھ لاؤ۔ اگريدمظا بره نه كرسكوتو مين تنهيس رسول مان كے لئے تيار تبيس ''---استَعُفِرُ اللهُ الْعَظِيمُ. باب۸، فتح مکه

## آبوسفیان (۱) کی گرفتاری

'' بیر ہااللہ کا دشمن ابوسفیان ۔ الحمد للہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے قابو میں دے دیا

ہے؛ جبکہ ہمارانداس کے ساتھ کوئی پیان ہے، نہ کوئی معاہدہ۔'' بعنی اس کوقتل کرنے ہیں ہم بالکل آزاد ہیں۔ پھر حصرت عمرؓ اٹھے اور جانِ دو

یعنی اس کومل کرنے ہیں ہم بالک آزاد ہیں۔ چر حضرت عمر استھے اور جانِ دو عالم علی کو بیز شخبری سنانے جلدی سے چل پڑے۔حضرت عباسؓ نے بید کی کراپنی رفتار بھی جیز کر دی اور حضرت عمرؓ سے پہلے جانِ دوعالم علی ہے پاس پہنچ گئے۔ای دوران حضرت عمرؓ بھی آپنچے اور عرض کی

'' یارسول الله! الله تعالیٰ نے دهمنِ خدا ابوسفیان کو ہمارے ہاتھ میں دے دیا ہے، اس کئے مجھےا جازت دیجئے کہ میں اس کا سرقلم کردوں۔''

حضرت عباس في كها--- "يارسول الله! ميس اس كو پناه دے چكا مول - "

مگر حصرت عمر نے اپنی بات پرامبرار جاری رکھا، آخر حضرت عباس کو غصه آھيا اور - ا

حضرت عراع خاطب ہوكر كويا ہوئے

"ابوسفیان میرے قبیلے کا آ دی ہے نا،اس لئے تم بڑھ چڑھ کر بول رہے ہو۔اگر تمہارے قبیلے بی عدی کا فر دہوتا تو یوں باتیں نہ کرتے۔'(۱)

حفزت عمرٌ نے کہا ---''نہیں عِباس! یہ بات نہیں ہے، خدا کی قتم جس دن آپ اسلام لائے تھے،اس روز مجھےاتنی خوشی ہوئی کہاگر میرا باپ زندہ ہوتا اور اسلام لاتا، تب بھی اتنی مسرت نہ ہوتی اوراس کی وجد محض پڑھی کہ رسول اللہ کوجس قدر آپ کے اسلام لانے ے خوشی حاصل ہو ئی تھی ،اتنی مسرت میرے والد کے ایمان لانے پریقیناً نہ ہوتی ۔''

مقصدیه که میں تو رسول الله علی خوشیوں کا متلاثی رہتا ہوں ۔ وہ مسرور ہوں تو میں بھی خوش ہو جاتا ہوں ، وہ ملہ ل ہوں تو میں بھی آ زروہ ہو جاتا ہوں۔اس لئے میں جو بات بھی کرتا ہوں وہ رضائے رسول کو مدنظر رکھ کر کرتا ہوں۔ تعلقا 🗨 اور رشتہ داریوں کے پیش نظر میں نے بھی کوئی بات نہیں گی۔

بہر حال حضرت عباسؓ چونکہ ابوسفیان کو پناہ دے چکے تھے، اس لئے جانِ دو عالم ﷺ نے ان کے قول کی لاج رکھ لی اور فر مایا ---''فی الحال تو اس کو لے جا کیں اور اپنی تحويل ميں ركھيں مجم ميرے ياس لائيں۔"

صبح ہوئی اورلوگ نماز کے لئے بیدار ہونے لگے تو ابوسفیان نے پوچھا کہ یہ کیا كرنے لگے ہں؟

حضرت عبالؓ نے بتایا کہنماز پڑھنے کی تیاری ہور ہی ہے۔ابوسفیان نے لوگوں کو انتهائي نظم وصبط سے اٹھ کر وضو کرتے اور باجماعت نماز پڑھتے دیکھا تو بہت متاثر ہؤ ااور کہنے لگا '' عجیب اطاعت کامظاہرہ ہے جمد ( علیق ) جس کام کا بھی تھم دیتا ہے،سب بلا چون و چرا اس برعمل کرنے لگتے ہیں! اطاعت کا ایسا منظر تو میں نے کسی بڑے سے بڑے

<sup>(</sup>۱) چونکہ عباسؓ اب تک مکہ میں رہے تھے اور اہل کفر وشرک کے بارے میں حضرت عمرؓ کے جذبات واحساسات سے ناواقف تھے،اس لئے وہ پہسمجھے کہ حفزت عمرٌ یہ با تیں قبائلی عصبیت کے زیرا ٹر کر رہے ہیں۔اگروہ حضرت عمر کی قلبی کیفیات ہے آگاہ ہوتے تو مجھی ایسی بات نہ کہتے۔

شای در بار میں بھی نہیں دیکھا۔''

حضرت عباس نے کہا---'' یہ لوگ تورسول اللہ کے ایسے فرما نبردار ہیں کہا گررسول اللہ انہیں کھانے پینے منع کردیں تو ہے بھو کے پیاہے مرجا کیں گے، گررسول اللہ کے حکم سے سرتا بی نہیں کریں گے۔''

پیشی

جانِ دوعالم عَلِيْ فَعَالَمَ عَلِيْ فَارِغَ ہوئے تو حضرت عباسٌ نے ابوسفیان اور دوسرے دوقیدی آپ کے روبر و پیش کئے۔ آپ نے ان سے پوچھا---'' کیا ابھی وہ لمحہ نہیں آیا کہ تم اس بات کی گوائی دو کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ہے؟''

سب نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ وحدہ ٔ لاشریک ہے۔ ابوسفیان نے مزید کہا کہ اب اس میں کیا شک رہ گیا ہے؟ اگر اور کوئی خدا ہوتا تو آج ہمارے کام نہ آتا؟

اس اعتراف کے باوجود چونکہ مدتوں سے دلوں میں بتوں کی عظمت بیٹھی ہو کی تھی ، خاص طور پرابوسفیان توعرہٰ ی دیوی کاپُر جوش پجاری تھا ،اس لئے کہنے لگا

"اب ميس عولى كاكياكروس كا!؟"

جانِ دوعالم علیہ نے تو کوئی جواب نددیا؛ البتہ حضرت عمرٌ خیصے کے دروازے سے لگے کھڑے تھے انہوں نے ابوسفیان کی بیہ بات من کر باہر ہی ہے ہا تک لگائی کھڑے تھے اور باتیں من رہے تھے۔ انہوں نے ابوسفیان کی بیہ بات من کر باہر ہی ہے گئے گئائی دو ابت کیا کر!''

ابوسفیان کھیانا ہوکر بولا ---''عمر! تو بڑا بدزبان اور فخش گوآ دی ہے، چپ کراور مجھے محمرے باتیں کرنے دے۔''علقہ

جانِ دوعالم عَلِيْظَةً نے فر مایا --" ' پیجی گواہی دو کہ میں اللّٰد کارسول ہوں۔'' حکیم ابن حزام اور بدیل ابن ورقاء نے تو بلا توقف پیشہادت بھی دے دی؛ البستہ ابوسفیان کہنے لگا کہ اس بات میں ابھی مجھے بچھتامل ہے۔اس لئے فی الحال رہنے دیجئے! حضرت عباسؓ نے کہا ---'' پیگواہی بھی جلدی ہے دے دے راییا نہ ہو کہ رسول

الله كوتيراسرقلم كرنے كالحكم دينا پڑے۔'' - Www.maktabah. فریخ

حضرت عباس کی تحریض و ترغیب پر ابوسفیان نے بورا کلمد شہادت بڑھ لیا اور

مشرف بداسلام ہوگیا۔

### دارالامان

ا مان ہے۔ حضرت عباسؓ نے سر گوشی کی ---'' یارسول اللہ! ابوسفیان جاہ پسند

آ دی ہے،اگراس موقع پرآ باس کی کچھ عزت افزائی فرمادیں تو خوش ہوجائے گا۔''

دريائ رحمت جوش من آيا اورفر مايا --- " مَنُ دَخَلَ دَارَ آبِي سُفْيَانَ فَهُوَ

ا مِنْ . ''جو محض ابوسفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کے لئے بھی امان ہے۔

اَللهُ ٱكْبَرُ اجْسُ فَحِصْ نِهِ ابْ تَك مدينه منوره ميں جانِ دو عالم عَلِينَةَ كوچين نه لينے

دیا۔ بھی یہودیوں کو بھڑ کا دیا، بھی عربوں کو مدینہ پر چڑھالایا، آج وہی مخص ایک قیدی کی طرح بے بس ہے اور اس کے لئے یہی انعام بس ہے کہ حضرت عباس کے صدقے اس کی جان بخشی

ہے ، ل ہے اور ا ل مے سے ہی العام ، ل ہے لہ سمرت مبال مصدے اس ل جان اللہ مان میں ہوں ۔ ل ہوگئ ہے ، مگر --- واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا --- کہ تونے اس دشمن جان اور عدوامن وامان

كَ لَمَ كُود ارالا مان قرارد بي --- فَصَلَّى اللهُ عَلَيْكَ عَدَدَ كُلِّ ذَرَّةٍ ٱلْفَ ٱلْفِ مَرَّةٍ.

## دخول مکه کا منظر

دوسرے دن جانِ دوعالم علیہ نے مکہ میں داخل ہونے کے لئے کوچ کاارادہ کیا تو حضرت عباسؓ سے فرمایا کہ جس پہاڑی کے سامنے سے لشکر گزرے گا،اس پرآپ ابوسفیان کو سامنے سے لشکر گزرے گا،اس پرآپ ابوسفیان کو اپنی کے جاہ و جلال اور شان و شوکت کو اپنی آپ کھڑے ہو جا کیں، تا کہ ابوسفیان جیش الہی کے جاہ و جلال اور شان و شوکت کو اپنی آ تکھوں سے دیکھ لے حضرت عباسؓ نے ایسا ہی کیا اور بلندی پر کھڑے ہوکر حضرت ابوسفیانؓ کوقد سیوں کی اس عظیم جماعت کی روا تگی کا منظر دکھانے لگے۔

یہ ایک عجیب روح پرور اور دلکشا نظارا تھا۔ بہت بڑالشکر تھا۔مختلف قبائل کے لوگ

www.maktabah.org

تھے۔ ہرقبیلہ اپن نمایاں علامت کی وجہ سے واضح طور پر پہچانا جاتا تھا۔ جب بیقبائل مرکزی کمان ك احكام كے مطابق ایك خاص ترتیب و تنظیم سے یكے بعد دیگرے مکہ کے لئے روانہ ہونے کگے تو ان کا جوش وخروش دیدنی تھا۔ نیزوں کی انیوں اور میقل شدہ تلواروں کی چیک دمک آتکھوں کوخیرہ کئے دے رہی تھی۔رجزیہاشعار پڑھتے ،نعرہ ہائے تکبیر بلند کرتے اوراللہ کی حمہ و ثنائے ترانے گاتے ہوئے جب بیلوگ حضرت ابوسفیان کے سامنے ہے گز رہے تو وہ حیران و مششدررہ محے اور حفرت عباس سے کہنے لگے

> ''عباس! تیرا بھتیجا تو واقعی بہت بردابا دشاہ بن گیا ہے۔'' حفرت عباس نے کہا --- 'نیہ بادشاہی کانہیں ، نبوت کا کمال ہے۔''

سب سے بڑا دستہ انصار کا تھا جو کمل طور پر آئن پوش تھا۔ اس کاعلم رکیس انصار

حفرت سعدًا بن عبادہ کے ہاتھ میں تھااوروہ آ گے آ گے بیر جزیز ھتے ہوئے جارے تھے ٱلْيَوْمَ يَوْمُ الْمَلْحَمَهِ ٱلْيَوْمَ تُسْتَحَلُّ الْكَعْبَه

آج سخت لڑائی کا دن ہے، آج کعبہ میں جنگ لڑی جائے گی۔

حضرت سعلاؓ کے اس رجز نے مکہ میں دہشت پھیلا دی اور اہل مکہ اپنی زند گیوں سے مایوس ہوگئے ۔ بیصورت حال دیکھ کرضرار نے فی البدیہدایک دردناک نظم موزوں کی اورايك عورت كو بهيجا كه جا كررسول الله كوينظم سناؤ!

جانِ دو عالم علی میں تمام دستوں کو اپنی تکرانی میں روانہ کرنے کے بعد چند <mark>جاں ن</mark>اروں کے جلومیں مکہ کی طرف بڑھ رہے تھے ، کہ اچا تک وہ عورت آپ کے راہتے میں آ کھڑی ہوئی اورانتہائی پرسوز اور دلگدا زئے میں گانے گئی۔

يَانَبِي الْهُدَى! اِلَيُكَ لَجَا حَيُّ قُرَيُشٍ وَّلَاتَ حِيْنَ لَجَاءِ حِيْنَ ضَاقَتُ عَلَيْهِمُ سِعَةُ الْآرُضِ وَعَادَاهُمُ إِلَّهُ السَّمَاءِ إِنَّ سَعُدًا يُرِيدُ قَاصِمَةَ الظُّهُرِ بِأَهُلِ الْحُجُونِ وَالْبَطْحَاءِ خَزُرَجَىٰ لَوُ يَسۡتَطِيۡعُ مِنَ الۡغَيۡظِ رَمَانَا بِالنَّسُرِ وَالْعَوَاءِ يَاحُمَاةً الْآدُبَارِ الْهُلِ اللَّوَاءِ فَلَئِنُ ٱقْحَمَ الوَادِي وَ نَادَى

لَتَكُونَنَّ بِالْبِطَاحِ قُرَيْشٌ فَقُعَةَ الْقَاعِ فِي آكُفِ الْإِمَاءِ فَانُهِيَنَّهُ ۚ فَإِنَّهُ ۚ اَسَدُ الْأُسُدِ لَدَى الْغَابِ وَالِغُ الدِّمَاءِ (اے ہدایت والے نمی! قریش آپ سے پناہ کے طلب گار ہیں، حالانکہ پناہ طلب کرنے کا وقت گزر چکا ہے۔ آج زمین کی وسعت ان کے لئے تنگ ہوگئی ہے اور آ سان والا خداان ہے ناراض ہوگیا ہے ۔سعدا بن عبادہ قحو ن اور بطحاء کے باسیوں کی کمر توڑ دینا چاہتا ہے۔قبیلہ خزرج کا وہ سرداراس قدر غصے میں ہے کہ اگر اس کابس چلے تو ہمیں اٹھا کرنسروعواء (۱) ہے پرے پھینک دے۔اگر وہ حجنڈا اٹھائے ہوئے مکہ میں داخل ہو گیا اوراپے ساتھیوں کو حملے کی ترغیب دے جیٹھا تو بطحاء کی سرز مین میں قریش اس طرح ملے جائیں گے، جیسے میدان میں اگی ہوئی نرم و نازک کھمبیاں کنیزوں کے ہاتھوں

میں مسلی جاتی ہیں۔ یارسول اللہ! اس کو رو کئے ، وہ تو یوں غضبنا ک ہور ہا ہے جیسے کوئی بڑا شیر اپنے بھٹ کے پاس خون پیتے وقت ہوتا ہے۔)

. جانِ دوعالم عَلِيْتُ اس پُرارْنظم ہے از حدمتا اڑ ہوئے اور پوچھا کہ سعدنے کیا کہاہے؟ حضرت ابوسفیان نے بتایا کہ وہ کہتا ہے

> ٱلْيَوُمَ يَوُمُ الْمَلْحَمَهِ ٱلْيَوْمَ تُسْتَحَلُّ الْكَعْبَه آج سخت لڑائی کا دن ہے، آج کعبہ میں بھی جنگ لڑی جائے گی۔ جان دوعالم عَلِينَة نے فر مایا ---'' سعدغلط کہتا ہے،

ٱلْيَوُمَ يَوُمُ الْمَرُحَمَهِ ٱلْيَوُمَ تُعَظَّمُ الْكَعْبَه

آج كادن رحمت وشفقت كادن ہے۔ آج كعبه كى تعظيم وتو قير بردھائى جائے گى۔ ببرحال جانِ دوعالم عَلِيلَةً كوحضرت سعدٌ كابيه انداز پسندنه آيا اورحضرت عليٌّ كوكها كەسعدىي علم واپس لےليا جائے ، تمر پھراس خيال سے كەحضرت سعدٌ كى دل فكنى نه ہو، عكم د سیدالوزی، جلد دوم که ۱۸۵ کی سیدالوزی، جلد دوم

انہی کے بیٹے حضرت قیسؓ کودے دیا۔

## خونریزی کی ممانعت

اس کے بعد جانِ دوعالم علی نے تمام الشکر کو تھم دیا کہ اشد ضرورت کے بغیر قطعاً
کسی کا خون نہ بہایا جائے۔ جولوگ دروازے بند کرکے گھروں میں بیٹھ جائیں ، یا مجد حرام
میں داخل ہو جائیں ، یا ابوسفیان کے گھر میں پناہ لے لیں اور سامنے نہ آئیں ، یا سامنے
آئیں گر غیر سلح ہوں اور کسی قتم کی مزاحمت نہ کریں --ان سب کے لئے امان ہے۔

یہ سنتے ہی حضرت ابوسفیان کمہ کی طرف دوڑے اور بآ واز بلنداعلان کرنے لگے

د'اے قوم قریش! محمد علیہ استے بڑے لئکرے ساتھ مکہ کی طرف بڑھ دہ ہے۔

کہتم ہرگز اس کا مقابلًہ نہیں کر سکتے ،اس لئے مزاحمت کا خیال دل سے نکال دواور میرے گھر میں چلے جاؤ، یا مبجد حرام میں داخل ہو جاؤ، یا اپنے گھروں کے دروازے بند کرلو، یا ہتھیا ر

ڈال کر کھڑ ہے ہوجا ؤ ،ان سب صورتوں میں تمہارے لئے امان ہے۔'' اس اعلانِ عام ہے وہ دہشت کم ہوگئ جوحضرت سعدؓ کے رجز نے پھیلا دی تھی اور

ا ن اعلانِ عام سے وہ دہست م ہو کی بوسفرے معد سے ربر سے پسیلا دی کی اور اہل مکہ کوسمی قدرتسلی ہوگئ ۔

### دخول مکه

جانِ دو بھالم علی نے مکہ میں داخل ہونے سے پہلے لشکر کو دوحصوں میں تقسیم کر
دیا۔ایک حصہ حضرت خالد ابن ولید کی قیادت میں بھیجا اور فر مایا کہتم زیریں جانب سے شہر
کی طرف بردھو۔دوسرے حصے کی کمان اپنے ہاتھ میں رکھی اور بالائی جانب سے مکہ میں داخل
ہوئے۔اس وقت آپ نے سرخ رنگ کی چا در اوڑ ھرکھی تھی۔سر پرسیاہ ممامہ تھا اور اس پر
خود پہن رکھا تھا۔

آج فتح ونفرت کا دن تھا، شان وشوکت کا دن تھا، کامیابی و کامرانی کا دن تھا--- ایسے میں عموماً سرفخر سے بلند ہو جاتے ہیں، گر دنیں احساسِ برتری سے تن جاتی ہیں اور سینے شاد مانی سے پھول جاتے ہیں۔ گراللہ اللہ!--- کیا شان ہے شہنشا و ہر دوعالم علیاتے کے اعسار و تواضع کی ، کہ جب آپ کی اونٹنی مکہ میں واضل ہوئی تو آپ سکڑے سمٹے اور اس د سیدالوری، جلد دوم که ۱۸۲۲ خاب ۸، فتح مگه

حد تک گردن جھکائے بیٹھے تھے کہ سر کجادے کے اگلے جھے کو چھور ہاتھا --- کو یا آپ سواری کی حالت میں سر بسجو دیتھے۔

> صورت فا تح غالب ہوکر ، داخلِ مکہ جب ہوئے سرور ناقے پرآئے ، سرکو جھکائے ،حمدلبوں پر ، ماشاءاللہ!

#### مزاحمت

جانِ دوعالم علی کوتو مکہ میں داخل ہوتے وقت کی قتم کی مزاحمت کا سامنانہیں کرنا پڑا؛ البتہ حضرت خالدابن ولید کو بعض ناعا قبت اندلیش جوانوں نے رو کئے کی کوشش کی اوران کا انجام وہی ہؤ اجواللہ کی تلوار کورو کئے والوں کا ہونا چاہئے تھا --- تیرہ آ دمی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے اور باقی بھاگ اٹھے۔

جانِ دوعالم ﷺ نے چونکہ خوزیزی ہے منع کیا تھا،اس لئے حضرت خالد کو بلاکر پوچھا کہتم نے میرے منع کرنے کے باوجودا نے آ دمیوں کو کیوں قتل کر دیا ---؟

حضرت خالد فی عرض کی -- نور الله! الوائی کا آغاز میں نے نہیں کیا تھا۔ میں تو تصادم سے بچنے کی ہرممکن کوشش کرتا رہا، مگر جب وہ لوگ ہتھیا را ٹھا کر مقابلے پر آگئے تو اس کے سواکوئی جارہ ندرہا کہ ان کورائے ہے ہٹا دیا جائے۔''

چونکہ امان صرف ان لوگوں کے لئے تھی جو غیر مسلح ہوں، اس لئے جانِ دو عالم علیہ مسلم ہوں۔ اس لئے جانِ دو عالم علی حضرت خالد کے اس جواب ہے مطمئن ہو گئے اور فر مایا ''قضاءُ اللهِ خَیُرٌ .''(اللہ کا فیصلہ ہمیشہ بہتر ہوتا ہے۔)

#### طواف

مکہ کرمہ میں جانِ دوعالم علیہ کے لئے ایک مناسب مقام پر خیمہ نصب کردیا گیا تھا۔ چنانچہ آپ مکہ میں داخل ہونے کے بعد اس میں تشریف لے گئے۔تھوڑی دیر آ رام فرمایا، پھر عسل کیا اور تیار ہوکر باہر نکل آئے۔ دروازے کے سامنے ہزاروں جاں شار باادب اور خاموش کھڑے آپ کا انتظار کر رہے تھے۔حضرت مجمر ابن مسلمہ نے خیمے کے بالکل قریب آپ کی مخصوص اونٹنی بٹھا رکھی تھی۔ اس پر آپ علیہ تھے۔ حضرت مجمر ا ابن مسلمہ نے مہارتھام لی اورسوئے کعبہ چل پڑے۔ پیچھے پیچھے ہزاروں افراد کا لہریں لیتا ہؤ ا دریا بھی رواں ہو گیا اور جب جانِ دو عالم علیقے نے ان کی معیت میں طواف شروع کیا توسب خوشی سے ازخودرفتہ ہو گئے---اور کیوں نہ ہوتے---؟ کہ بیدون تھا ہی بے پایاں سرت کا ---! بورے عرب کا مرکزی مقام مکہ تمرمہ آج اہل اسلام کے تصرف میں آجا تھا اوراللہ کے جس گھر کے گر دطواف کرنے کے لئے انہیں مشرکین مکہ ہے ا جازت لینی پڑتی تھی ، آج اس کا طواف کرنے میں رکاوٹ ڈ النا تو در کنار ،کسی کوان کی طرف آ نکھا ٹھا کر و کیھنے کی جراُت نہ تھی۔لیکن اس منزل تک چنچنے کے لئے انہیں کئی سال تک شانہ روز جدوجہد کرنی پڑی تھی ، تب کہیں برتر و بالا خداوند نے ان پرا تنابزا کرم کیا تھا۔ان کے دل جذبات تشكر ہے معمور تتے اور زبانیں اللہ کی عظمت و کبریا کی کااعلان کر رہی تھیں

ٱللهُ ٱكْبَرُ، ٱللهُ ٱكْبَرُ، ٱللهُ ٱكْبَرُ، ٱللهُ ٱكْبَرُ، ٱللهُ ٱكْبَرُ ؞

نعرہ ہائے تھبیرے مکہ کے بہاڑ گونج رہے تھے اور کفار ومشرکین کے دل دہل رے تھ --- وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ ع

#### بت شکنی

كعبه معظمه پرمشركين عرب نے بيرعجيب تتم ڈ ھايا تھا كەجس گھر كوابرا ہيم خليل الله جیے عظیم بت شکن نے صرف اللہ وحدہ ٗ لاشریک کی عبادت کے لئے بنایا تھا، اس بیت اللہ کو شرک و بت پرتی کا گڑھ بنا ڈالا تھا اور اس کے اردگر دایک دونہیں ، پورے تین سو ساٹھ چھوٹے بوے اور رنگ برنگ بت نصب کر دیئے تھے،جنہیں یوجا جاتا تھا اور طواف کے دوران ان پر ہاتھ پھیر کرتبر کہ حاصل کیا جاتا تھا۔ان بتوں کی تنصیب اتنی پختگی اورمضبوطی ے کی گئی تھی کہان کو ہلانا جلانا اوراپی جگہ ہے ہٹانا انتہائی مشکل تھا۔ مگر جانِ دوعالم علی کے ا عجاز دیکھئے کہ طواف کے دوران آپ نے ہاتھ میں ایک چھڑی پکڑر کھی تھی ؛ جونبی آپ کسی بت كے سامنے تَنْجَيِّے، قُلُ جَآءَ الْحَقُّ وَ زَهَقَ الْبَاطِلُ د إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ ز کھؤ قا 0 پڑھتے ہوئے اس کوچھڑی کی توک سے بلکا سا دھکا دیتے اور بڑے سے بڑا بت

دعزام عيني كريزتام www.maktabah

طواف ختم ہونے تک بیشتر معبودانِ باطلہ کا صفایا ہو چکا تھا اور إدھراُ دھر بگھرے ہوئے شکتہ ڈھانچے ان کی ہے بسی اور ہے کسی کا عبر تناک نظارا پیش کررہے تھے۔ان میں ایک ڈھانچے مبل کا بھی تھا۔ اس کی میہ حالت دیکھ کر حضرت زبیرٌّ ابن عوام نے حضرت ابوسفیانؓ سے کہا

'' دیکھ لوء مبل کس طرح ٹوٹ پھوٹ گیا ہے اور ذرا سوچو کہ اُ حد کے دن تم کیے دھو کے اور غلط نبمی میں مبتلا تھے، جب اُنھلُ ھُبُلُ کے نعرے لگارہے تھے!''

حفزت ابوسفیانؓ نے کہا۔۔۔''عوّام کے بیٹے!اب ان با توں کو جانے دو، ظاہر ہے کہا گر ہیہ بت خدا ہوتے تو ان کا بیرحشر ہرگز نہ ہوتا۔''

طواف کے بعد جانِ دوعالم علی نے مقام ابراہیم کے نزدیک نفل پڑھے، پھر چاہِ نزمزم کے پاس تشریف لے گئے۔ حضرت عباسؓ نے پانی کا ڈول نکال کر پیش کیا، جے آپ نے پینے کے بعد اپنے چہرے اور ہاتھوں پر ڈال لیا۔ آپ کے جسم اقدس سے مٹکنے والے پانی کو حاصل کرنے کے لئے صحابہ کرام ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرنے گئے۔ ماصل کرنے کے لئے صحابہ کرام ایک دوسرے سبقت لے جانے کی کوشش کرنے گئے۔ میں منظرد کھے کراہل مکہ بہت جیران ہوئے اور آپس میں کہنے لگے ۔ میں جا دشاہ کی ایک تعظیم و تکریم آج تک دیکھی ، نہ تی ۔''

زمین پرنصب شدہ تمام بت تو ٹوٹ چکے تھے ؛ البتہ ایک بہت بڑا بت کعبہ کے اوپر نصب تھا اور ابھی تک محفوظ تھا۔ چنانچہ جانِ دوعالم علیہ طواف وغیرہ سے فارغ ہوکراس کی طرف متوجہ ہوئے اور حضرت علی سے کہا کہ إدھر کعبہ کی دیوار کے پاس بیٹہ جا! میں تیر سے کندھے پر چڑھ کراس کوگراتا ہوں۔

حضرت علیٰ حسب ارشاد بیٹھ گئے تو جانِ دو عالم علیفی ان کے کندھوں پر کھڑے ہو گئے اور فر مایا ---''اب اٹھ جا!''

حفزت علیؓ تھوڑا سا اٹھے، گراپی تمام تر قوت و طاقت کے باوجود پوری طرح اٹھنے میں کامیاب نہ ہوسکے۔ آپ نے فر مایا ---'' بیٹھ جاؤ!''

حفرت علیٰ بیٹھ گئے تو آپ اثر آئے اور فر مایا --- ''اب میں بیٹھتا ہوں، تُو WWW.Maktabah. 019

میرے کندھوں پر کھڑا ہوکر کعبے پر چڑھ جا!''

حضرت علی آلامر فوق الآدب کے مطابق آپ کے شانوں پر کھڑے ہوئے تو آ پاٹھ گئے ۔حضرت علیؓ فر ماتے ہیں کہاس وقت مجھ کواپیا عروج نصیب ہؤ ا کہ میں سمجھتا تھا اگر میں افق کر چھونا جا ہوں تو ہا سانی چھوسکتا ہوں۔ چنانچہ میں ہا سانی کعبہ پر چڑھ گیا اوراس بت کوگرانے کی کوشش کرنے لگا۔ اگر چہ رہے بہتی بہت مضبوطی سے جماہؤ اتھا اور بھاری زنجیروں سے بندھاہؤ اتھا؟ تا ہم اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ قوت سے میں اس کوا بنی جگہ سے ہلائے میں کا میاب ہوگیا۔ نیچے سے رسول اللہ علیاتھ میری طرف دیکھ رہے تھے اور کہدرہے تھے " إل إلى إلى حَجَاءً إِلْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ...... آ خربت ا کھڑ گیا اور میں نے دھکادے کراس کو پنیچ بھینک دیا۔ اس طرح آ خری بت بھی پاش پاش ہوگیا اور اللہ کا گھر اس آ لودگی ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے پاک ہوگیا۔(۱)

(۱) علاء كرام فرماتے ميں كديدوا قعدا يك لحاظ سے صديق اكبركى فضيلت بردلالت كرتا ہاور دوسرے اعتبارے حضرت علی کاغیر معمولی شرف ظاہر کرتا ہے۔

صدیق اکبر کی نصلیت اس لحاظ ہے ہے کہ وہ کوئی بہت زیادہ توی اور توانا محض نہیں تھے، مگر اس کے باد جود انہوں نے دہ جرت رسول اللہ علقہ کواپنے کا ندھوں پراٹھا کرطویل فاصلہ طے کیا تھا اورآ پ کوغار ثور میں پہنچایا تھا؛ جبکہ حضرت علیؓ انتہائی زورآ ورہونے کے باوجود آپ کواٹھانے میں پوری طرح کامیاب نہ ہوسکے۔معلوم ہؤا کہ حضرت صدیق اکبڑمیں بار نبوت اٹھانے کی صلاحیت بنسبت حضرت علیؓ کے کہیں زیادہ تھی۔اور حضرت علیؓ کا شرف تو ظاہر باہر ہے کہان کوسرور کو نین علی ہے مقدس شانوں پر کھڑا ہونے کی سعادت حاصل ہوئی اور بیا یک ایسااعز از ہے،جس میں کوئی بھی ان کا ہمسرنہیں ۔ موقع کی مناسبت سے بہاں علامہ زرقانی نے چنداشعار لکھے ہیں۔شاعر کا نام تو ذکر نہیں کیا، مركها بك الله أجَادَ اللَّفائِل" ( كمن والے فروب كها ب ) اور واقعى خوب كها ب اليج ! آ ب بهى

لطف الحائي 🏵

#### کعبہ کی چابی

''عثمان!عنقریب تواپی آنکھوں ہے دیکھ لے گا کہ کعبہ کی بیر چاہی ، جوآج تیرے ہاتھ میں ہے،ایک دن میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جس کو جیا ہوں گا ، دے دوں گا۔''

يَارَبِ! بِالْقَدَمِ الَّتِيُ بَلَّغَنَهَا مِنُ قَابَ قَوْسَيْنِ الْمَحَلَّ الْاَعْظَمَا
وَبِحُرُمَةِ الْقَدَمِ الَّتِيُ جُعِلَتُ لَهَا كَتِفُ الْمُوَيَّدِ بِالرِّسَالَةِ سُلَّمَا
فَبِتُ عَلَى مَتُنِ الصِّرَاطِ تَكَرُّمُا قَدَمِيُ وَكُنُ لِي مُنْقِدًا وَمُسَلِّمًا
وَاجُعَلُهُمَا ذُخُرِيُ فَمَنُ كَانَا لَهُ ۚ ذُخُرًا فَلَيْسَ يَخَافَ قَطَّ جَهَنَّمَا

(اے میرے رب! ان پاؤں کے صدقے جنہیں تونے قاب قوسین کے عظیم ترین مقام تک پہنچایا (یعنی جانِ دو عالم ﷺ کے پاؤں) اور ان پاؤں کی حرمت کے صدقے جن کے لئے صاحب رسالت کے شانوں کو سیڑھی بنایا عمیا (یعنی حضرت علی کے پاؤں) میرے پاؤں کو از روئے کرم بل صراط پر لفزش ہے بچانا اور مجھے وہاں ہے بسلامتی گزاروینا۔ انہی پاؤں کو قیامت کے دن میرا تو شدیھی بنانا ، کیونکہ

جس کا تو شدیه پاوں ہوں ،اس کوجنم کا کو ئی خوف نہیں رہتا۔) WWW.MAKIADAN.OIQ ''اگرایباهٔ و اتو بیقریش کی ملاکت اور ذلت کا دن ہوگا۔''عثمان بولا۔

''نہیں؛ بلکہ قریش کی سربلندی اورعزت کادن ہوگا۔''جانِ دوعالم علیہ نے جواب دیا۔ عثان کہتا ہے کہ یہ بات محمد (علیہ ) نے اتنے وثو ق سے کبی تھی کہ میرے دل میں جم گئی اور مجھے یقین ہوگیا کہ ایک دن ایسا ہوکررہے گا۔

اور آج --- ایسا ہو چکا تھا۔ مکہ پر جانِ دو عالم علیہ کا مکمل قبضہ تھا اور طواف وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعداب آپ کعبہ میں داخل ہونا چاہتے تھے۔ چنا نچہ عثمان کو بلایا اور چابی طلب کی ۔عثمان نے کہا کہ چابی میری ماں کے پاس ہے، میں ابھی لے کر آتا ہوں۔ عثمان کی ماں خانہ نشین عورت تھی۔ اس کو باہر کی صورت حال کا سیحے علم نہیں تھا۔

چنا نچہ جب عثان نے اس سے جانی ما تگی تواس نے کہا

''لات وعرلى كى قتم! ميں ہرگزيد چا بى كسى كونه دوں گى!''

عثان نے کہا---''اب نہ کوئی لات ہے نہ عڑی --- کیا تو جا ہتی ہے کہ میں مار ڈالا جا وَں اورتلوار کی نوک میرے سینے ہے آر پار ہوجائے ---؟''

یین کر اور بیٹے کی خوفز دہ شکل دیکھ کرعثان کی ماں کو حالات کی تنگینی کا احساس ہوگیا۔ چنانچہ اس نے جانی نکال کرعثان کے حوالے کر دی اورعثان نے لاکر جانِ دو عالم علیقے کے ہاتھ میں دے دی۔

عثان کہتا ہے---''جب میں جانی آ پ علی ہے کے حوالے کرکے مڑنے لگا، تو آپ نے مجھے پکارااور کہا---''عثان!میری وہ بات پوری ہوگئی کہنیں---؟''

اس وفت میری نگاہوں میں وہ سارا منظرگھوم گیا جب میں نے کعبہ کے دروازے پر آپ کو برا بھلا کہا تھا اور آپ نے کہا تھا کہ ایک دن بیہ چائی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جس کو چاہوں گا، دے دوں گا۔ چنا نچہ میں نے عرض کی ---'' بلا شبہ آپ کی بات حرف بحرف پوری ہوگئ ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔''

آپ نے فرمایا ---''إدھرآ!'' --- میں قریب گیا تو آپ نے وہی عالی میرے ہاتھ پررکھ دی اور فرمایا ---'' لے سنجال اے،اب سے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے تیرے گھرانے میں رہے گی اورکوئی ظالم ہی اس کوتہارے خاندان سے چھینے کی کوشش کرےگا۔'' اظہام چیرت و تعجب کے لئے اردو زبان میں جتنے الفاظ بھی مستعمل ہیں، وہ عفو و احسان کے اس جیران کن مظاہرے کی ترجمانی سے قاصر ہیں --- لَا إِللهُ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدُ رُسُولُ اللهِ.

صَدَقَ اللهُ الْعَظِيمُ --- " وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ د "

### کعبه میں داخلہ

چابی واپس کرنے کے بعد جانِ دوعالم علی نے حضرت عثان بن طلحہ ہے کہا کہ
اب ہمارے لئے کعبہ کا دروازہ کھول دو۔عثان نے دروازہ کھولا تو جانِ دوعالم علی نے
د یکھا کہ ظالموں نے کعبہ کو اندر سے بھی نگار خانہ بنا رکھا تھا۔حضرت ابراہیم ،حضرت
المعیل ،حضرت مریم افدنہ جانے کس کس کی خیالی تصاویر جا بجا آ ویزاں تھیں۔ پچھ تصویری دیواروں پر بینٹ کی ہوئی تھیں۔''آ رث اور ثقافت کے یہ نا در نمونے'' دیکھ کر جانِ دو
عالم علی کے کواز حدد کھ ہؤ ااور فر مایا کہ جب تک شرک کی ان یا دگاروں کونیست و نا بودنیس کر دیا جاتا ، میں کعبہ میں نہیں داخل ہوں گا۔

پھر حضرت عمر مو کو حکم دیا کہ تعبہ کو ہرفتم کی تضویروں سے مکمل طور پر پاک کر دیا جائے ۔ حضرت عمر نے لئکی ہوئی تصاویر نکال کر باہر پھینک دیں اور پینٹ کی ہوئی تصویروں کو اچھی طرح رگڑ کر دھوڈ الا ۔ باقی تو صاف ہو گئیں مگر حضرت ابراہیم کی تصویرا نے بچے رنگوں سے بنائی گئی تھی کہ یوری طرح نہ مٹ سکی ۔ مجبور آاس کواسی طرح چھوڑ دیا گیا۔

یہ کاروائی کمل ہوگئ تو جانِ دو عالم علیہ علیہ حضرت اسامہ اور حضرت بلال کی معیت میں کعبہ کے اندر داخل ہوئے۔اس وفت آپ کی نظر حضرت ابراہیم الطبی کی تصویر پر پڑی، جو پوری طرح صاف نہیں ہوئی تھی۔ اس تصویر میں حضرت ابراہیم کو ایک ضعیف العمر بوڑھے کی شکل میں تیروں کے ذریعے فال نکالتے ہوئے دکھایا گیا تھا۔

جانِ دوعالِم عَلِيْظَةً نے فر مایا ۔۔۔''اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا بیڑ اغرق کرے،انہیں اچھی طرح پنۃ ہے کہ حضرت ابراہیم نے بھی تیروں سے فال نہیں نکالی۔اس کے باوجود



www.maktabah.org

ظالموں نے ان کوبیروپ دے دیا ہے!'' مالموں نے ان کوبیروپ دے دیا ہے!''

پھر حضرت عمر کی طرف متوجہ ہوئے اور فر مایا ---'' میں نے تمہیں کہانہیں تھا کہ ہوتتم کی تصویر کو پکسر مثاد و---!؟ لا ؤپانی ، میں خو د دھوتا ہوں۔''

بان سرید سرمانو آپ نے اپنے دستِ مبارک سے ندصرف حضرت ابراہیم کی تصویر

کو؛ بلکہ بعض دیگر تصاویر کو بھی ، جن کے ملکے ملکے نشانات باتی تھے، دھو دھوکر پوری طرح صاف کردیا اوران کانام ونشان تک نہ چھوڑا۔

پھر کعبہ میں دورکعت نماز پڑھی اور دعا وغیرہ سے فارغ ہوکر کعبہ کے دروازے میں آ کھڑے ہوئے۔ باب کعبہ خاصی بلندی پر ہے۔ آپ کو دہاں جلوہ آراء دیکھ کرلوگ ہر

یں اسر سے اور کے بوجہ میں میں ہوں چہ ہے ہوئے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک بڑا مجمع اکٹھا طرف سے سمٹ آئے کہ شاید آپ مجھے کہنا چاہتے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک بڑا مجمع اکٹھا ہوگیا۔ دس بارہ ہزار تو صحابہ کرام ہی تھے۔ علاوہ ازیں ہزاروں کی تعداد میں اہل مکہ بھی

ہوئیا۔ ون ہارہ ہرارو کابہ رام ہی ہے۔ عادہ ارپی ہراروں کی سداری ہی سے دھر کتے دلوں کے ساتھ اپنی قسمت کا فیصلہ سننے کے منتظر تھے۔ جب اجتماع پُرسکون ہوگیا تو آپ نے خطاب شروع کیا۔ آپ کے بے شار مجزات میں سے ایک معروف مجزہ ایہ بھی ہے کہ سامعین کی تعداد خواہ کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو، ان میں سے دور ترین آ دمی کو بھی ، بغیر کسی

قریب ترین محض کو۔ آپ نے فر مایا ''اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ وحدہ' لاشریک ہے۔ اس نے اپنا وعدہ پورا

الله علوا ول جووی م دوفروی می اور مین می دوه و مده و استریت ہے۔ ان میں بہا و مده پر رہا ہے است کیا ، اپنے بندے کی مدد فر مائی اور تمام جھوں کو تنہا بھگا دیا۔ سن لوا کہ جن چیزوں پرتم فخر کیا

کرتے نتھے اورنسل درنسل انتقام اورخون بہا کا سلسلہ جاری رکھا کرتے تھے، وہ سب پھیل نے اپنے پاؤں تلے روند ڈالا ہے؛ البتہ کعبہ کی دیکھ بھال اور حاجیوں کو پانی بلانے کا اعزاز

آئندہ بھی برقراررہےگا۔

ا ہے قوم قریش! جاہیت کا غروراورنب کی بنا پر بڑائی اور برتری کے دعوے اللہ تعالیٰ نے باطل قرار دے دیے ہیں۔سب لوگ آ دم کی اولا دہیں اور آ دم مٹی سے بنے

سے۔اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے . www.maktabah.org ﴿ يَأْيُهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقَنْكُمْ مِنْ ذَكُووً أُنْفَى ، وَجَعَلْنَكُمُ شُعُوبًا زُقَبَائِلَ لِتَعَارُ فُوا ، إِنَّ اكُومِكُمْ عِنْدَ اللهِ اتُقَاكُمُ ، إِنَّ الله عليْمُ خَبِيُرٌ ٥ ﴾ (لوگوا : م نِيمَ كوم داور تورت بيداكيا اور تمهار ب خاندان اور قبيلے بنائے ، تاكدتى رف بين آسانى رہے ۔ ليكن انتد كے بال معز دُوه ہے ، جو زياده پر بيزگار ہے ۔ ب شك التدعلم وَتَرِر كِفَ وَالات \_ )

اللہ اوراس کے رسول نے شراب کی خرید وفر وخت ترام قرار دے دی ہے۔
لوگو! اللہ اتعالیٰ نے مکہ کو ابتدائے آفر بنش ہے حرم بنایا ہے اور قیامت تک حرم رہے گا۔ کسی مؤمن کے لئے جا کز نہیں ہے کہ وہ یہاں لڑائی کرے، یا یہاں کے ورخت کا نے۔ اگر کوئی یہاں جنگ کرنا چاہے اور بید دلیل چیش کرے کہ رسول اللہ نے یہاں لڑائی کی تحقی قواس کو بتا دینا کہ رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی تھی اور وہ بھی صرف ون کے کہ نے ای طرن ترم چند ہو گئے ای طرن ترم جیسا کہ شروع سے چا آرہا ہے۔

جولوگ يهال حاضر بين،انبين چاہئے كەميرى با تين ان لوگوں تک پېنچا ديں جو يہاںموجو دنبين بيں ۔''

خطاب ختم ہؤا تو آپ نے پورے مجمع پر ایک بھر پورنظر ڈالی۔ مکہ کے تقریباً سارے مرد مجرموں کی طرح سر جھکائے اپنی قسمت کا فیصلہ سننے کے لئے ہمہ تن گوش تھے اور بقول علامہ شیلی :

''ان میں وہ'' حوصلہ مند'' بھی تھے، جواسلام کے منانے میں سب کے پیشرو تھے۔
وہ بھی تھے، جن کی زبانیں رسول اللہ صلعم پرگالیوں کے بادل برسایا کرتی تھیں۔ وہ بھی تھے،
جن کی تیج و سنال نے پیکر قدی کے ساتھ گتا خیاں کی تھیں۔ وہ بھی تھے، جنہوں نے
آنخضرت صلعم کے رائے میں کا نے بچھائے تھے۔ وہ بھی تھے، جو وعظ کے وقت آنخضرت کی
ایڑیوں کولہولہان کر دیا کرتے تھے۔ وہ بھی تھے، جن کی تشنہ لبی خونِ نبوت کے سواکسی چیز سے
ایڑیوں کولہولہان کر دیا کرتے تھے۔ وہ بھی تھے، جن کی تشنہ لبی خونِ نبوت کے سواکسی چیز سے
بچھنیں سکتی تھی۔ وہ بھی تھے، جن کے حملوں کا سیلاب مدینہ کی دیواروں سے آآ گر نگرا تا تھا۔

www.maktabah.org

سیدالوری، جلد دوم ۲۰ کو ۱۹۵۰ ختر باب۸، فتح مگه

وہ بھی تھے، جومسلمانوں کوجلتی ہوئی ریگ پرلٹا کران کے سینوں پرآ تشیں مہریں لگایا کرتے تھے۔ رحمتِ عالم عليه في في ان كي طرف و يكهااورخوف انگيز لهجه ميں يو حيما ---'` تم كو کچے معلوم ہے، میں تم ہے کیا معاملہ کرنے والا ہوں---؟''

بيلوگ اگر چيفالم تھے،شقی تھے، بےرخم تھے،ليكن مزاج شناس تھے، پكارا تھے كہ أَخْ تَكُويُهُمْ وَابُنُ أَخِ تَكُويُهِم وَ ٱبْشُرِيفِ بِمَالَى بَيْنِ اوراَ يَكْشُرِيفِ بِمَالَى سَبِيمُ بَيْن

لَاتَثُولِيُبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ، إِذْهَبُوا فَأَنْتُمُ الطُّلَقَاءُ. (تم پر کچھالزام نہیں ہے، جاؤتم سبآ زادہو۔)(ا) سِجانِ الله---! کیاشان ہے فا<sup>ت</sup>ے مکہ کے ففوہ درگز راور رحم وکرم کی---!!

بَلَغَ الْعُلَى بِكَمَالِهِ كَشَفَ الدُّجَى بِجَمَالِهِ حَسُنَتُ جَمِيُعُ خِصَالِهِ صَلُّوا عَلَيْهِ وَالله

#### مساوات محمدى

حفرت اسامد ﷺ (۲)، حفرت زیدﷺ (۳) کے بیٹے تھے اور حفرت زید گو اگر چہ جانِ دوعالم ﷺ نے آ زاد کر کے اپنا بیٹا بنالیا تھا؛ تا ہم جانِ دوعالم ﷺ کے پاس وہ آئے تو بطورغلام ہی تھے،اس لئے انساب پرفخر کرنے والے عرب معاشرے میں حضرت اسامة کی حیثیت ایک غلام زادے ہے زیادہ نبھی۔ای طرح حضرت بلال 🚓 (۴) بھی اگرچة زاد ہو پیکے تھے،گراہل عرب آ زادشدہ غلاموں کوبھی کمتراور حقیر سجھتے تھے۔ جانِ دو عالم علی نظریات کو باطل کرنے کے لئے ایک طرف تو خطبے میں بیاعلان فر مادیا کہ جاہلیت کاغروراورانسا ب کی بنا پر برتری کے دعوےاللہ تعالیٰ نے باطل قرار دے دیئے تیں · دوسري طرف اس مساوات كاعملي مظاہر ہ يوں كيا كه جب آپ مكه ميں داخل ہوئے تو حضرت

<sup>(</sup>۱)سیوت النبی، ج ۱ ، ص ۳۷۵.

<sup>(</sup>۲)، (۳)، (۳) بنیوں کے حالات علی التر حیب جلداول ص۲۲، ص۵۷، ص۵ کارگر دیکے ہیں۔

اسامہ گواپنے بیچھے بٹھا رکھا تھا اور جب کعبہ میں داخل ہوئے تو حضرت اسامہ اور حضرت بلال کی معیت میں داخل ہوئے۔ حالا نکہ دہاں ابو بکر وعمر، عثمان وعلی رضی الڈعنہم سبھی موجود تھے۔ گر جانِ دوعالم علی نے اپنی معیت کا اھز از ایک غلام اور ایک غلام زادے کو بخشا، تا کہ اہل مکہ مساوات محمدی کا بیرنظار ااپنی آئکھوں ہے دیکھ لیس۔

پھر نماز ظہر کا وقت آیا تو حضرت بلال کو تھم دیا کہ کعبہ کے اوپر چڑھ کراذان دو!
اور وہی شہر جس کی گلیوں میں مشرکین کے بچے حضرت بلال کو گلے میں رسا ڈال کر گھیٹا
کرتے تھے اور جہاں ان کا آقا انہیں گرم ریت پرلٹا کر خار دارشاخوں سے پیٹا کرتا تھا، آج
اسی شہر کے مقدس ترین مقام کعبہ کرمہ کے اوپر حضرت بلال بصداعز از واجلال کھڑے تھے
اور ان کی پُرشکوہ آواز سے مکہ کے درود یوارا ورکوچہ و بازارگونج رہے تھے۔

غلامیوں کی بیعزت افزائی و کیھ کرسر دارانِ قریش کے سینوں پرسانپ لوٹ رہے تھے۔اسید کے بیٹوں نے کہا ---'' شکر ہے کہ ہمارا باپ بیمنظر دیکھنے کے لئے زندہ نہیں رہا، در نہاس کے لئے نا قابلِ برداشت ہوتا۔''

ایک اورسردار،سعید کے بیٹوں نے کہا ---''اللّٰہ کا بڑا کرم ہؤ ا کہ جارا والد بھی اس کا لے کو کعبہ کے اوپر چیختا دیکھنے ہے پہلے ہی مرچکا ہے۔''

ایک اور بولا ---'' واقعی می عظیم حادثہ ہے کہ ایک غلام ،شرفاء سے اونچا کھڑا ہے اورچلآ رہا ہے۔''

غرضیکہ سردارانِ قریش ایک الگ تھلگ گوشے میں بیٹھے ای طرح کی سرگوشیاں کرکے جلے دل کے پھپھولے پھوڑ رہے تھے کہ اچا تک جانِ دو عالم علی ان کے پاس آ کھڑے ہوئے اور جو پچھے انہوں نے ایک دوسرے سے کہا تھا، اس کی ایک ایک تفصیل بیان کرنے کے بعد فرمایا

'' یمی با تیں کرر ہے تھے ناتم لوگ ---؟''

انہوں نے کہا---''اگر یہاں ہے کوئی اٹھ کر گیا ہوتا تو ہم بچھتے کہ اس نے آپ کومطلع کردیا ہے، گرہم تو سب یہیں بیٹھے ہیں، اس لئے اس کے سواکیا کہا جاسکتا ہے کہ اللہ

www.maktabah.org

تعالی نے آپ کو ہاری آپس کی گفتگو ہے آگاہ کردیا ہے۔ ہم گوائی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے سے رسول ہیں۔''

#### تواضع

صدیق اکبر رہے کے والد ابوقیا فد مکہ کر مدیمی رہتے تھے اور اگر چہ انہوں نے ان سازشوں ہیں کبھی حصہ نہیں لیا جو مشرکین مکہ، جانِ دو عالم علی کے خلاف کیا کرتے تھے؛ تا ہم دولتِ اسلام سے ابھی تک بہرہ ورنہیں ہوئے تھے۔ فتح مکہ کے وقت وہ استے ضعیف العر تھے کہ بینائی ختم ہو چکی تھی۔ صدیق اکبڑان کا ہاتھ تھا ہے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کی ---''یا رسول اللہ! بیمیرے والدہیں۔''

جانِ دو عالم علیہ علیہ نے ان کے بڑھاپے اور ناتوانی کو دیکھا تو صدیق اکبڑے فر مایا ---''اتنے بوڑھے آ دمی کومیرے پاس لانے کے بجائے اگر جھے کہا ہوتا تو میں خود تمہارے گھرچلا جاتا۔''

صدیق اکبڑنے عرض کی ---'' دخییں یارسول اللہ! بیتو میرے والد کاحق بنتا ہے کہ وہ آپ کی خدمت میں حاضری دیں ۔''

. جانِ دوعالم ﷺ نے ابوقیا فہ کے سینے پر دستِ مبارک رکھا اور فر مایا'' اَسْلِمُ'' (اسلام میں داخل ہوجاؤ) ---ابوقیا فہ نے کلمہ پڑھااورمسلمان ہو گئے۔(ا)

فكر هجر و فراق

کوہ صفا --- صفاک وہی پہاڑی جس پر کھڑے ہوکر جانِ دوعالم علیہ نے پہلی بارمشر کین کواکٹھا کر کے تو حید کی دعوت دی تھی تو ابولہب نے آپ پر شکباری کی تھی اور بے

(۱) محابہ کرام میں سے چندا پیے خوش نصیب بھی ہیں، جن کی تین پشتیں محابیت کے اعزاز سے سرفراز ہیں۔ان میں سے ایک حضرت ابوقیاف بھی ہیں، کدوہ خود بھی محانی ہیں،ان کے بیٹے صدیق اکبڑ بھی محانی ہیں اور صدیق اکبڑ کی اولا دبھی اس شرف سے بہرہ مند ہے؛ بلکہ صدیق اکبڑ کی ایک بیٹی تو صحابیت سے بھی بلندمقام پرفائز ہیں۔ یعنی حضرت عاکشہ صدیقہ جوز وجہ رسول ہیں اوراً تم المؤمنین ہیں۔

حد گنتاخی ہے پیش آیا تھا --- آج ای کوہ صفا پر جانِ دو عالم علیہ فاتحانہ شان ہے کھڑے تھے اور کعبہ کی طرف دیکھتے ہوئے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہے تھے۔اس وقت انصار کواکک عجیب خیال آیا اوران کے دل حزن و ملال سے بھر گئے ۔ انہوں نے سوجا کہ رسول الله عَلِينَ كُمُ مَرَمه سے بجرت كركے ہمارے پاس تواس لئے تشريف لے گئے تھے كہ يہاں کے باسیوں نے اس شہر میں آپ کا جینا دو بھر کر دیا تھا، ورنہ اس سے بہتر جگہ اور کون ی ہو عتی تھی۔ یہاں اللہ کا گھر ہے اور رسول اللہ کا سارا خاندان یہبیں آباد ہے اور اب ---جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو آپ کے تمل قبضہ وتصرف میں دے دیا ہے--- تو ظاہر ہے کہ آپ اینے آبائی وطن میں اپنے عزیز وں اور رشتہ داروں کے پاس رہیں گے--- ہمارے ساتھ بھلا کیوں جانے گگے!---اس سوچ نے ان وارفتگانِ عشق ومحبت کواس قدرا فسردہ کیا کہ غم فراق ان کے چبروں سے عمیاں ہو گیا۔ جانِ دوعالم ﷺ دعاہے فارغ ہوئے تو ان کے پاس تشریف لے گئے اور پوچھا کہتم کیوں اس قدر آ زردہ نظر آ رہے ہو---؟ انصار نے پچکچاتے ہوئے اپنے غم اور پریشانی کا سبب بتا دیا۔ جانِ دوعالم ﷺ نے ان کی با تیں سنیں تو پیار آمیز غصے سے گویا ہوئے ---''معاذ اللہ! بیرکیا سوچنا شروع کر دیا ہے تم لوگول نے---؟! ياد رکھو كه ميرا جينا مرنا تمهارے ساتھ ہے" ٱلْمَنْحَيَا مَحْيَاكُمُ وَالْمَمَاتُ مَمَاتُكُمُ. "---اورقار كين كرام! آپ خود ،ى سوچے كراي محبوب آقاك زبان سے بیمژ دہُ جانفزائ کران کے سرورونشاط کا کیاعالم ہوُ **ابوگا---!!!** 

## عورتوں کی بیعت

ای صفا کی پہاڑی پر بیٹھ کر جانِ دوعالم علیقے نے لوگوں ہے بیعت لی تھی۔ بیعت ہونے والوں میں مردبھی شامل تھے اورعورتیں بھی ۔عورتوں کی بیعت کا طریقہ بیرتھا کہ آپ کے سامنے پانی کا بھراہؤ اپیالہ رکھا تھا۔اس میں آپ اپنا دستِ اقدس ڈبوتے ، پھرعورتیں ا پنے ہاتھ ڈبوتیں ۔اس کے بعد جانِ دوعالم علیہ ان سے تو حیدورسالت اورسمع وطاعت کا عہد لیتے اور یوں بیعت مکمل ہوجاتی ۔

ایک عورت بہت می عورتوں کے جھرمٹ میں نقاب اوڑ ھے ہوئے آئی اور کہنے گی

''الحمد للله، كه الله نے اپنے پسندیدہ دین كوغلبہ عطا فر مایا۔ یا محمہ! (عَلَقَتْهُ) مجھے یقین ہے كہ میں بھى آ پ كى رحمت سے حصہ پاؤں گى ، كيونكه میں الله پرايمان لانے والى اور تصدیق كرنے والى عورت ہوں۔''

یہ کہ کراس نے نقاب اٹھادیا اور کہا

'' میں ہندہوں ،عتبہ کی بیٹی اورا بوسفیان کی بیوی۔''

قارئینِ کرام! بیوبی ہندہے جس نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا، گر حیرت ہوتی ہے کہ الیی عورت بھی جب ایمان لے آئی تو رحمۃ للعالمین نے اس کے سارے قصور یکسر معاف کر دیے اور جبین انور پرکوئی شکن لائے بغیر نہایت فراخد لی سے فرمایا

"مَوْحَبًا بِكِ. " (فُوش آميد)

اس کے بعد آپ نے ہنداوراس کے ساتھ آئی ہوئی عورتوں کو بیعت کیااوران سے مندرجہ ذیل باتوں کا عہد لیا۔اس وقت آپ خودنہیں بول رہے تھے؛ بلکہ حضرت عمر ؓ آپ کی ترجمانی کررہے تھے۔ چنانچ حضرت عمرؓ نے کہا۔۔۔''اللہ تعالیٰ کے ساتھ کی کوشریک نہ کرنا!'' ہندنے کہا۔۔۔''اگر اللہ کا کوئی شریک ہوتا تو آج ہمارے کا م نہ آتا؟!''

حضرت عرط نے کہا---''چوری نہ کرنا۔''

ہندنے کہا ---''یارسول اللہ! میرا خاوند ابوسفیان بہت تنجوس آ دمی ہے، کیااس

ے علم میں لائے بغیر میں اس کی اولا دیر پچیخرج کرسکتی ہوں؟''

جانِ دوعالم علی نے فرمایا ---''ہاں ،ضرورت کے مطابق لے علی ہو۔'' حضرت عمرؓ نے کہا ---''زنا ، نہ کرنا!''

ہندنے کہا---''کیا آ زادعورتوں نے بھی بھی زنا کیا ہے؟''یعنی ایسا گھٹیا کام'

گھٹیافتم کی عورتیں ہی کرسکتی ہیں۔

حضرت عمرنے کہا---''اپی اولا د کوتل نہ کرنا!''

ہندنے کہا ---''ہم نے تو پال پوس کران کو بڑا کیا تھا، گرآپ نے میدانِ بدر

www.maktabah.org

سيدالوزي، جلد دوم ٢٠٠٠ كي ١٠٠٠ كي باب٨، فتح مكه

ید دلچیپ جمله من کر حضرت عمر کی ہنمی چھوٹ گئی اور وہ کافی دیر تک ہنتے رہے۔ حضرت عمر ؓ نے کہا ---'' رسول اللہ جن اچھے کا موں کا تھم دیں ،ان پرعمل کرنا اور

آپ کی نافر مانی نه کرنا!''

ہندنے کہا---''یارسول اللہ! میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ یہیں عمد ہ اوراعلیٰ بات آپ نے ہم کوسکھائی ہے۔''

التی بات اپ ہے ہم توسھھای ہے۔ اسلام لانے کے ساتھ ہی حضرت ہنڈ میں اتنا باطنی تغیر واقع ہؤ ا کہ بخاری ومسلم

م میں ان کے بیالفاظ موجود ہیں۔

''يَارَسُوُلَ اللهِ! مَاكَانَ لِىُ عَلَى ظَهْرِ الْاَرُضِ مِنُ اَهُلِ خَبَآءٍ اُرِيُدُ اَنُ يُذِلُّوا مِنْ اَهُلٍ خَبَآئِكَ، ثُمَّ مَا اَصْبَحَ الْيَوُمَ عَلَىٰ وَجُهِ الْاَرُضِ مِنُ اَهُلِ خَبَآءٍ اُحِبُّ اَنُ يَعِزُّوا مِنُ اَهُلِ خَبَآئِكَ.''

(یارسول اللہ! آج سے پہلے روئے زمین پرکوئی ایسا گھر انہیں تھا جس کی ذلت ورسوائی ، مجھے آپ کے گھرانے کی ذلت ورسوائی سے زیادہ عزیز ہوتی ۔ گر آج روئے زمین پرکوئی ایسا گھر انہیں جس کی عزت وسر بلندی مجھے آپ کے گھر انے کی عزت وسر بلندی سے زیادہ عزیز ہو۔)

لیعنی آج سے پہلے میں چاہتی تھی کہ روئے زمین پرسب سے زیادہ ذلیل ورسوا آ پ کا گھرانہ ہو، گرآج میری دلی آرز وہے کہ ساری دنیا میں سب سے زیادہ عزت والا گھر آپ کا ہو۔

## فتح کے بعد

 بابه، فتح مگه

علامات سے یاک صاف کردیا۔

وَالْحَمُدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ء

## استدراك[۱]

بحمرالله فتخ مكه كے ايمان افروز اورروح پرور حالات بحسن وخو بي اختيام كو پينيج ،كيكن آمے بوجے سے پہلے ایک علمی بحث پیشِ خدمت ہے۔اس میں آپ کوتھوڑی می د ماغی توانائی مرف كرنارو كى محراميد بكرانشاءالله آب بورنبيس مول ك، بلكد لطف اشاكي ك-محدثین اور مؤ رخین نے چودہ پندرہ ایسے آ دمی گنائے ہیں جن کو فتح مکہ کے دن عفو

وامان کے اعلان سے مشتنیٰ قرار دیا گیا تھاا ورانہیں ہرصورت میں قتل کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ ان میں مردبھی شامل تھے اورعورتیں بھی ۔ بعدازاں ان میں سے بعض کومعا ف کر دیا گیا تھا اور بعض کوفتل کر دیا گیا تھا۔ نیکن علامہ بلی اور سید سلیمان ندوی نے ان روایات پر جرح کی ے اور ثابت کیا ہے کہ جانِ دوعالم علیہ نے سوائے ابن طل کے سی بھی مخص کے قبل کا تھم نہیں دیا تھا۔ چنانچہ پہلے ہم شبلی وسید کی تحقیق کسی قدر تلخیص کے ساتھ نقل کرتے ہیں۔اس

کے بعد اپنی رائے کا اظہار کریں گے۔ واضح رہے کہ حوالہ ختم ہونے تک جتنے بھی حواثی آئیں گے، وہ میر نہیں ؛ بلکہ سیدسلیمان کے ہیں۔علامہ بلی لکھتے ہیں :

### "اشتھاریان قتل

ارباب سیر کا بیان ہے کہ آنخضرت علی نے گواہل مکہ کوامن عطا کیا تھا؛ تاہم دی مخصوں (۱) کی نسبت تھم دیا کہ جہاں ملیں قبل کر دیئے جائیں۔ان میں ہے بعض مثلاً عبدالله بن نطل ،مقیس بن صابہ،خونی مجرم تھے اور قصاص میں قتل کئے گئے۔لیکن متعدد

<sup>(</sup>۱) (حافظ مغلطا کی نے پندرہ تا مختلف حوالوں ہے جمع کئے ہیں جوخودمحد ثین کے زویک غیر مخاطانہ ہیں۔عام ارباب سیرت نے وس مخصول کے نام لئے ہیں۔ابن اسحاق نے آٹھ نام گنائے ہیں۔ ابوداؤداوردار قطنی کی روایت میں چھ ہیں۔ بخاری میں صرف ابن نطل کا واقعہ ندکور ہے۔اس سے ظاہر اوتا ہے کے محقیق کا دائر وجس قدروسیع موتا جاتا ہے، ای قدرتعداد کم موتی جاتی ہے۔)

ا پے تھے کہان کا صرف پی جرم تھا کہ وہ آ تخضرت علیہ کو مکہ میں ستایا کرتے تھے، یا آپ کی بجومیں اشعار کہا کرتے تھے۔ان میں ہے ایک عورت اس جرم میں قتل کی گئی کہوہ آ پ کے ہجومیں اشعار گایا کرتی تھی۔

لیکن محدثانہ تنقید کی رو ہے یہ بیان صحیح نہیں ۔اس جرم کا مجرم تو شارا مکہ تھا ، کفار قریش میں ہے ( بجز دو جار کے ) کون تھا جس نے آنخضرت علیقے کو بخت سے بخت ایذ اکمیں نہیں دیں؟ بایں ہمدانہی لوگوں کو بیرمژ دوسنا دیا گیا کہ اَنْتُهُ الطُّلَقَاءُ ، جن لوگوں کاقتل بیان کیا جاتا ہے وہ تو نسبیۃ کم درجہ کے مجرم تھے۔حضرت عائشہ صدیقۃ کی بیر وایت صحاح ستہیں موجود ہے کہ آنخضرت علیہ نے کسی سے ذاتی انتقام نہیں لیا۔ خیبر میں جس یہودی عورت نے آپ کوز ہردیا، اس کی نسبت لوگوں نے دریا فت بھی کیا کہ اس کے قبل کا تھم ہوگا؟ ارشاد مؤ ا كنبيس

خیبر کے کفرستان میں ایک یہودیہ، زہردے کررحمتِ عالم کے طفیل سے جانبر ہو عمق ہے تو حرم میں اس ہے م درجہ کے بحرم عفونبوی سے کیونکر محروم رہ کتے ہیں!

اگر درایت پر قناعت نہ کی جائے تو روایت کے لحاظ ہے بھی بیدواقعہ بالکل نا قابل اعتباررہ جاتا ہے۔ سیجے بخاری میں صرف ابن خطل کافٹل ندکور ہے اور بدعمو ما مسلم ہے کہ وہ قصاص میں قتل کیا گیا۔مقیس کاقتل بھی شرعی قصاص تھا۔ باتی جن لوگوں کی نسبت حکم قتل کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ وہ کسی زمانہ میں آنخضرت علیہ کوستایا کرتے تھے، وہ روایتیں صرف ابن اسحاق تک پہنچ کرختم ہو جاتی ہیں۔ یعنی اصولِ حدیث کی روسے وہ روایت منقطع ہے، جو قابلِ اعتبار نبیں۔ ابن اسحاق کا ، فی نفسہ جو درجہ ہے ، وہ ہم کتاب کے دیباچہ میں لکھ آئے ہیں۔ سب سے زیادہ معتبر روایت جواس بارے میں پیش کی جاسکتی ہے، وہ ابودا ؤ د کی روایت (۱) ہے، جس میں مذکور ہے کہ آنخضرت علی نے فتح مکہ کے دن فرمایا کہ جار

<sup>(</sup>۱) پیروایت دار قطنی اواخر کتاب الحج بیس بھی نہ کور ہے،لیکن اوپر کے روا ۃ دونوں کے ایک بی ہیں۔اگر اختلاف ہے تو یہ ہے کہ ابوداؤر میں اخیر را دی عمر بن عثان اپنے داداے اور وہ اپنے 🖜

مخصوں کو کہیں امن نہیں و یا جاسکتا ،لیکن ابودا ؤد نے اس حدیث کونقل کر کے لکھا ہے کہ اس روایت کی سندجیسی چاہئے ، مجھ کونہیں ملی۔ پھراس کے بعد ابن خطل کی روایت نقل (۱) کی ہے۔ اس کا ایک راوی احمد بن المفصل ہے جس کواز دی نے مشر الحدیث لکھا ہے اور ایک رادی اسباط بن نضر ہے جس کی نسبت نسائی کا قول ہے کہ'' قوی نہیں ہے۔''اگر چیصرف اس قدرجرح کسی روایت کے نامعتر ہونے کے لئے کافی نہیں ، (۲) کیکن واقعہ جس درجہ اہم ہے ، اس کے لحاظ ہے رادی کی اس قدر جرح بھی روایت کے مشکوک ہونے کے لئے کافی ہے۔'' (علامة بلي كاحواله ختم بؤ ا)

ہمیں علامہ شبلی اور سیدسلیمان ندوی کی باقی محقیق سے تو مکمل اتفاق ہے کیکن اس ہے اتفاق نہیں کہ ابن نطل کے قتل کا تھم دیا گیا تھا۔ ہمارے خیال میں فتح کمہ کے موقع پر جانِ دوعالم عليه في نص بھی مخص حقل کا حکم نہیں دیا تھا--- ندابن خلل کا ، نہ کسی اور کا ۔ علامہ بلی کوبھی ابن خطل کاقتل محض اس لئے ماننا پڑا کہاس کا ذکر صحاح ستہ میں موجود ہاور بدروایت سند کے لحاظ سے نہایت تو ی اور مضبوط ہے۔ روایت اس طرح ہے۔ عَنُ أَنسِ عَلَى أَنَّ النَّبِي عَلَيْكُ دَخَلَ مَكَّةَ يَوُمَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغُفَرُ،

باب یعن عمر کے پر داداے روایت کرتا ہے اور دارقطنی میں عمرا بے باب سے اور وہ اپنے داداے روایت کرتا ہے۔علمائے رجال جانتے ہیں کہ دارقطنی نے غلطی کی ہے،اس لئے اس کا پایا اور بھی گرجا تا ہے۔اس کے بعد متن عدیث بھی دونوں کے ہال مختلف ہے۔)

(١) ابوداؤد. قتل الاسير.

(٢) اس روايت كى نامعترى كى شهادتين صرف اى قدرتين ؛ بلكداس سے بهت زياده بيں -اص سلمة روايت يرب- حدثنا عثمان بن ابي شيبة ، حدثنا احمد بن المفضل ، حدثنا امباط بن نضر قال زعم السدى عن مضعف بن سعيد. اخْيررادى تابعى ب، جوشريكِ واقد نہ تھا۔ اس کے بعد کا راوی سدی ہے، جومشہور دروغ گواور کا ذب ہے اور لطف میہ ہے کہ اس کے بعد کا راوی اسباط بن نصر اس کو' زعم' مکمان ہے تعبیر کرتا ہے۔ واقعہ کی قطعیت کا دعویٰ نہیں کرتا۔اس لئے اس قدرجرح واقعد کی نامعتری کے لئے بالکل کافی ہے۔ ) سرت النبی ج اول ،ص ۸ ۲۸ ، ۲۷ مرم۔ فَلَمَّا نَزَعَه عَاءَه ٥ رَجُلُّ فَقَالَ: إِبْنُ خَطَلٍ مُعَلَّقٌ بِٱسْتَارِ الْكَعْبَةِ. فَقَالَ: أَقْتُلُوهُ.

(حضرت انس علی ہے روایت ہے کہ نبی علیہ فتح کے دن مکہ میں داخل ہوئے تو آ پ کے سر پر آئنی خود تھا۔ جب آ پ نے اس کوا تارا تو ای وقت ایک محف آیا اور عرض کی کہ ابن خطل کعبہ کے پردوں سے چمٹاہؤ اہے۔ فرمایا، اس کوفل کردو۔)

ا مام بخاری نے اس روایت کو چارمقامات پر ذکر کیا ہے۔ بعنی کتاب انج ، کتاب الجبها د، كتاب المغازى اوركتاب اللباس ميس يتھوڑے بہت لفظى فرق كے ساتھ ديگرمحد ثين نے مجھی اس کوروایت کیا ہے ۔مگر ہمار ہے نز دیک بیمتفق علیہ روایت بعض وجوہ کی بنا پر قابلِ تشکیم ہیں ہے۔

او لا: - اس لئے كه جان دو عالم علي فق مكه سے يہلے بغيركى استناء (١) ك، واضح طور پراعلان فرما چکے تھے کہ جو محض متجدحرام میں داخل ہو جائے ، اس کے لئے امان ہے۔اگر بڑے سے بڑا دشمن مبجد حرام میں پاؤں رکھتے ہی امان کامستحق ہوجا تا ہے تو جومخص مجد حرام کے وسط میں واقع بیت اللہ کے پردوں سے چمٹا ہو، وہ کیے امان سے محروم رہ سکتا ہے!؟ اس کوتو بطریقِ اولیٰ امان ملنی جاہتے ، کیونکہ وہ اس بوے گھر کی پناہ میں آ گیا ہے جس کی وجہ سے سارا حرم دارالا مان قرار پایا ہے۔ مانا کہ وہ ایک بوا مجرم تھا، جانِ دو عالم علیہ کوایذ ا دیا کرتا تھا اور اس کی دو کنیزیں جانِ دو عالم عَدِیہ کی جو گایا کرتی تھیں گر بقول شبكيٌّ ---' 'اس جرم كالمجرم توسارا مكه تھا'' --- نه كه اكيلا ابن خطل \_

ٹانیا: -اس کئے کہ ابن خطل کا جرم کیا حضرت ہند کے جرم سے بوا تھا ---؟اگر حضرت ہند آپ کے پیارے چھا کا کلیجہ چبانے اور ان کے کئے ہوئے ناک کان اور ہونٹوں کا ہار گلے میں ڈالنے کے باو جودعفود کرم کی مستحق ہوسکتی ہے اور اس کے قبل کا تھم صا در نہیں ہوتا تو ابن خطل آخر ایبا کون سانا قابلِ معانی جرم کر بیٹھا تھا کہ رحمت کے دریائے ناپيدا كناركا كوئى قطره اس پرنەپۇسكا!!

ثالثاً:-اس لئے كه طائف ميں جب جان دوعالم متلاقة كاجتم نازنين زخموں ہے

چور چور تھا اور یہاں وہاں سےخون اہل اہل کر بہدر ہاتھا ،عین اس وفت آپ کے لبوں سے دعاؤں کے پھول جھڑر ہے تھے اور جو ملائکہ اہل طائف کو ہلاک کرنے کی اجازت جا ہے تھے،آپان کوا جازت نہیں دے رہے تھے۔جورسولِ رحت عین ظلم توڑنے کی حالت میں ظالموں کومعاف کرنے کا حوصلہ رکھتا ہو، اس سے بیتو قع رکھنا کہ اس نے حرم میں پناہ گزیں اوراستارِ کعبہ ہےمعلق ایک دہشت ز دہ انسان کے قتل کا حکم دیا ہوگا ،میرے خیال میں بہت بعیدازعقل وقہم بات ہے۔

غالبًا خودمؤ رخین کوبھی اس الجھن کا حساس تھا،اس لئے انہوں نے ابن خطل کے ہارے میں ایک مزید کہانی بیان کر دی کہ وہ اسلام لا یا تھا اور جانِ دو عالم علیہ ہے اس کو ایک یا دوصحابہ کے ہمراہ کہیں صدقہ وصول کرنے کیلئے بھیجا تھا۔ گراس نے ایک صحابی کوتل کر دیا تھااور مرتد ہوکر بھاگ گیا تھا،اس لئے اس کواس صحابی کے قصاص میں قتل کردیا گیا۔لیکن بيروايت انتبائي مبهم ہے۔ ابن خطل كس دور ميں اسلام لايا تھا ---؟ اس كوصد قد وصول كرنے كے لئے جانِ دوعالم عليہ نے كب اور كہاں بھيجا تھا ---؟اس كے ساتھ جوآ دى بھیجے گئے تھے،ان کی تعداد کیاتھی---؟ واقدی ایک بتاتا ہے اور ابن اسحاق دو۔ وہ کس قبلے ہے تعلق رکھتے تھے---؟ ابن اسحاق کہتا ہے کہ ایک انصاری تھا ؛ جبکہ واقد ی کہتا ہے کہ بی خزاعہ سے تھا۔ان کے نام کیا تھے۔۔۔؟ کسی بھی مؤررخ کومعلوم نہیں۔۔۔ آپ خود ہی سوچنے کہ ایسی مبہم اور مختلف فیدروایت کے سہارے قصاص کی عمارت کھڑی کرنا کہاں تک درست ہے!

دابعاً:-اس لئے كدا كرابن خطل كومقتول تسليم كيا جائے تو ظاہر ہے كدرم ميں اس كولل ہوتے بے شار آ دمیوں نے دیکھا ہوگا۔اس صورت میں نداس کے قاتل میں کوئی اختلاف ہونا چاہئے، نەمقتول میں میگرآ پ جیران ہوں گے کہ قاتل اور مقتول دونوں مختلف فیہ ہیں ۔ (1) قاتل میں مندرجہ ذیل اختلا فات ہیں۔

ا --- بزار ہیں قا اور حاکم حضرت سعد این ابی وقاص سے راوی ہیں کہ اس کے قبل کے لئے سعید ابن حریث اور عمار ابن یاسر دونوں دوڑ ہے تھے گرسعید سبقت لے گئے اور اس کو مار نے بیس کا میاب ہو گئے۔

۲---امام احمداورا بن ابی شیبدراوی ہیں کہاس کے قاتل ابو برزہ اسلمی ہے۔

٣--- ابن ہشام کا خیال ہے کہ سعید ابن حریث اور ابو برز ہ نے مل کراس کوتل کیا تھا۔

ہ --- حاکم کی ایک اور روایت کے مطابق قاتل سعیڈ ابن زید تھے۔

۵--- بزار کی ایک روایت میں ہے کہ قبل کرنے والے سعد ابن ابی وقاص تھے۔

۲ --- واقدى بنا تا ہے كه اس كوشريك ابن عهده نے قتل كيا تھا۔

ے---ایک روایت پیجمی ہے کہ اس کوعمار بن یا سرٹنے قتل کیا تھا ( رضی الله عنہم اجمعین )

یہ اختلاف تو ہوا قاتل میں ۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ مقتول بھی متعین نہیں ہے۔ یہ تو پتہ ہے کہ خطل کا ہیٹا تھا ، لیکن خطل کا کون سا ہیٹا ---؟ اکثر کے نز دیک عبداللہ بن خطل تھا۔ لیکن حاکم اور دارقطنی کی روایت کے مطابق ہلال ابن خطل تھا --- ابن خطل کا قتل نہ ہؤا، اچھا خاصا گور کھ دھندا ہوگیا!

ان وجوہ کی بناء پرمیراخیال ہے کہ ابن نطل کے آل والی روایت درست نہیں ہے اور فتح کمہ کے دن سوائے ان لوگوں کے جوسلح ہو کر حضرت خالد بن ولید کے مزاحم ہو گئے سے ، کوئی بھی شخص قبل نہیں کیا گیا۔ وہ قبل وخوزیزی کا دن تھا ہی نہیں ۔۔۔ وہ مَنُ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَهُوَ امِنٌ کا دن تھا ۔۔۔ وہ لَا تَفُویُبَ عَلَیْکُمُ الْیَوُمَ اور اِذُهَبُولُ اَ فَانْتُمُ الْطُلَقَآءُ. کا دن تھا ۔۔۔ وہ لَا تَفُویُبَ عَلَیْکُمُ الْیَوُمَ اور اِذُهَبُولُ اَ فَانْتُمُ الطُّلَقَآءُ. کا دن تھا ۔۔۔ بہن اس دن کی لازوال شان ہے اور بہی اس کی ہے مثال عظمت کو برقر اررہے دیا جائے اور ہے سرویا واقعات سے اس کو واغدار نہ کیا جائے۔

هٰ ذَا مَاعِنُدِى وَاللهُ ٱعۡلَمُ بِالصَّوَابِ م

## استدراك نمبر [۲]

قرآن کریم نے صحابہ کرام کے دوطبقات بیان کئے ہیں۔ WWW.Madelado.018 ا--- جو فتح مكه ہے پہلے ايمان لائے اور راہِ خدا ميں جان و مال كى قربانياں

٣--- جو فتح مكه كے بعدا يمان لائے اور راہ خدا ميں جان و مال كى قربانياں

اور واشگاف الفاظ میں اعلان فر مایا که درجے اور مرتبے کے اعتبار سے بید دونوں فریق کیسان نہیں ہو سکتے۔ فتح مکہ ہے پہلے ایمان لانے والوں اور جہاد وانفاق کرنے والوں کا <mark>درجدان لوگوں سے بہت بڑا ہے جو فتح</mark> کے بعدا یمان لائے اور جہادوا نفاق میں حصہ لیا۔

﴿ لاَيَسْتَوِى مِنْكُمُ مِّنُ ٱنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتُحِ وَقَاتَلَء أُولَئِكَ ٱعْظَمُ دَرَجَةُ مِّنَ الَّذِيُنَ ٱنْفَقُوا مِنُ اللَّهُ وَقَاتَلُوا ١ ﴾

اور ریہ بات ہے بھی قرین قیاس ، کیونکہ فتح مکہ سے پہلے ایمان لا نا اپنے آپ کو کونا گوں مصائب ومشکلات ہے دو جا رکرنے کے مترادف تھا؛ جبکہ فتح مکہ کے بعد معاملہ الث گیا تھا۔اب ہرطرف اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اورمحمہ علیہ کی رسالت کی ڈیکے بج رہے تھے اور لوگ جوق در جوق اسلام کے وسیع و کشادہ دامن میں پناہ لے رہے تھ ---﴿ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِيْنِ اللهِ اَفُوَاجًا. ﴾

الیمی فضا میں مشر کا ندرسوم وعقا کد پر ثابت قدم رہنا مشکل ہی نہیں ،تقریباً ناممکن تھا۔ طاہر ہے کہ اس دور میں ایمان لانے والوں کا درجہ کی طرح بھی ان جاں شاروں کے برا برنہیں ہوسکتا ،جنہوں نےمشکل وقت میں جانِ دو عالم ﷺ کا ساتھ دیا اور جان و مال کی قربانیوں کے ایے محیر العقول مظاہرے کئے کہ آج بھی ان کے بارے میں پڑھ کر آ دی دریائے حیرت میں ڈوب ڈوب جاتا ہے۔

اس بنا پراگر کوئی خخص ان دونو ں طبقوں کومساوی قرار دے---مثلاً کہے کہ حضرت ابوسفیان اورحضرت معاوی کامقام ومرتبه حضرت علی کے برابر ہے--- تووہ آیت کریمہ کے درج بالا جھے کی تکذیب ومخالفت کا مرتکب قرار یائے گا۔لیکن سیجھی کمحوظ رہے کہ فتح مکہ کے موقع پریا اس کے بعد ایمان لانے والے درجے میں سابقون الا ولون سے کمتر کہی ؟ تا ہم

صابیت کے شرف واعزاز ہے وہ بھی مشرف ومعزز ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہر دوطبقات کے ساتھ حسین انجام اور بہشت بریں کا وعدہ کررکھا ہے۔۔۔ ﴿وَ کُلّا وَّعَدَ اللهُ ٱلْحُسُنَى مِ ﴾ اس بناء پراگر کوئی شخص فتح کمہ کے دن ایمان لانے والوں کومؤمن تسلیم نہ کرے اور حضرت ابوسفیان وحضرت معاویۃ کو گراہ اور بے دین کہتو وہ کُلّا وَّعَدَ اللهُ ٱلْحُسُنَى کی تکذیب وا نکار کا مجرم ہوگا۔

الله تعالى جميں ہر دوطبقات كى محبت والفت نصيب فرمائے --- رَبَّنَا لَا تَجُعَلُ فِي قُلُوْ بِنَا غِلَّا لِلَّذِيْنَ الْمَنُوا .

### بنی جذیمہ کا قصہ

مکہ کے قریب ایک فنبیلہ'' بنی جذیمہ'' آباد تھا۔ بیلوگ اسلام لا چکے تھے ،گراس کی اطلاع کسی کونبیس دی تھی۔ چنانچہ جانِ دو عالم علیلے نے حضرت خالد ابن ولید کو بھیجا کہ بنی جذیمہ کو اسلام کی دعوت دیں۔ حضرت خالد "بہت سے ساتھیوں کے ہمراہ وہاں پہنچے تو بنی جذیمہ سلح ہوکر باہرنکل آئے۔ جذیمہ سلح ہوکر باہرنکل آئے۔

دراصل بن جذیر کی ایک قبیلے کے ساتھ دشمنی تھی ،اس لئے وہ یہ سمجھے کہ دشمن ہم پر حملہ آور ہوگیا ہے۔ حضرت خالد نے ان سے پوچھا کہ تم کس ند ہب سے تعلق رکھتے ہو؟ بن جذیر کہ کہنا تو یہ چاہئے تھا کہ'' اَسْلَمُنَا'' ہم اسلام لا چکے ہیں، گر انہوں نے'' صَبَانَا، صَبَانَا'' کہنا شروع کردیا۔

اس فلطی کی وجہ یہ ہوئی کہ اہل مکہ ہرائس آ دمی کو جو آبائی فد ہب چھوڑ کر دین اسلام اختیار کرتا تھا''صَابِی '' کہا کرتے تھے، یعنی فد ہب ہے منحرف اور بے دین ۔ بی جذیر ہے نے اہل مکہ کی ای اصطلاح کے مطابق ''صَبَالاً '' کہا تھا، یعنی ہم صابی ہو چکے ہیں۔ مرادیتی کہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ گر حضرت خالد نے صَبَالاً کا یہ مفہوم سمجھا کہ ہم فد ہب سے منحرف اور بے دین ہو چکے ہیں۔ یعنی ہما راکسی بھی دین اور فد ہب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ منحرف اور بے دین ہو چکے ہیں۔ یعنی ہما راکسی بھی دین اور فد ہب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ منحرف اور بے دین کی تھے، اس لئے حضرت خالد نے ان کو بے دینوں کا ایسا گروہ سمجھا جو اسلی کے رینا اور آ نا

فا ٹاان کے کتنے ہی آ دمی تہر تیخ کردیئے۔ بعد میں جب صورتِ حال واضح ہوئی اور پہتہ چلا کہ بیلوگ مسلمان ہیں تو سب کو بہت د کھ ہؤا۔بعض صحابہ کرامؓ نے حضرت خالد کواس جلد بازی پر برا بھلابھی کہا، گر جوہونا تھا ہو چکا تھا اور غلط نہی کی وجہ سے عظیم سانحہ پیش آ چکا تھا۔

جانِ دو عالم عَلِينَةً كو جب اس كى اطلاع كَيْتِي تَوْ ٱپ كواز حدر نَحْ مِوَ ااور ہاتھ اٹھا کر تنین د فعہ حضرت خالد کی اس حرکت ہے براُت کا اعلان کیا

" اَللَّهُمَّ اِيِّي اَبُواً اِلَيُكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ " --- (الله ! فالدتي جو كِه کیا ہے، میں تیری بارگاہ میں اس سے براُت اور لانتلقی کا اظہار کرتا ہوں۔)

اس کے بعد آ پ نے حضرت علی ﷺ کو ڈھیر سارا مال دے کر بھیجا کہ جاکر بنی جذیمہ کے مقتولوں کی دیت ادا کرواوران کے مالی نقصا نات کا از الدکرو۔

حضرت علی نے ایک ایک مقتول کا خون بہا ادا کیا اور چھوٹے سے چھوٹے نقصان كامعاوضه ديا، حتى كه بقول مؤرخين جن برتنول ميل كتة بإنى پيتے تتھ، ان كوشنے پر بھى مناسب رقم اداکی۔اس کے باوجود حضرت علیٰ کے یاس بہت سامال نے گیا۔ تو آپ نے بآ وازبلند يوجها---'' كياكسى كاكو كَي حَنْ باقى ہے؟''

سب نے کہا ---' دنہیں ، ہمارے تمام نقصانات کی تلافی کردی گئی ہے۔'' حضرت علی نے کہا ---''الحمد للہ کہ تمہاراحق ادا ہو گیا اور ہمارے ذے کچھ باتی نہیں رہا ؛ تا ہم ہوسکتا ہے کہ کوئی ایسا نقصان ہؤ ا ہو جو ابھی تک نہ ہمارے علم میں ہو، نہ تمہارے علم میں۔اس لئے میرے پاس جو مال کچ گیا ہے وہ بھی احتیاطاً میں تنہی کو دے رہا مول\_اسكوآ يس مين بانث لينا!"

اس اعلان سے بنی جذیمہ مزیدخوش ہو گئے اوران کے د کھ در د کا بہت حد تک مداوا ہوگیا۔واپس جاکر حضرت علیؓ نے جانِ دو عالم علیہ کے روبروا بنی کارگزاری کی تفصیل بیان کی تو جان دو عالم ﷺ بہت ہی خوش ہوئے اور فر مایا ---''اَصَبُتَ وَاَحْسَنْتَ '' تو نے درست کیااور بہت اچھا کیا۔

غزوة حنين

﴿.......وَيَوْمَ حُنَيْنِ إِذَ آعُجَبَتُكُمُ كَثُرَتُكُمُ فَلَمُ تُغُنِ عَنُكُمُ شَيْأً وَضَاقَتُ عَلَيْكُمُ الْارُصُ بِمَا رَحُبَتُ ثُمَّ وَلَيْتُمُ مُّدْبِرِيْنَ۞

(.....اورحنین کے دن ، جب تمہاری کثرت نے تمہیں غرور میں مبتلا کر دیا ،گریہ کثرت تمہارے کسی کام نہ آسکی اور زمین باوجو دفراخی کے تم پر تنگ ہوگئی۔ پھرتم پیپٹے دے کر بھاگ اٹھے۔)

یہ ہیں چند جھلکیاں اس جنگ کی جو حنین کے مقام پراڑی گئی تھی۔

اس غزوے میں بارہ ہزار کے لگ بھگ مسلمان شامل تھے؛ جبکہ دشمن کی تعداد صرف چار ہزارتھی۔اس بناء پر بعض مسلمانوں نے جوش میں آ کر پیے کہنا شروع کر دیا کہ آج تو ہم بہرصورت فاتح وغالب رہیں گے کیونکہ اس سے پہلے جب ہم تھوڑے ہؤ اکرتے تھے،

تب بھی دشمن ہمار ہے سامنے نہیں گھبر سکتا تھااور آج تو ہم ہیں ہی بھاری تعداد میں ۔

گویاانہوں نے کامیابی کا سبب اپنی تعداد کو سمجھااور وقتی طور پراس حقیقت کوفراموش کر بیٹھے کہ --- مَاالنَّصُورُ إِلَّا مِنُ عِنْدِ اللهِ --- کامیابی کا دار و مدار صرف الله تعالی کی مدد پر ہے۔ وہ چھوٹے سے چھوٹے لشکر کی امداد فر مادے تو فتح اس کے قدم چوہے اور بڑے ہے۔
ایک سی

بڑے لشکر کی اعانت سے ہاتھ اٹھالے تو اس کو شکست اور نا کا می سے ، د چار ہو نا پڑجائے۔

الل ایمان کو آخ تک جو کامیابیاں ہوئی تھیں، وہ محض اللہ تعالیٰ کی نصرت وامداد

ہوئی تھیں، نہ کہ تعداد کی کثرت یا اسلحہ کی فراوانی ہے۔اس لئے اللہ تعالیٰ کومسلمانوں کا
اپنی کثرت پر گھمنڈ کرنا پہند نہ آیا اور اس عمد و بے نیاز رب نے وقتی طور پران کی امداد ہے
ہاتھ کھنچ لیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اہل اسلام کاعظیم الثان لشکر تتر ہوگیا اور جس کا جدهر منہ اٹھا کھڑاہؤا۔۔۔ ثُمَّ وَ لَیْنَہُ مُدُہو یُنَ ٥

تاہم چونکہ اللہ تعالیٰ اس نشکر کو کممل پیکست اور تباہی ہے دو چارنہیں کرنا چاہتا تھا؛ بلکہ گھمنڈ اورغرور پرسزادینا چاہتا تھا،اس لئے تھوڑی دیر بعد نصرتِ الہی شاملِ حال ہوگئ اوراس کے ساتھ ہی پانسہ بلیٹ گیا --- غالب،مغلوب ہو گئے اورمفتوح، فاتح بن گئے۔

' ثُمَّ أَنُوَلَ اللهُ سَكِينَتَه عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤُمِنِيُنَ.. آ ہے !اس غز و ہے کی تفصیلات پر نظر ڈ الیس!

جب مکہ فتح ہوگیا تو مکہ ہے چندمیل کے فاصلے پر آیا د ہوازن اور ثقیف نا می قبیلوں نے کہا کہ محمد اب تک ایسے لوگوں سے لڑتا رہا ہے ، جو حرب و ضرب کے <sup>ق</sup>ن سے ناآشنا تھے۔اس لئے اب تک اس کو فتح ہوتی چلی آرہی ہے، مگر ہم اس کو دکھا دیں گے کہ لڑ ناکس کو کہتے ہیں۔

ان لوگول کا غرور بلا وجہنیں تھا۔ بیرقبائل واقعۃٔ عرب کے مانے ہوئے تیرانداز تھے اور ان کا نشانہ بہت کم خطا ہوتا تھا۔ چنا نچہ انہوں نے جانِ دو عالم علیہ کے مقالے کے لئے بھر پور تیاری شروع کر دی۔ مالک ابن عوف اس مہم کا قائد تھا۔ اس کی عمر صرف تمیں سال تھی اور بہت ہی جوشیلا جوان تھا۔اس نے طے کیا ٹم عورتوں ، بچوں اور مویشیوں کو بھی میدان جنگ میں لے جائیں ، تا کہ لانے والوں کے ذہن میں رہے کہ شکست کی صورت میں ہماری خواتین اور مویش بھی وشمن کے ہاتھ لگ جائیں گے، اس طرح ہرآ دی مرتے مرجائے گامگر پیچھے مٹنے کا سوچ بھی نہیں سکے گا۔

جب تیاریاں مکمل ہو گئیں تو ہوازن اپنے قبیلے کے ایک ضعیف العمریرانے جنگ آ ز ما در بد کے پاس مگئے اور اس کو کہا کہتم اس مہم میں ہماری قیادت کرو!

''میں بھلا بیکام کیے کرسکتا ہوں!؟'' دریدنے کہا'' جبکہ میں تقریباً اندھا ہو چکا ہوں اور گھوڑے کی پیٹھ پر سیچ طرح سے بیٹھ بھی نہیں سکتا۔ ہاں؛ البیتہ مشورہ دینے کے لئے تہمارے ساتھ چلا جاؤں گا، گرشرط میہ ہے کہ میرے مشورے کوردنہ کیا جائے۔''

'' ہمنیں بیشر طمنظور ہے'' ما لک نے کہا'' ہم تمہارے ہرتھم کی تعیل کریں گے۔'' دریدنے ان کونفیحت کرتے ہوئے کہا

" بيلا اكى عام لا ائبول جيسى نبيس موكى ، كيونكه مقابله ايك الي عظيم فاتح سے ب جس نے تقریباً پورے عرب کوا پنے یا وُں تلے روند ڈ الا ہے اور اس کی ہیہ جم تک جانپنجی ہے۔شام کےلوگ بھی اس سےخوفز دہ ہیں اوراس کی قوت واقتد ار کا پیمالم ہے کہ اس نے صدیوں سے عرب میں آباد، یہود یوں کے انتہائی طاقت ورقبیلوں کا زورتوڑ ویا ہے اور ان میں سے بعض کو تہہ تینج کر دیا ہے، بعض کو ذلیل ورسوا کرکے جلا وطن کر دیا ہے۔ اس لئے لڑنے سے پہلے اچھی طرح سوچ لوکہتم اس کا مقابلہ کربھی سکو سے پانہیں؟''

''ہم نے سب کچھ سوچ لیا ہے'' مالک نے کہا''اور تم دیکھنا،ہم ایسی لڑائی لڑیں گے کہ تمہارادل خوش کردیں گے۔''

'' ٹھیک ہے، جاتی وفعہ مجھے ساتھ لے چلنا۔''وریدنے کہا۔

## ایک اور مشوره

میدانِ جنگ میں پہنچ کر درید نے پوچھا ---'' بیٹورتوں، بچوں اور جا نوروں کی ملی جلی آ وازیں کہاں ہے آ رہی ہیں؟''

''یہ ہماری ہی عورتیں اور مولیثی ہیں۔' مالک نے بتایا''ہم ان کواس لئے ساتھ لائے ہیں تا کہ ہرلڑنے والا جان لے کہاس کی جان و مال اور عزت و آبر وسب پچھدا ؤیرلگاہؤ اہے۔' ''یہ تو بہت غلط کا م کیا ہے تم لوگوں نے!'' درید نے کہا'' کیونکہ جب فٹکست ہوتی ہے تو بھا گئے والوں کوکوئی شئے نہیں روک سکتی۔ اس لئے میری سنو، تو عورتوں اور بچوں کو

محفوظ مقامات پر بھیج دو۔اگر تمہیں فتح ہوگئ تو خوا تین خود ہی تم ہے آ ملیں گی اوراگر فکست ہوگئی تو کم از کم تمہار ےاہل وعیال تو دشمن کی دستبرد ہے محفوظ رہیں گے۔''

اگر چہ ما لک نے درید کویقین دہانی کرائی تھی کہ ہم تمہارا ہرمشورہ مانیں گے ،گر اس کا بیمشورہ مالک کو پسند نہ آیا۔جوشیلا تو وہ تھا ہی ، کہنے لگا

'' والله! ميں جو فيصله كر چكا ہوں ،اس پر بہر صورت عمل كروں گا۔تم تو سٹھيا گئے ہو اور تبہاراد ماغ سوچنے سجھنے كے قابل نہيں رہا۔''

دريدكواس توجين پرسخت غصه آيا وربولا

''اے ہوازن کے لوگو! میخص غلط کا م کرر ہا ہے اور تمہاری عورتوں کو بے آبر و کرنا چاہتا ہے ،اس لئے اس کی بات مت مانو!''

یہ من کر پچھ لوگ واپسی کے لئے پر تو لئے گئے تو ما لک نے اپنی تکوار تکال کی اور کہا

سیدالوزی، جلد دوم بسیدالوزی، جلد دوم بسیری بات نه مانی تویس ابھی خودکشی کرلوں گا۔'' چندافراد نے درید کی ہمنوائی کی، گر اکثریت نے مالک کا ساتھ دیا اور درید کا معقول مشور و مستر دکردیا۔

مکه میں

اُدھر جانِ دوعالم علی جھائی جھی ان قبائل کی تیار یوں سے بے خبر نہیں تھے اورا پے لشکر کے لئے مزید اسلحہ مہیا کرنے کی تدبیر فر مار ہے تھے۔ آپ کو بتایا گیا کہ صفوان کے پاس اسلحہ کا کا فی ذخیرہ ہے، چنانچہ آپ نے صفوان سے کہا

'' ہمیں زر ہیں اور اسلحہ چاہئے ،تم سے جس قدر ہو سکے مہیا کردو!'' صفوان نے پوچھا ---'' اَغَصُبًا یَامُ حَمَّدُ!؟'' (اے محمہ! کیا مجھ سے یہ چیزیں

غصب كرنا جا ہے ہو؟)

صفوان کو بیگتا خانہ سوال کرنے کا کوئی حق نہیں تھا، کیونکہ وہ ابھی تک مشرک تھا اور مفتوحہ شہرکا باشندہ تھا۔اصولی طور پر مفتوحہ علاقہ اور اس کی ہر چیز فاتحین کی ملکیت ہوتی ہے اور وہ اس میں ہر طرح کا تصرف کرنے کے مجاز ہوتے ہیں، مگر قربان جائے اس فاتح اعظم علیہ کی وسعتِ ظرف پر کہ اس نے جواب دیا

"لا، بَلُ عَادِيَةً مَضُمُونَةً" (نبين؛ بلكه ما تك كرليس محاورضا كع موجاني

کی صورت میں تا وان دیں گے۔)

صفوان نے کہا---''اگریہ بات ہو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔'' چنانچہاس نے ایک سوزر ہیں اور بہت سااسلحہ فراہم کردیا۔ علاوہ ازیں جانِ دو عالم علق نے نوفل ابن حارث سے تین ہزار نیزے بھی

عارية لئے اورمجابدين اسلام كواچھى طرح مسلح كرديا۔

روانگی

تیاری کمل ہوگئی تو چھشوال ۸ ھاکو جانِ دو عالم علی جارہ ہزار کے عظیم کشکر کی قیادت کرتے ہوئے حنین کی طرف روانہ ہوئے ۔مسلمانوں نے اب تک اتنی بڑی تعداد کے ساتھ کی جنگ میں شرکت نہیں کی تھی۔ان میں سے دس ہزارتو وہی خوش نصیب تھے جو مدینہ سے آپ کے ساتھ آئے تھے اور فتح مکہ میں شامل ہوئے تھے۔دو ہزار کے قریب مکہ کے نومسلم تھے۔علاوہ ازیں جولوگ ابھی تک مشرک تھے،ان میں سے بھی ای [۸۰] کے لگ بھگ افراد''تماشا'' دیکھنے کے لئے ساتھ ہوگئے تھے۔

حنین کے قریب پہنچ کر جانِ دو عالم علیہ کے دشمن کے ساز و سامان اور پلان وغیرہ ہے آگا ہی حاصل کرنے کے لئے حصرت عبداللہ اسلمی کو بھیجا۔ حضرت عبداللہ کو کسی نے نہ پہچا نا اور وہ ان میں کھل مل گئے۔اس طرح انہوں نے تمام ضروری معلو مات حاصل کرلیں اور جب واپس آ کر بتایا کہ وہ لوگ تو عور توں کے علاوہ ہزاروں کی تعداد میں مویش بھی ساتھ لائے ہیں تو جان دوعالم علیہ مسئل ایک اور فرمایا

''تِلُکَ غَنِیْمَةُ الْمُسْلِمِیْنَ غَدًا إِنْ شَآءَ اللهُ تَعَالیٰ. ''(کل انثاءاللہ بیہ تمام چیزیں مال غنیمت کے طور پرمسلمانوں کے قبضے میں ہوں گی۔)

دوسری طرف مالک ابن عوف نے بھی تین آ دمیوں کومعلو مات عاصل کرنے کے لئے بھیجا، گروہ تینوں جلد ہی ہانیتے کا نیتے واپس چلے آئے۔ان کا جوڑ جوڑلرز رہا تھا اور

دہشت کے مارے ان کا برا حال تھا۔

ما لک نے ان سے پوچھا---'' کیوں بھی اِنتہیں کیا ہو گیا ہے؟!'' انہوں نے کہا

'' ہم نے گورے چٹے آ دمیوں کو دیکھا، جوسفید گھوڑوں پرسوار تھے۔انہیں دیکھ کر خوف ہے ہم نے گورے ہے آ دمیوں کو دیکھا ، جوسفید گھوڑوں پرسوار تھے۔انہیں دیکھ کر خوف ہے ہم پرلرزہ طاری ہوگیا۔ ہماری مانو تو اس جنگ ہے باز آ جاؤ کیونکہ ہم زمین والوں ہے تو لڑ سکتے ہیں ،لیکن آ سانی مخلوق ہے لڑنا ہمارے بس سے باہر ہے۔''

ما لک کوغصه آھيااوران کو ڈانٹتے ہوئے بولا ---''مت بکواس کرو! بيرکيا کہانياں

شروع کردی ہیںتم لوگوں نے--!! پیسب تمہاری بز دلی اور کم ہمتی کا شاخسانہ ہے۔''

ما لک کو بیابھی خطرہ تھا کہ اگر بیخبرمشہور ہوگئ تو لشکر میں سراسیمگی بھیل جائے گی۔

اس لئے اس نے ان تیوں کوقید کرنے کا علم دے دیا۔

www.maktabah.org

معركه آرائي

جس دن لڑائی ہونی تھی اس سے پہلی رات مالک ابن عوف نے ہوازن وثقیف کے ماہر تیرانداز وں کومناسب مقامات پر بٹھا دیا اور کہا کہ جب جنگ شروع ہو جائے تو تم سب یکبارگی حملہ کر دینااور تیروں کا مینہ برسا دینا!

صبح دم لڑائی کا آغاز ہؤا۔ میدان کارزار کی طرف روائل سے پہلے جانِ دو
عالم ﷺ نے بھی اپنے اصحاب کو ضروری ہدایات دیں۔ خود بھی بھرپور انداز میں تیار
ہوۓ۔ دوزر ہیں پہنیں، سر پرخود رکھا، ہاتھوں میں اسلحہ لیا اور اپنے خچر دلدل پرسوار ہوکر
عازم جنگاہ ہوۓ۔ حنین کی وادی میں فریقین کا تصاوم ہؤا۔

ابتداء بین مسلمانوں کو خاصی کامیابی ہوئی اور دیمن پیپا ہونے لگا۔ یہ دکھ کر مسلمانوں کے حوصلے مزید بڑھ گئے۔ وہ تو پہلے ہی اس شکر کوکوئی اہمیت دینے کے لئے تیار نہ سخے، اب دیمن کو مائل بفرار دیکھ کران کو یقین ہوگیا کہ ہمارے تریفوں میں مقابلے کی سکت بی ٹہیں ہے۔ اس خوش فہمی کی بنا پران سے وہی فلطی سرز دہوئی جوغز وہ احد میں ہوئی تھی، یعنی مال فنیمت کی طرف توجہ اور اس میں دلچیں ۔۔۔ اور مین اس وقت جب مسلمان مال فنیمت میٹنے میں مصروف تھے، مالک ابن عوف کے مقرر کردہ تیرا نداز وں نے تیروں کی ہو چھاڑ کر دی۔ یہ تیرا نداز وں نے تیروں کی ہو چھاڑ کر دی۔ یہ تیرا نداز وی نے تیروں کی ہو چھاڑ کر دی۔ یہ تیرا نداز وی نے تیروں کی ہو تھا کہ اہل اسلام میں بھگدڑ بیج گئی، فیس در ہم برہم ہو گئیں اور بارہ ہزارا فراد پر مشمل عظیم الشان لشکر تتر بتر ہو کررہ گیا۔ تیرسلسل برس رہے تھے اور تیر انداز کمین گا ہوں میں چھے ہوئے اور محفوظ تھے۔ جب وشمن نظر بی نہ آر ہا ہوتو مقابلہ کس سے انداز کمین گا ہوں میں چھے ہوئے اور محفوظ تھے۔ جب وشمن نظر بی نہ آر ہا ہوتو مقابلہ کس سے کیا جائے !؟

مگراس افراتفری اور ہنگامہ بمحشر میں بھی ایک ذات گرای الیی تھی جس کے پائے ثبات میں ایک لیمے کے لئے بھی لغزش نہیں آئی ---اس ذات گرامی کا نام نامی اوراسم گرامی محمد تھا۔ وہ اپنے خچر پرسوار مسلسل آتھے بڑھے جارہے تھے اور پورے جوش وخروش سے اعلان فرمارہے تھے کہ

أَنَّا النَّبِيُّ لَا كَذِبُ إِنَّا ابْنُ عَبُدِالُمُطَّلِبُ

( میں نبی ہوں ۔اس میں کوئی جھوٹ نہیں ۔ میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں \_ )

حفرت عباس الشائے نے آپ کو یوں بے محابا آ کے بڑھتے دیکھا تو آپ کے خچر کی

لگام پکڑلی، حضرت ابوسفیان ابن حرث نے رکاب تھام لی اور دونوں مل کر خچر کورو کئے کی

کوشش کرنے لگے، کیونکہ تیروں کی برسات میں آ گے بڑھنا خطرے سے خالی نہ تھا۔

جانِ دو عالم علی کے آس پاس نظر دوڑ ائی تو سوائے چند جاں نثاروں کے کوئی

بھی پاس نہ تھا۔اس وفت لبوں پرانتہا ئی دلآ ویز دعا کیں مچل اٹھیں

"اَللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ وَاِلَيْكَ الْمُشْتَكَىٰ وَانْتَ الْمُسْتَعَانُ. كُنْتَ وَتَكُونُ، وَآثُتَ حَيٌّ لَّاتَمُونُ، تَنَامُ الْعُيُونُ، وَتَنْكَدِرُ النُّجُومُ، وَآنُتَ حَيٌّ قَيُّوُمٌ، لَا تَاخُذُه ' سِنَةٌ وَّلَانَوُمٌ، يَاحَيُّ يَاقَيُّومُ. اَللَّهُمَّ اِنِيُ أُنْشِدُكَ مَاوَعَدُتَّنِيُ، ٱللَّهُمُّ لَايَنُبَغِي لَهُمُ أَنُ يَّظُهَرُوا عَلَيْنَا. "

(اللی! تو ہی سزاوارحمہ ہے۔ تیرے ہی حضور شکا بیتی پیش کی جاتی ہیں اور مجھی ہے مد د طلب کی جاتی ہے۔ توازل ہے ہے اور ابد تک رہے گا۔ توابیاحی ہے کہ تیرے لئے بھی فتا نہیں۔آئکھیں سو جاتی ہیں اور تارے بے نور ہو جاتے ہیں ، تو ایباحی اور قیوم ہے کہ کچھے نہ اونگھآتی ہے، نہ نیند۔اے می!اے قیوم!الٰہی!میرےساتھ فتح ونصرت کے جو وعدے تونے کرر کھے ہیں، میںان کے پورا کئے جانے کا طلب گار ہوں۔الہی! دشمنوں کوکسی صورت میں بهي مم رغالب نبيس أناطائي!)

#### اجابتِ دعا

وعاکے بعد حضرت عباس ﷺ سے فر مایا

'' كدهر چلے گئے ہيں سب---؟ ذراانہيں يكاريۓ توسهى!''

حضرت عباس کی آ وازنہایت بلند تھی۔انہوں نے پوری قوت سے پکارا

يَامَعُشَرَ الْاَنْصَارِ الــــ رُوهِ الْعارِ! يَا أَصْحَابَ السَّمُوَّةُ! الــــ كَيْرِ (١)

میں موت پر بیت کی تعمیل جلد دوم ص۱۹۲ پر گزر چکی ہے۔

<sup>(</sup>۱) کیکرے مراد، کیکر کا وہی درخت ہے، جس کے نیچے بیٹھ کر جان دوعالم علی نے نے حدیب

تلے بیعت کرنے والو!

اس صدانے جاد و کا کام کیااور یکلخت سب کوجیسے ہوش آ گیا۔ کہاں تو وہ بنظمی اور فراراور کہاں اب بیعالم کہ ہر مخص لبیک لبیک کہتے ہوئے اس آ واز کی طرف دوڑ ا چلا جار ہا ہے۔ بے قراری اور بے تابی کا بیرحال ہے کداگر از دحام کی وجہ سے اونٹ یا محوڑ ا آ گے بزھنے میں دفت محسوس کرتا ہے تو اس کا سوار چھلا تک لگا کراتر پڑتا ہے اور پیدل ہی جان دو عالم علی کا مینی کے لئے دوڑ لگا دیتا ہے۔

اس طرح منتشر لشکر چند لمحوں میں پھر ہے منظم ہو گیا اور جانِ دوعالم عَلَيْقَة کے حکم یردوباره دشمنوں پرٹوٹ پڑا۔

یہ منظرد کیچرکر جانِ دوعالم علی کے فرمایا

''آلانَ حَمِىَ الْوَطِيْسُ ''(اب بَعِثْ گرم مولَى ہے۔)

اس دنت جانِ دوعالم عَلِيْقَة نے ریت کی ایک مٹھی بحر کر دشمنوں کی طرف چینکی اور فر مایا

" شَاهَتِ الْوُجُودُ " (چهرے تاریک موجا کیں۔)

اور پھرواقعی چہرے تاریک ہو گئے۔اہل ایمان کے زہرہ گداز حملوں نے دشمنوں کے

چھے چھڑا دیئے اور ہوازن وثقیف کے بیہور مامقا بلے کی تاب نہ لاکر بھاگ کھڑے ہوئے۔

اس حلے میں مسلمانوں کے ہاتھوں ایک عورت بھی ماری گئی۔ جانِ دوعالم علی ا

نے اس مقتولہ کودیکھ کر ہوچھا---''اس کوس نے تل کیا ہے؟''

'' خالدابن وليدنے ، يارسول الله!'' كسى نے بتايا۔

آ پ عَلِينَا کواز حدر نج ہؤ ااور فر مایا ---''اعلان کر دو کہ بچوں اورعورتوں پر ہرگز ہاتھ نہاٹھایا جائے!''

سجان الله! کیاشانِ رحمت ہے کہ عین میدانِ جنگ میں دشمن کی عورتوں اور بچوں پرترس کھارہے ہیں اورانہیں امان دے کرایک طرح سے حیات ِنوعطا فر مارہے ہیں ، پچ کہا جناب ابوطالب نے آپ کی تعریف میں

بِمَالُ الْيَتَامِي عَصْمَةً لِلْإِرَامِلِي Www.makta فِمَالُ الْيَتَامِي عَصْمَةً لِلْإِرَامِل

(تیبیوں کے سر پرست، بیواؤں کے تکہبان۔)

مسلمانوں کے اس حملے سے یا نسہ پلٹ گیا اور فکست نتے میں بدل گئی اور فتح بھی ا کسی کہاس سے پہلے ایسی منفعت بخش فتح مسلمانو ں کو بھی نہیں ہوئی تھی۔ چیہ ہزار آ دمی گرفتار ہوئے۔ چوہیں ہزارے زائد بکریاں ہاتھ آئیں۔علاوہ ازیں جاندی اور دیگرساز وسامان بھی بھاری مقدار میں مسلمانوں کے قبضے میں آیا۔

تعجب ہے کہاس جنگ میں مسلمانوں پر تیروں کی برسات ہوتی رہی اور وقتی طور پر محکست ہے بھی دو چار ہونا پڑا، مگرشہید صرف چاراہل ایمان ہوئے ؛ جبکہ دشمنوں کے تین سو سے زیادہ آ دی مارے گئے۔

اس غزوے میں چندلحات تو ایے بھی آئے کہ سچے بخاری کی روایت کے مطابق جانِ دوعالم عَلِين إلكل يكه وتنهاره كئ --- وَبَقِي وَحُدَه ، ؟ تا بهم دس جال ناراي تھے، جو بیشتر مشکل لمحات میں آپ کے ہم قدم اور ہم عناں رہے۔ان میں حضرت عباس ، حضرت ابوسفیان ابن حرث (۱) حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت علی اور حضرت اسامه مرفهرست بين - رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُمُ وَ عَنِ الصَّحَابَةِ ٱجْمَعِيُنَ.

(۱) یہ وہی ابوسفیان میں جو جانِ دو عالم علی اس وقت لیے تھے جب آپ فتح مکہ کے لتے مدیندے روانہ ہوئے تھے۔اس ملاقات کی تفصیل ص ۷۷۷ رگزر چی ہے۔ چونکہ مکدیس قیام کے دوران انہوں نے جانِ دوعالم علیہ کی شان میں نا زیبا با تیں کمی تھیں اس لئے جانِ دوعالم علیہ کے دل میں ان کی طرف سے قدرے ملال تھا۔ محر اس جنگ میں انہوں نے ثابت قدمی اور استقامت کا ایسا مظاہرہ کیا کہ آپ کا جی خوش کردیا۔حضرت عباس نے آپ کومسروروشاد ماں دیکھ کرحضرت ابوسفیان کی سفارش کردی --- " پارسول الله! ابوسفیان کی غلطیال معاف فر مادیجئے اور اس سے راضی ہوجائے! " آپ نے دعا فرمائی ---''یااللہ! ابوسفیان نے میرے ساتھ جنتی بھی عداوتیں کی ہیں، وہ سب معاف فرماد ساوراس سے راضی موجا!" و

## مال غنیمت کی تقسیم(۱)

جان دو عالم علی نے مال غیمت تقیم کرنا شروع کیا تو مکہ کے سرداروں کو، جونو
مسلم تھ، بہت زیادہ دیا۔ کسی کو چالیس اونٹ ، کسی کو پچاس ، کسی کوسواور کسی کو دوسواونٹ ۔
اس داد و دہش اور جو دوعطا سے نومسلم سردار بہت متاثر ہوئے اور ان کے دل جان دو
عالم علی کے محبت اور عقیدت سے بھر گئے ، گر انصار کے بعض ناسمجھ نو جوانوں کو جان دو
عالم علی کا سردارانِ قریش کو یوں نواز نا بہند نہ آیا اور انہوں نے کہد دیا کہ اللہ تعالی رسول
عالم علی فرمائے ، لاائی تو ہم نے لای ہے، گر مال غنیمت قریش سرداروں میں با نا جارہا
ہے ، حالا نکہ ہماری تکواروں سے ابھی تک خون فیک رہا ہے۔

یہ شکوہ اگر چہ سربسر غلط تھا، کیونکہ جانِ دوعا کم علی نے جس کو جودیا تھا، اپنے جھے خمس سے دیا تھا، نہ کہ مجاہدین کے حصے سے؛ تاہم مونین کے ساتھ رؤف ورجیم ہتی نے ناراض ہونے اور غصہ کرنے کے بجائے انصار کومطمئن کرنا زیادہ مناسب سمجھا اور ان کوایک جگہ جمع کرکے کہا

'' مجھے پتہ چلا ہے کہتم اس بات پر ناراض ہو کہ سر دارانِ قریش کو اتنا زیادہ مال کیوں دیا گیا ہے!؟''

پر حصرت ابوسفیان کی طرف متوجه موت اور فرمایا

"يَاأَخِيُ إ" (اكمير عالى!)

یہ پیار مجرا خطاب من کر حضرت ایوسفیان پنتا باند کیکے اور آپ کار کاب میں رکھا ہو ایا وں چوم لیا۔ دَ ضِنَی اللهُ تَعَالَیٰ عَنُهُ.

(۱) غزوہ حنین سے فراغت کے بعد جان دوعالم علی غزوہ کا کف کے لئے تشریف لے مکے بختے اور حنین کا مال غنیمت جر اندیس چھوڑ گئے تھے۔غزوہ کا گف کے بعد جب آپ واپس تشریف لا سے تو اس مال کولوگوں میں تقتیم کیا۔اس لئے مؤ رفین اس واقعہ کوغزوہ کا گف کے بعد ذکر کرتے ہیں ،گرہم نے تسلسل برقر ارد کھنے کے لئے اس کومقدم کردیا ہے۔

'' یارسول الله!'' سردار انصار حضرت سعد محویا ہوئے' دیمسی مجھدار آ دی نے وہ بات نہیں کی جوآ پ تک پہنچائی گئ ہے؛ البتہ بعض ناسمجھ جوانوں سے بیلطی ضرور سرز دہوئی

اس موقع پر ان کو خطاب کرتے ہوئے جانِ دو عالم علیہ نے جونفیاتی اور جذباتی انداز اختیار کیا، وہ اپی مثال آپ ہے۔

''سنو! کیا بیرچی نہیں ہے کہتم بھلکے ہوئے اور گمراہ تھے،میرے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تم کوہدایت دی؟''

سب نے کہا---'' بلاشبہا ہیا ہی ہؤ اتھا۔اللہ تعالیٰ اوراس کے رسول کا نہم پر بڑا احیان ہے۔"

'' کیا یہ درست نہیں ہے کہ تمہارے آپس میں شدیدا ختلا فات تھے جومیری وجہ ے اللہ تعالیٰ نے دور فر مادیتے اور تم بھائی بھائی بن گئے؟''

'' بیر پچ ہے،اللہ اوراس کے رسول کا ہم پر پڑاا حسان ہے۔''

" كيابيه حقيقت نبيل ہے كہم تنگذست تھے،مير كے فيل اللہ تعالیٰ نے تم كوغی كرديا؟" ''اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے،اللہ اوراس کے رسول کا ہم پر بڑاا حسان ہے۔'' '' تم تو ہر چیز کواللہ تعالیٰ کا اور میرا احسان قر ار دیئے جارہے ہو، حالا نکہ تم جا ہوتو یہ جواب بھی دے سکتے ہوکہ ہم نے بھی آپ پر بہت احسانات کئے ہیں---تم کہ سکتے ہو کہ کیا بیامروا قعینبیں ہے کہ جب ساری و نیا آپ کی تکذیب کررہی تھی ،ہم نے اس وقت تصدیق کی--- جب اپنوں نے آپ کو نکال دیا ، ہم نے پناہ دی --- جب انہی قریشی سرداروں نے آپ کورسوا کرنا چاہا، ہم نے عزت واکرام سے اپنے پاس رکھا --- جب آپ بےسروسامان تھے،ہم نے ہرطرح کا تعاون کیا--- پیسب باتیں بچے ہیں اورا گرتم پیے جواب دیتے تو میں تمہاری تقید بی کرتا اور کہتا کہ واقعی تمہارے مجھ پر بہت احسانات ہیں۔''

ىياكى انوكھاا ئدازتھا،انصار چيخ اھے---''نہيں يارسول الله!نہيں، ہمارا آپ

پر کوئی احسان نہیں ہے، احسانات تو ہم پر ہیں، اللہ کے ادراس کے رسول کے۔''

جانِ دوعالم علی نے مزید فر مایا -- ''تم یہ بچھ رہے ہو کہ میں نے تمہیں نظر انداز کر کے سردارانِ قریش کونواز دیا ہے ، حالا نکہ میں نے انہیں اتنا پچھاس کئے دیا ہے کہ ان کے دل اسلام کی طرف راغب ہوجا کیں اور وہ جہنم میں گرنے سے نج جا کیں -اس کا سے مطلب تونہیں کہ میں انہیں تم پرتر جیج دیتا ہوں یا تمہاری بنسبت ان کوزیا دہ پسند کرتا ہوں ۔''

اس حسین وجیل انداز تغییم سے اگر چدانسار کے تمام گلے شکوے دورہو گئے تھے اور وہ دلی طور پرمطمئن اور مسرور ہو گئے تھے؛ تاہم جانِ دو عالم علی ہے ان کومزید خوش کرنے کے انسار اور مسردارانِ قریش کا ایسا خوبصورت تقابل بیان کیا کہ انسار کی روحیں وجد میں آگئی ہوگئی اور دل جموم المجھے ہوں گے۔ فرمایا ---'' کیا تم اس پرراضی نہیں ہو کہ قریش کے مردار جب لوٹیس تو کسی کے پاس اونٹ ہوں، کسی کے پاس بحریاں اور کسی کے پاس سونا جا ندی ہیں جربتم یہاں ہے واپس جا وُتو تمہارے پاس اللّٰد کارسول محمد ہو؟''

سب نے یک زبان ہوکرکہا ---' رَضِیْنَا یَارَسُوُلَ اللهِ! رَضِیُنَا یَارَسُوُلَ اللهِ! رَضِیُنَا یَارَسُوُلَ اللهِ!'' (ہم راضی ہیں یارسول الله! ہم راضی ہیں یارسول الله!)

قیدیوں کا مسئلہ

باقی مال غنیمت تو جان دو عالم علی نقیم کردیا؛ البته قیدیوں کے سلسلے میں انظار کرتے رہے کہ شایدان کے متعلقین رہائی کے لئے رابطہ کریں، گرجب کافی دن گزرگئے اور ہوازن نے کوئی کوشش نہ کی تو آپ نے قیدیوں کوبھی غلاموں کی حیثیت سے مجاہدین میں بانٹ دیا۔اس کے چنددن بعد ہوازن کے بیشتر افراد حاضر ہوئے اوران کے سردار نے ایک رفت انگیز نظم پڑھی،جس میں قیدیوں کی رہائی کی التجا کی گئے تھی۔ جانِ دو عالم علی نے فرمایا کہ میں نے تہراراکافی انتظار کیا، گرجب تم نہ آئے تو میں نے قیدیوں کو جاہدین میں تقسیم کردیا ہے،اب بیان کی مرضی پر مخصر ہے کہ وہ اپنے غلاموں کو آزاد کرتے ہیں یانہیں۔ میں اس سلسلے میں ان سے بات کرتا ہوں،البتہ اگر تم لوگ مسلمان ہوجاؤ تو جھے آسانی رہے گی۔

وہ سب کے سب بخوشی مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد جانِ دو عالم علیہ نے مجاہدین سے کہا کہ ہوازن ابتمہارے دینی بھائی بن گئے ہیں اور حیا ہتے ہیں کہان کے قیدیوں کور ہا کردیا جائے ،اسلئے میں اپنے جھے کے تمام قیدی آ زاد کرر ہا ہوں۔سب نے کہا کہاں صورت میں ہم بھی اپنے قیدی رہا کرنے کے لئے تیار ہیں۔اس طرح چھ ہزار قیدی جوغلام بن چکے تھے، دفعۃ آ زادی کی نعمت ہے ہمکنار ہوگئے ۔ چنا نچہ جانِ دوعالم علیہ نے ہر قیدی کوایک ایک کپڑ اعنایت کیا اورعزت سے رخصت کر دیا۔

اس جنگ میں ہوازن اور ثقیف کے ساتھ بنی سعد بھی شامل ہوئے تھے۔ان کے جو مردعورتیں گرفتار ہوئیں،ان میں ہے ایک خاتون نے دعوٰی کیا کہ میں تمہارے نبی کی بہن ہوں، مگر کسی نے ان کی بات پر کان نہ دھرا۔ جب ان کو جانِ دوعا کم علیہ کے روبر و پیش کیا گیا تو انہوں نے پھراپنا دعوٰی دہرایا اور کہا---''یارسول اللہ! میں آپ کی بہن ہوں، شیماء'' ''اس کا کوئی ثبوت؟'' جانِ دوعالم عَلَيْظَةُ نے پوچھا۔

انہوں نے کپڑ اہٹا کراپنا کندھاد کھایا ، جہاں دانتوں سے کا شنے کا نشان تھااور کہا '' یارسول اللہ! بچپین میں جب میں آپ کو اٹھائے پھرتی تھی تو آپ نے ایک د فعه يهال <u>مجھ</u> كاٹ ليا تھا۔''

جانِ دو عالم عليه كي نگاموں ميں رضاعت كا وہ زمانہ پھر گيا، جب آپ حليمةً سعدیہ کے ہاں رہا کرتے تھے اور شیماء آپ کو دن مجر کھلا یا کرتی تھیں۔ دانتوں سے کا شخ کی معصو ما نہ شوخی بھی یا د آ گئی۔فورا اپنی چا درا تار کر زمین پر بچھائی اور بصدمسرت رضاعی بهن کومرحبا کها \_ بهن بھائی کی اس انداز میں ملا قات ایک رفت انگیز نظارا تھا۔خود جان دو عالم ﷺ کی آئیسیں ڈیڈ ہا گئیں اور آنسو ٹیکنے لگے۔ پھر شیماءے کہا کہ اگرتم میرے پاس ر بنا چا ہوتو بخوشی رہ عکتی ہو۔ میں تم کو بہت احترام ہے رکھوں گا اور اگر اپنی قوم اور رشتہ داروں میں جانا چا ہوتو اس کا انتظام بھی ہوسکتا ہے۔

شیماء نے کہا ---'' یارسول اللہ! رہوں گی تو میں اپنے رشتہ داروں ہی کے

ياس ،البية من اسلام لا ناچا ہتی ہوں۔ مجھے اس کاطریقہ بتا ہے!''

باب۸، فتح مکه

جانِ دو عالم علی کے ان کوتو حید و رسالت کی تعلیم دی اور بہت ہے اونٹ کبریاں اورغلام دے کررخصت کیا۔اس کےعلاوہ ان کی سفارش پر بنی سعد کے دیگر افراد کو بھی رہا کردیا اورسب مسروروشاد مان اپنے گھروں کولوٹ گئے۔

## غزوة طائف

وہی طاکف جس کا ذکر آتے ہی ذہن میں وہ اندو ہناک منظر تازہ ہو جاتا ہے، جب دورو میہ کھڑے شکر پھر برسار ہے تھے اور جانِ دوعالم علیقے کے شفاف اور حریری جسم سے خون کی دھاریں بہدرہی تھیں!(1)

غزوہ حنین سے فراغت کے بعد جان دوعالم علی کے طائف کی طرف کوچ کیا۔
وجہ پیتھی کہ ثقیف، جوغزوہ حنین میں شامل تھے یہیں کے رہنے والے تھے اور حنین کے میدان میں شکست کھانے کے بعد طائف کے متحکم اور مضبوط قلع میں بناہ گزیں ہو گئے تھے۔انہوں نے غلہ اور دیگر ضروریا ہے زندگی اتنی مقدار میں جمع کرلی تھیں کہ طویل عرصے تک کافی ہو سمتی تھیں ،اس لئے وہ قلعہ بند ہوکر بیٹھ گئے اور مسلمانوں کا انتظار کرنے گئے۔

تمام قلعے سرگلوں ہوگئے۔اب تو مکہ بھی فتح ہو چکا ہےاور حنین میں ہوازن وثقیف کی مشتر کہ قوت کاشیراز ہ بھی بھر چکا ہے،اس لئے بلاوجہ ضدنہ کرواور ہتھیارڈ ال دو۔ طاکف والوں نے حضرت خالد کی اس نصیحت پڑمل نہ کیا اور کہا کہ نتیجہ خواہ پچھ بھی

طالف والول کے مقرت حالدی اس مسجحت پرس نہ کیا اور کہا کہ سمجہ حواہ چھے ہی ہو،ہم بہرصورت مقابلہ کریں گے۔

## نئے ھتھیاروں کا استعمال

اس جنگ میں مسلمانوں نے پہلی مرتبہ منجنیق اور دبا بہ کا استعال کیا۔ (۱) مگر قلعہ اس قدرمضبوط تھا، کمنجنیق کی تکباری اس کا کچھ نہ بگا ڈسکی ۔اس کے بعد بہت بڑا د بابہ آ گے بوھایا گیا، گراہل طائف نے اس پرآگ میں سرخ کئے گئے تیر برسائے، جن ہے دبابہ کو آ گ لگ گئی اور دھڑا دھڑ جلنے لگا، اس میں بیٹھے ہوئے مسلمان تھبرا کر باہر نکلے تو ان پر تیروں کی بوچھاڑ کر دی گئی۔اس حیلے میں بار ہسلمان شہیداور متعد دزخمی ہو گئے ۔ (۲) بیصورت حال دیکیے جانِ دو عالم علی کے نے تھم دیا کہ قلعے کے گرد پھلے ہوئے تمام

(۱) "منجنیق" ایک فتم کی بہت بری غلیل ہوتی تھی جس کے ذریعے قلعوں پر بھاری چقر برسائے جاتے تھے اور'' دبابۂ' ککڑی کا بناہؤ اایک کمرہ سا ہوتا تھا جس کے ساتھ پہنے لگے ہوتے تھے اور اس کی حبیت کچھوے کی پیٹے جیسی ہوتی تھی جس پر گائے کا چمزا مڑھا ہوتا تھا۔اس میں نقب زنی کے ماہرین کو بٹھا کر قلعے کے پاس پہنچا دیا جاتا تھا اور وہ دیواروں میں شگاف ڈال دیتے تھے۔ چڑا مڑھا ہؤ ا ہونے کی وجہ سے تیراندازی کاس پر پچھا ٹرنہیں ہوتا تھا اور نقب زن اطمینان سے اپنا کام کرتے رہتے تھے۔

(۲) ان زخیوں میں مصرت معاویہ عظائے والدحضرت ابوسفیان عظام بھی شامل تھے۔ تیر کگنے ے ان کی ایک آئے یا ہرنگل آئی تھی۔انہوں نے اس کو تھیلی پر رکھا اور جانِ دو عالم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوكرعرض كي " يارسول الله! ميرى بيرة كھفا كع ہوگئى ہے۔"

جانِ دو عالم عَلِي فَ فرمايا --- " كيا جا ج بوء آكه يا جنت مين ايك چشمه؟ اكر آكه جاہتے ہوتو میں دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ اس کوٹھیک کردے۔''

یہ من کر حضرت ابوسفیان نے آ کھے زمین پر پھینک دی اور کہا ---'' میں جنت میں چشمہ لینا زياده پيند كرون گا-"

پھرصدیق اکبڑ کے دورخلافت میں جنگ ریموک کے دوران رومیوں سے لڑتے ہوئے ان کی د وسری آنکھ بھی شہید ہوگئی۔اس طرح ان کو بیرمنفر داعز از حاصل ہؤ اکدان کی دونوں آنکھیں راہِ خدامیں

نْ رَبُولْكُس \_ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ.

باغ كان ديئے جائيں۔اس تھم كامقصد بيتھا كہ جب اہل طائف اپنے قيمتی اور خوبصورت باغوں كوكتاريكيس گئے وان كے بچانے كے لئے مجبوراً قلع سے باہر تكلیں گے۔اس طرح ان كى قلعہ بندى ثوث جائے گی اور اہلِ اسلام كوان سے دود و ہاتھ كرنے كاموقع مل جائے گا۔

اہل طائف ظالم شخے ،سفاك شخے ، بے رحم شخے گر رحمة للعالمين كے مزاج آشنا سخے ، انہوں نے اپنے باغوں كو كُلْمة اور تباہ ہوتے ديكھا تو قلعے كے اندر سے ،ى چلانے كے سے ، انہوں مے اندر سے ،ى چلانے كے مراح اور تاہ ہوتے ديكھا تو قلعے كے اندر سے ،ى چلانے تے ، انہوں ہے ہے ہا جو ہمارے اور اس 'رشتہ دارى'' كا واسطہ دیتے ہیں جو ہمارے اور تہارے در میان پائی جاتی ہے كہ ہمارے باغوں كو تباہ و بر بادنہ كرو!''

رشتہ داری کیاتھی۔۔۔؟ جانِ دوعالم علیہ کی والدہ ماجدہ سیدہ آ منہ،ان کی مال برہ بنت عبدالعزی،ان کی مال ام حبیب،ان کی مال برہ بنت عبدالعزی،ان کی مال ام حبیب،ان کی مال برہ بنت عوف،ان کی مال قلاب،ان کی مال ہند۔۔۔اور ہند کا تعلق طا نف کے قبیلے ثقیف سے تھا۔اتنے دور دراز کے رشتے کا بھلا کیا اعتبار ہوتا ہے۔۔۔!اور جب بیلوگ طا نف کے بازار میں جانِ دوعالم علیہ پر پھر برسار ہے تھے،کیااس وقت انہیں بیرشتہ یا دنہیں رہا تھا۔۔۔!

مران ساری با توں کے باوجود جانِ دوعالم علیہ کے اللہ کے نام اوررشتے کی حرمت کا س قدر پاس کیا کہ اور دشتے کی حرمت کا س قدر پاس کیا کہ اس وقت صحابہ کرام کو درخت کا شنے ہے منع کر دیا اور فرمایا ''اَتُو مُحْهَا لِلْهِ وَلِلوَّحِمِ . '' (میں نے اللہ اور رشتہ داری کے لئے باغوں کی سے اللہ کا کی ترک کردی ہے۔)

كيابات بحريم السجايا ورجيل الشيم آقاك--! صَلُّوا عَلَيْهِ وَالِهِ.

محاصره ختم

جانِ دو عالم علیہ نے اٹھارہ دن تک طاکف کا محاصرہ جاری رکھا، گر پھرخودہی محاصرہ اٹھانے اور واپس چلنے کا تھم دے دیا۔اس کے متعدداسباب تھے پہلاتو یہ کہ قلعہ خاصا مضبوط تھا اور اہل طاکف نے وسیع پیانے پرضرور یات زندگی کا ذخیرہ کررکھا تھا،اس لئے ان کے جلدی ہتھیارڈ النے کا کوئی امکان نہ تھا؛ جبکہ جانِ دو عالم علیہ اپنی بے شارمصروفیات کی وجہ سے زیادہ دنوں تک مدینہ منورہ سے باہر نہیں رہ سکتے تھے۔ دوسرایه که اہل طاکف محاصرے کے بغیر بھی محاصرے ہی کی حالت میں رہتے۔ کیونکہ گردونواح کے تمام لوگ مسلمان ہو چکے تھے،اس لئے اہل طاکف جب بھی قلعے سے نکلتے ان کا سابقہ مسلمانوں ہی ہے پڑتا۔

تیسرایه که ابل طائف کی جان دو عالم علی پیشاری، پیرخین میں تیراندازی، پیرطائف میں تیراندازی، پیرطائف میں قلعہ بندی اور آتشیں تیر پینک کرمسلمانوں کوشہید دمجروح کرنے کی وجہ سے مسلمان خت غیظ دغضب میں تھے۔ اگر طائف کو ہز ورشمشیر فتح کیا جاتا تو اس وقت غضبناک شیر کی طرح بچرے ہوئے مجاہدین کوقتل عام سے روکنا از حدمشکل ہوتا اور بہت زیادہ خوزین کہوتی ؛ جبکہ جانِ دو عالم علی تیسی جائے تھے۔

غرضیکدمتعدد وجوہ کی بناء پر جانِ دو عالم علی کے محاصرہ اٹھا لیا اور کہا کہ ہم واپس جارہے ہیں۔بعض پُر جوش مجاہدین نے کہا۔۔۔'' بیے کیے ہوسکتا ہے کہ ہم فتح کے بغیر واپس چلے جائیں!''

جان دوعالم علی نے فرمایا ۔۔۔''ٹھیک ہے، پھراپی کوشش کردیکھو!''
اور جب صحدم بیمجاہدین قلعے کی طرف بڑھے تو تیروں کی ہاڑھ نے استقبال کیا،
جس سے متعدد افراد زخی ہوگئے۔ اب ان کوبھی احساس ہوگیا کہ جان دوعالم علی نے واپسی کا فیصلہ درست کیا تھا اور ہمیں بینقصان محض اس لئے اٹھا نا پڑا کہ ہم نے آپ کے حکم کی افتیال میں پس و پیش کی تھی، چنا نچہ آپ نے جب دوبارہ کہا کہ ہم واپس جارہ جیں تو یہی مجاہدین واپسی میں پیش پیش تھے۔ آپ ان کی بیرحالت دیکھ کر بینے کہ کہاں تو دہ جوش و خروش کہ واپسی کی نام سننے کے لئے تیار نہ تھے اور کہاں بیرعالم کے واپسی کے لئے بیتاب و بیترار کروں ہورے ہیں!

دُعا

مراجعت سے پہلے جانِ دوعالم ﷺ نے دعافر مائی ''اَللَّهُمَّ اهُدِ ثَقِیُفًا وَأْتِ بِهِمْ مُسُلِمِیُنَ.'' (اللی! ثقیف کو ہدایت دے اورانہیں اس حال میں میرے پاس لا کہوہ! سلام لانے والے ہوں۔) سیدالوری، جلد دوم که ۲۲۷ کی باب۸، فتح مگه

جانِ دوعالم عَلِيْظَةِ كَى بيدعا قبول ہوئى ادرتھوڑ ہے ہى عرصے بعد اہل طا كف حاضر خدمت ہوكرمسلمان ہو گئے ۔

# سرايا

غزوہ طائف سے واپسی کے بعد جانِ دوعالم علیہ فی فیصلے نے مختف قبائل کی تسخیر کے لئے متعدد مہمات روانہ فرمائیں جوسب کی سب کا میاب لوٹیس اور پورے عرب میں دین حق کا بول بالا ہوگیا۔

# غزوه تبوك

رجب و هکوجان دوعالم علی غزوہ تبوک کے لئے روانہ ہوئے۔ تبوک اس رائے پرواقع تھا جواس زمانے میں مدینہ منورہ سے شام کی طرف جاتا تھا۔ اس غزوں کا سب بیہ بنا کہ شام ہے آنے والے تا جروں نے جان دو عالم علی کہ شام ہے کہ دومیوں کا ایک بڑا لکھڑام میں جمع ہور ہا ہے اور وہ لوگ سلطنتِ اسلامیہ پرحملہ آور ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ تشکر شام میں جمع ہور ہا ہے اور وہ لوگ سلطنتِ اسلامیہ پرحملہ آور ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ آپ نے یہاں بیٹھ کران کا انتظار کرنے کے بجائے مناسب سمجھا کہ انہیں اسلامی سلطنت کی صدود میں داخل ہی نہونے دیا جائے اور ان سے وہیں نمٹ لیا جائے۔

یه بهت طویل سفرتھا،موسم بھی شدیدگرمی کا تھا،اس پرمستزادیہ کہان دنوں پورا عرب قحط کی لپیٹ میں تھا،اس لئے اہل مدینہ تقریباً تہی دست تھے،اس بناء پراس کو''غَذُ وَ ةُ الْعُسُرَة'' بھی کہاجا تا ہے، یعنی تنگدتی والاغزوہ۔

 بابه، فتح مگه

فَاقُعُدُوا مَعَ الْخَالِفِيُنَ٥﴾ ٩٧٨٣

(اے نبی!) اگر اللہ تعالیٰ اس غز وے کے بعد تنہیں اس گروہ کے پاس واپس لائے اور بیلوگ اس کے بعد کسی غزوے میں جانے کی تم ہے اجازت طلب کریں تو ان ہے کہہ دو کہ اب تم بھی بھی میرے ساتھ نہ نکل سکو گے، نہ میرے ہمراہ دیثمن ہے لڑائی کرسکو گے۔تم پہلی مرتبہ پیچھے بیٹھ گئے تھے،اس لئے اب بھی پیچھےرہ جانے والوں کے ساتھ بیٹھے

## حضرت عثمان 🐗 کا عطیه

جانِ دو عالم عليه کا عام طور پرمعمول تھا کہ غزوات کی تیاری کرتے وقت پیہ بات آخرتک مخفی رکھتے تھے کہ کہاں جانا ہے اور کس سے مقابلہ کرنا ہے۔ مگریہ سفر چونکہ طویل تھااورمشکل حالات میں پیش آ رہا تھا،اس لئے جانِ دوعالم علی فی واضح طور پر بتا دیا تھا کہ تبوک جانا ہے، تا کہ ہر محض اس فاصلے کو مدنظر رکھ کرتیاری کرے۔

مالی مشکلات کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ اس غزوے کے لئے جانِ دو عالم ﷺ نے بذات خودلوگوں سے چندے کا مطالبہ کیا اور راہِ خدا میں خرچ کرنے کی ترغیب دی۔آپ کی ہاتیں س کرحضرت عثان ہولے

'' یارسول الله! میں ایک سواونٹ دوں گا ،تمام ساز وسامان کے ساتھ۔'' تھوڑی دیر بعد آپ نے دوبارہ انفاق فی سبیل اللہ کی طرف توجہ دلا کی تو حضرت عثانؓ نے دوبارہ عرض کی ---'' یارسول اللہ! میں دوسوا ونٹ دوں گا،ساز وسامان سمیت۔'' پھر جب آپ نے تیسری باراللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو کہا تو تیسری مرتبہ بھی عثال ؓ ہی گویا ہوئے ---''یارسول اللہ! میں تین سواونٹ دوں گا ،مع ساز وسامان کے۔'' اس کے بعد حضرت عثانؓ گھرتشریف لے گئے اورایک ہزاراشرفیاں لا کر جانِ دو عالم علی کی جھولی میں ڈال دیں۔آپ نے اتنی ڈھیر ساری اشر فیوں کوفر حت اور جیرت کے لے جلے جذبات کے ساتھ اپنے ہاتھوں میں الٹا پلٹا۔ پھر دریائے کرم جوش میں آیا اور فرمایا

''مَاضَرَّ عُثُمَانَ مَاعَمِلَ بَعُدَ الْيَوُمِ. '' (آج کے بعدعثان کا جو جی جا ہے

كرتا كارے، قيامت ميں اس سے كوئى باز پرس نہيں ہوگى۔)

سِمان الله! كياشان بعفان ك بيغ عثان ك -- ارضي الله تعالى عَنه.

زابد مسجد احمدی پر درود دولتِ حیشِ عسرت(۱) په لا کھول سلام

حضرت صديق 🐗 كا ايثار

جولوگ چندہ دےرہے تھے انہوں نے جان دوعالم علق کے ہمراہ جہاد کے لئے بھی جانا تھا،اس لئے سب نے اس بات کا خیال رکھا کہ چندہ دینے کے بعد کھر میں کم از کم ا تنایج رہے کہ ہماری غیرموجودگی میں گھر والوں کو فاقے نہ کرنے پڑیں ،مگرایک جیالا ایسا بھی تھا جوان سوچوں ہے ماورا تھااوراس کا اندازِ فکرسب سے نرالا اور جدا تھا۔وہ اللہ کا بندہ جو کچھ کمر میں تھا سب کا سب اٹھا لایا اور جب جانِ دو عالم علی نے پوچھا ---'' مَعَلُ اَبْقَيْتَ لِلاَ هَلِكَ شَيْتًا؟ " (محروالول كے لئے بھی کھے چھوڑا ہے كہيں؟)

تُواس نے بعد اعتاد جواب دیا --- " اُبْقَیْتُ لَهُمُ اللهُ وَرَسُولُه " " (ان

كے لئے ميں الله اوراس كرسول كوچھوڑكرآ يا موں-)

ب الك --- جس كريس الله اوراس كارسول بردم موجود بول ،اس كو كمر والول کی کیا فکر ہوسکتی ہے!

میں نے بیوا قع مخضرا ذکر کیا ہے تغصیل علامه اقبال کی شیریں زبال سے سنئے!

دين مال راوحق مين ، جو بون تم مين مالدار

ایار کی ہے دست مگر ابتدائے کار

إك دن رسول ياك في اصحاب سے كها ارشادس كر فرط طرب سے محر المعے اس روز ان كے ياس تھے درہم كئ بزار دل میں یہ کہدے تھے کہ صدیق سے ضرور بڑھ کے رکھے گا آج قدم میرا راہوار لائے غرض کہ مال ، رسول ایس کے یاس پوچھا حضور سرور عالم نے "اے عر! اے دہ کہ جوش حق سے ترے دل کو ہے قرار

تجوين كياب---" دولب جيش عرت"

<sup>(1)</sup> درج بالا واقعہ کے پس منظر میں اعلیٰ حضرت نے حضرت عثال ہے لئے کیا خوبصورت لقب

سیدالوری، جلد درم ۲۳۰ کی باب، فتح مگه

رکھا ہے کچھ عیال کی خاطر بھی تونے کیا؟ مسلم ہے اپنے خویش وا قارب کاحق گزار''
کی عرض''نصف مال ہے فرزندوزن کاحق باتی جو ہے ، وہ ملت بیضاء پہ ہے نار''
استے میں وہ رفیق نبوت بھی آگیا جس سے بنائے عشق و محبت ہے استوار کے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا سرشت ہر چیز ، جس سے چشم جہاں میں ہوا عتبار بولے حضور ''چاہئے فکر عیال بھی'' کہنے لگا وہ عشق و محبت کا راز وار ''اے تجھ سے دیدہ مد وانجم فروغ گیر اسے تیری ذات باعث کو بن روزگار کرائے کہ جوال بس کے بطول بس

بكائين

حفرت عثمان کا در حضرت صدیق کے علاوہ بھی تمام اہل خیر نے اس مہم میں بڑھ پڑھ کر حصہ لیا اور حب استطاعت مجاہدین کے لئے امداو فراہم کی۔ کسی نے اشرفیاں دیں اور کسی نے روپے۔ کسی نے غلہ مہیا کیا اور کسی نے ہتھیا ر۔ کسی نے سواری کے لئے اونٹ فراہم کئے اور کسی نے گھوڑے۔ اس طرح ویگر ضروریات کی کفالت کا تو کسی حد تک انتظام ہوگیا، لیکن سواریوں کی اب بھی قلت تھی۔ چنا نچہ چند نا دار مشتا قان جہاد نے جب جان دو عالم ملاقت سے عرض کی کہ یارسول اللہ! ہمیں بھی سواریاں عطافر مائے! تو آپ نے فر مایا عالم ملاقت سے عرض کی کہ یارسول اللہ! ہمیں بھی سواریاں عطافر مائے! تو آپ نے فر مایا دو آپ آپ نے ما اُخمِلگنم عَلَیْهِ. "رحمہیں دینے کے لئے میرے پاس مواریاں نہیں ہیں۔) میں کر آئیس ہیں۔ بے حدصد مہ ہو اگر ہم تمام تر اشتیاق کے باوجود محض اپنی نا داری کی وجہ سے اس غزوے میں شرکت سے محروم رہ جا تیں گے۔ ول کاغم آ تھوں کے راستے ابل وجہ سے اس غزوے واپس چل پڑے۔

الله تعالیٰ نے ان کی اس حالت کوان الفاظ میں ذکر فر مایا

﴿ ' نَوَلُوا وَّاعَيُنُهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا اَنُ لَا يَجِدُوا مَا يُنفِقُونَ ٥ ' ' ﴾ (وه اس حال میں واپس ہوئے کہ ان کی آئھوں ہے آنسو بہدرہے تھے،اس خم

۔ جانِ دوعالم ﷺ سے ان کی حسرت ویاس اور شکستہ دلی برداشت نہ ہو سکی ۔ آ ہے۔ نے حضرت سعدﷺ سے قبیتاً اونٹ خریدے، پھر حضرت بلال ﷺ کو بھیجا کہ جاؤ، ان رونے والوں کو بلالا ؤ۔

حضرت بلال اسی وقت ان کو بلا لائے اور جانِ دو عالم علی نے اونٹ ان کے حوالے کر دیئے۔ قار نکی ان کے حوالے کے حوالے کا کہ اس کے عالم کیا ہوگا!! عالم کیا ہوگا!!

چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے رونے کا خاص طور پر ذکر کیا ہے، اس لئے تاریخ و سیرت میں ان لوگوں کا نام بی ہَگائِین پڑ گیا۔ یعنی رونے والے۔

#### عجيب صدقه

ان بکا کین میں ایک صحابی حضرت علبہ این زید تھے۔ وہ جب سواری نہ ملنے کی وجہ سے روتے ہوئے والیس آئے تو رات کوانہا کی حزن و طال کے عالم میں دست بدعا ہوئے:

'' الٰہی! تو نے جہاد کا تھم دیا ہے، گرنہ تو مجھے اسنے وسائل دیئے ہیں کہ میں تیر بے رسول کے ساتھ جاسکوں، نہ رسول اللہ کے پاس اتنی سواریاں ہیں کہ سب کے لئے کافی ہو کیس میر سے پاس تو اتنی ذرای رقم بھی نہیں ہے کہ میں اس مہم میں خرچ کر کے شریک ہو سکوں۔ اس نا داری کی حالت میں میں اور تو بچھ نہیں کرسکتا؛ البتہ یہ التجا کرتا ہوں کہ اگر مجھ کرکے شریک ہو برکی مسلم نے ظلم کیا ہو، میری دل آزاری کی ہو، مجھے جانی یا مالی نقصان پہنچایا ہو، یا میری برکی مسلم نے ظلم کیا ہو، تو ایسے تمام لوگوں کو میں دل سے معاف کرتا ہوں، قیا مت کے دن برک مسلم نے تا ہوں تو ایسے تمام لوگوں کو میں دل سے معاف کرتا ہوں، قیا مت کے دن ان کومیر ہے کی حق میں نہ پکڑتا ۔۔۔ یہی میرا صدقہ ہے اور یہی میرا عطیہ ۔۔۔ الٰہی! اس کو قبول فرمالے!''

صبح ہوئی تو نماز کے بعد جانِ دوعالم علیہ کے تھم پرایک فخض نے بآ واز بلند پکارا ''گزشتہ رات کواللہ کی راہ میں صدقہ کرنے والا کہاں ہے؟'' کوئی جواب نہ آیا۔ دوبارہ یہی ندا کی گئی۔ پھر بھی کوئی نہ بولا۔ کیونکہ اس رات کسی نے صدقہ یا عطیہ دیا ہی نہیں تھا۔ جب تیسری دفعہ یہی سوال کیا گیا تو حضرت علہ اُسٹھے اور پھے عض کرنا ہی جا ہتے تھے کہ جان دوعالم علیہ نے خود ہی فرمادیا سیس

''علیہ اِنتہیں مرُّ دہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا صدقہ قبول فر مالیا ہے اور تمہیں بھی

راو خدامیں خرچ کرنے والوں میں شامل کرلیا ہے۔''

اس طرح حضرت علبہ ایک پائی خرچ کئے بغیر محض اینے سوزِ دروں کے طفیل، ہزاروں روپےلٹانے والوں کے زمرے میں داخل ہو گئے--- زہے نصیب-

روانگی اور استخلاف

شب وروز کی مسلسل جدوجہداور تیاریوں کے بعد آخر کارستر ہزارافراد پرمشتل عظیم لشکر تیار ہو گیا۔ ثعبۃ الوواع کے پاس جانِ دوعالم علی کے اس جیش کا آخری معائنہ کیا اور مختلف قبائل کوعکم عطا فر مائے۔علقمہ خزاعی اور ان کے والد کوراستہ بتانے کے لئے ساتھ لیااورر جب 9 ھ کو ہروز جعرات تبوک کی جانب روانہ ہوئے۔

روا تکی ہے پہلے جانِ دو عالم علیہ نے اپنے اہل وعیال کی دیکھ بھال اور اہل مدینه کی تگرانی و پاسبانی کے لئے حضرت علیٰ کومنتخب کیا اورانہیں قائم مقام امیر نا مز دفر ما دیا۔ یہ پہلاموقع تھا کہ حضرت علیٰ کو کسی غزوے میں شامل نہیں کیا جار ہاتھا، ورنہ وہ تو ہمیشہ صفِ اول میں ہوتے تھے۔حضرت علیٰ کو جان دو عالم علیہ کے اس فیصلے پر حیرت ہوئی اور شکوہ آ میزانداز میں عرض کی

> '' یارسول الله! مجھےعورتوں اور بچوں میں چھوڑ کر جارہے ہیں!؟'' جان دوعالم عليہ نے ان کوتسلی دیتے ہوئے ارشا دفر مایا

'' کیاتم اس پر راضی نہیں ہو کہ جس طرح ہارون ،موی کے قائم مقام ہے تھے، ای طرح اس موقع پرتم میرے قائم مقام بن جاؤ---؟! ہاں پیفرق ضرور ہے کہ مجھے نبوت ملنے کے بعداب کسی کونبوت نہیں مل سکتی۔''

( یعنی تم ہارون کی طرح نبی تو نہیں بن کیتے ، لیکن ان کی طرح نبی کے قائم مقام تو بن کتے ہو۔)

یہ ایک بہت بڑااعز از تھا، نمی نہ ہونے کے باوجود حضرت علی کووہ مرتبہ دیا جار ہا تھا جواس سے پہلے ایک نبی کوعطا ہؤ اتھا۔ چنا نچہ حضرت علی خوش ہو گئے اور عرض کی " میں راضی ہوں ، میں راضی ہوں ، میں راضی ہوں ، یا رسول اللہ!"

متخلفين

بہت ہےلوگ روانگی کے وقت جانِ دوعالم علی کے ہمر کاب نہ ہو سکے اور پیچھے رہ گئے۔ان میں زیادہ تعداوتو منافقین کی تھی ،جنہوں نے مختلف قتم کے حیلے بہانے کر کے ساتھ جانے سے معذوری فلا ہر کر دی تھی ،لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے جوبعض مجبوریوں کی بنا رِساتھ تو نہ نکل سکے تھے مگر بعد میں لشکر کے ساتھ جا ملے تھے۔

حضرت ابوخیثمه پینا ورحضرت ابوذ رغفاری پینی ایسے لوگوں میں شامل تھے۔ حضرت ابوخیشہ بہت آ رام وآ سائش کی زندگی بسر کرنے کے عادی تھے۔ کسی وجہ ہے جانِ دو عالم علی کے ساتھ نہ جاسکے اور مدینہ میں ہی رہ گئے۔ایک دن شدید گری میں دو پہر کے وقت گھر آئے توان کی دوحسین وجمیل بیو یوں نے گرمی سے بچاؤ کے لئے بہت عمدہ ا نظام کررکھا تھا۔انہوں نے مکان ہے کمحق باغ میں گھاس پھونس کے دوچھپرڈال کریانی سے تر کردیئے تھے اوران سے چھن چھن کر شنڈی ہوا نیچ آ رہی تھی۔شنڈے پانی کی صراحیاں بھی بھری ہوئی تھیں اور دونوں ہو یوں نے عمدہ عمرہ تتم کے کھانے بھی تیار کرر کھے تھے۔

آ رام وآ سائش کے اس قدر مجر پورانظا مات ولواز مات دیکھ کر حضرت ابوخیشمة کے دل پرایک چوٹ سی کلی اور خیال آیا کہ رسول اللہ تو اس شدید گری میں لق و دق صحرا وَ ل میں محوسفر ہوں اور میں خوشگوار سائے میں خوبصورت ہیویوں کے ساتھ بیٹھ کرلذیذ کھانے کھا ؤں اور شنڈ ایانی ہوں --- بیرکہاں کا انصاف ہے---!

یہ خیال آتے ہی دل بے قرار ہو گیا اور سامانِ لطف ولذت سے بیزار ہو گیا۔ چنانچہ اپنی بیویوں ہے کہا کہ میں نہ تو ان ٹھنڈے سائبانوں کے بیٹچیوں گا، نہ تمہارے تیار كرده كهاني كهاؤل كا-اب توجب تك مين رسول الله عليه كي خدمت مين حاضر نبين مو جاؤںگا، مجھے قرار نہیں آئے گا۔اس لئے تم فوری طور پرمیرااسلحہ تیار کرواور زادِراہ کا انتظام کرو، میں اپنااونٹ کھول کرلاتا ہوں۔

ان نیک بیبیوں کواپے شو ہر کے اس مقدس ارا دے پر کیا اعتر اض ہوسکتا تھا۔ چنا نچہ

جب ابوضیتمہ اونٹ کھول کرلائے تو اسلحہ اور زا دِراہ تیارتھا۔ ابوضیتمہ ٹے سب پجھ ساتھ لیا اور اس وقت پپتی ہو کی دو پہر میں روانہ ہو گئے ۔ منزلوں پر منزلیس مارتے آخر لشکر تک جا پہنچے۔ ۔ ماللہ میں استان میں استان ہے۔ استان میں استان میں استان میں استان میں استان میں استان میں میں میں میں میں می

اس وقت جانِ دو عالم علی ایک جگه پڑاؤ کئے ہوئے تھے۔ابوخیثمہ "کودورے آتاد کی کر پچھلوگوں نے عرض کی

> ''یارسول الله! کوئی سوار آر ہا ہے، گریج پانٹہیں جار ہا۔'' جانِ دوعالم علیہ نے فرمایا --''اس کوابوضیتمہ ہونا چاہئے۔'' تھوڑی دیر بعد سوار کے نقوش واضح ہوئے توسب نے کہا ''اللہ کی قتم ، یارسول اللہ! وہ ابوضیتمہ ہی ہے!''

جب ابوضیمہ "بارگاہ نبوت میں پہنچ تو جانِ دوعالم علی نے پیار بھرے انداز میں

ڈ انٹتے ہوئے کہا---''ابوخیٹمہ! یہ کیا طریق کارا ختیار کیا ہےتم نے!؟''

یعنی اگر آنا تھا تو پہلے ہی شاتھ آئے ہوتے اور نہیں آنا تھا تواب آنے کی کیا دجہے؟ انہوں نے اپنی سرگزشت بیان کی تو جانِ دوعالم علی ان کے جذبے سے بہت خوش ہوئے اوران کے لئے دعائے خیر فرمائی۔

حضرت ابو ذرہ کا اونٹ بیار تھا۔ اس کئے وہ بھی ساتھ نہ جا سکے اور اونٹ کے علاج معالی معالی

اس شدیدگرمی میں اتنا بھاری بو جھ اٹھا کرصحرا میں ننہا سفر کرنا کوئی آ سان کا م نہ تھا۔گمرعشق کا جذبہ موجزن ہوتو کوئی مشکل ،مشکل نہیں معلوم ہوتی ۔طویل صحرا نور دی کے بعد آخر کاروہ بھی لشکر کے قریب جا پہنچے ۔صحابہ کرام نے جیرت سے کہا

''یارسول الله!ایک آ دمی تن تنهااور پیاده چلا آ ر ہا ہے!!'' 4.W. Makaabab abo

جانِ دوعالم عَلِينَ فِي نِے فرمایا ---''اس کوابوذ رہونا جا ہے'' چند لحوں بعدسب نے تقدیق کردی کہ واقعی ابوذ رہی ہے۔ جانِ دوعالم عَلَيْكَ نے فر مایا ---''اللہ اس پررحم کرے، بیرتنہا جیے گا، تنہا مرے گا اور تنباا ٹھایا جائے گا۔(۱)

(۱) جانِ دو عالم علي علي كاس ارشاد كے دو جزوتو پورے ہوگئے \_ يعني تنها جينا اور تنها مرنا! البنة تيسرا جز ويرو زمحشر ظهور يذير يهوكا \_ يعنى تنها انصايا جانا \_

زندگی بحرتنها اورا لگ تھلگ رہنے کی اصل وجہ بیٹھی کہ حضرت ابوذ رچھ بہت ہے باک انسان تھے اور کلی کپٹی رکھے بغیر کچی بات کہد دیتے تھے۔ ان کی سچائی اور صدافت کا بیہ عالم تھا کہ جانِ دو ، عالم عط نام

مَا أَظَلَّتِ الْخَصْرَآءُ وَلَا أَقَلَّتِ الْغَبُرَاءُ اَصْدَقَ لَهُجَةٌ مِّنُ أَبِي ذَرٍّ.

(آسان نے آج کک جن لوگوں پرسامد کیا ہے اور زمین نے ان کا بوجھ اٹھایا ہے ، ان میں ے کوئی بھی ابوذ رے زیادہ سچے لیجے والانہیں ہؤا۔ )

اسلام لانے کے ساتھ ہی ان کی اس صفت کا ظہور شروع ہو گیا تھا۔ چٹانچہ جب وہ اسلام لانے کے لئے مد کرمدآئے اور حضرت علی عد کے توسط سے جان دوعالم علی کی بارگاہ میں حاضر ہوکر مشرف باسلام ہوئے تو جان دوعالم ﷺ نے ان کونھیجت فر مائی کہ فی الحال یہاں مکہ میں اپنے ایمان کا اظہار نہ کرنا اور خاموثی ہے جاکراپی تو م کواسلام کی دعوت دینا۔ اس نصیحت کا مقصد بیٹھا کہ شرکین مکدان كوكو في كرندنه پهنچا كين، كيونكه وه اسلام كا بالكل ابتدائي دور تعااوراس وقت تك صرف حيار آ دى مسلمان ہوئے تتے۔ حضرت ابوذریا نچویں مختص تھے۔اس زمانے میں مشرکین مکہ کے ظلم وستم سے نیچنے کے لئے ہر انسان کو اپنا ایمان مخفی رکھنا پڑتا تھا، محر حصرت ابو ذرا پی طبعی بے باکی اور صاف کوئی کی وجہ سے ضبط نہ كريح اورحرم من جاكراعلان كردياكه

"أَشْهَدُانُ لَا إِلَّهُ إِلَّا اللهُ وَاَشْهَدُانٌ مُحَمَّدًا عَبُدُه وَرَسُولُه '. "

یہ سنتے ہی جاروں طرف سے مشرکین ان پرٹوٹ پڑے اور اس قدر مارا کدوہ نڈھال ہوکرگر پڑے۔ مدد كيدكر معزت عباس على ان كو بجانے كے لئے ان ير اوند سے ليك مي اور مشركين سے كہنے لكے 🖜 جب ابوذر فدمسِ اقدس میں پیچے تو پیاس سے بے حال ہورہے تھے۔ پائی بی کر حواس بحال ہوئے تو اپنی داستان بیان کی۔جانِ دوعالم علی نے فرمایا --- "ابوذر!الله تعالیٰ

" يدكيا كررب بوتم لوك---؟! كياتم نبيس جانة كدي فخص قبيله عفاركا فرد باور بيقبيله شام كراسة من تجارتي كزرگاه يرآباد ب-اكراس كو محمد وكيا تو تمبارا كوئى تجارتى قافله شام تك نبيس كافئ سكاكا-" بیس کرمشرکین نے ان کوچھوڑ دیا، مگر دوسرے دن پھر انہوں نے حرم میں کھڑے ہو کر کلمہ شہادت پرد منا شروع کر دیا۔اس دن بھی مشرکین نے ان کو بہت مارا اورحب سابق حضرت عباس کی مداخلت سے ان کی جان چھوٹی۔

اس کے بعد وہ اپنے مگر چلے مجئے اور طویل عرصے تک وعوت وتبلیغ کا کام کرتے رہے۔ جب جان دو عالم ﷺ غز و وَ احزاب سے فارغ ہوئے تو وہ دوسری مرتبہ حاضر خدمت ہوئے اور پھر مدینہ ہی میں تیام پذر ہو گئے۔

ان کے مزاج میں زہداور دنیا سے نفرت کوٹ کو بھری ہوئی تھی۔ صحابہ کرام ہے اکثر کہا كرتے تھے كہ قيامت كے دن تمهارى نسبت ميں رسول الله عليہ كے زياده قريب موں كا كيونكدرسول الله نے فر مایا ہے کہ قیامت کے دن مجھ ہے قریب ترین فخض وہ ہوگا، جو مجھے ای حالت میں ملے گا،جس میں میں نے اسے چھوڑ ا ہوگا اور ایسا محض صرف میں ہوں ، کیونکہ تم سب پہلے ہے آ سودہ حال ہو گئے ہو؛ جبکہ میں آج بھی ویبا ہی فقیر ہوں جیبا کدرسول اللہ کے دور میں ہؤ اکر تا تھا۔

ان کا نظرید پیتھا کہ مال ودولت جمع کرنا قطعی طور پرنا جائز اور حرام ہے ؛ جبکہ جمہور صحابہ کی رائے بیتھی کہ جو مال جائز ذرائع سے حاصل کیا جائے اوراس میں سے زکو ۃ وصد قات وغیرہ تمام حقو ق ادا کردیئے جا کیں، وہ حلال وطیب ہے۔حضرت ابوذر کا کواس ہے اتفاق نہیں تھا۔ اس لئے جانِ دو عالم علیہ کے وصال کے بعد مالدارمحابہ ہے اکثر ان کی تکنح کلامی ہو جاتی تھی۔ آخر وہ شام چلے مجئے ، مگر وہاں حضرت معاویہ علی پر برسرِ عام تنقید کرتے رہتے تھے اور انہیں مال جمع کرنے کی بنا پر بخت ست کہتے رہتے تھے۔ حضرت معاویہ پہلے تو برواشت کرتے رہے ، محرآ خرمجبور ہو کرحضرت عثمان عظان سے شکایت کی اور حضرت عثمان في روز روز كاختلافات ي بيخ ك لي ان كور بذه فاي ايك الك تعلك جكم من ا

## نے تمہارے ہرقدم کے عوض تمہاراا یک گناہ معاف فر مایا ہے اور ایک درجہ بلند کیا ہے۔'' بيمژوه جانفزاس كرابوذرٌ بشاش بشاش ہوگئے۔

ز بین دے دی اورانہوں نے و میں رہائش اختیار کرلی۔و ہیں ۳۳ ھدمیں ان کا وصال ہؤا۔

وصال کے وقت صرف ان کی اہلیہ ام ذر پاس تھیں اور فقر کا بید عالم تھا کہ ام ذررو پڑیں۔ حضرت ابوذر "نے یو چھا ---'' کیوں رور ہی ہو؟''

'' کیے ندرووں''ام ذریے بی ہے بولیں'' جب کرآ پہ ایک ویران جگہ میں وفات پار ہے ہیں۔ جہاں نہ کوئی جنازہ پڑھنے والا ہے، نہ دفن کرنے والا ، اور میرے پاس اتنا کپڑ ابھی نہیں ہے کہ آپ كاكفن بناسكول \_''

'' چھوڑ ان باتوں کو۔'' حضرت ابوذر ٹربیزاری ہے بولے''اور بیخوشنجری س کہ ہم وونوں جنت میں جائیں گے، کیونکہ میں نے رسول اللہ علی ہے سنا ہے کدا گر کسی کے دویا تین بیجے فوت ہو جائیں اور ماں باپ صبر کریں تو اللہ تعالیٰ ان پر دوزخ کی آ گے حرام کردیتا ہے اور تو جانتی ہی ہے کہ ہمارے تین بچے فوت ہو چکے ہیں۔

ر ہامیرے کفن وفن کا مسئلہ، تو اس سلسلے میں مجھے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالی خود ہی اس کا انتظام فر ما دےگا ، کیونکہ ایک دفعہ رسول اللہ عظیاتے نے ہم چند آ دمیوں کو ناطب کر کے فر مایا تھا کہتم میں سے ایک مخص ویرانے میں وفات پائے گا اور اس کا جناز ہ پڑھنے کے لئے اہل ایمان کی ایک جماعت موجود ہوگی۔ مجھے یعین ہے کہ وہ مخف میں ہی ہوں، کیونکہ باتی سب، آباد بوں میں اور رشتہ داروں کے درمیان فوت ہو چکے ہیں۔ تو با ہرنکل کر إدهراُ دهرو کیے اممکن ہے کوئی جماعت آ رہی ہو۔''

ام ذر ی کہا---'' حج کا موسم گزر چکا ہے اور قافلوں کی آیدورونت ختم ہو چکی ہے۔اب بھلا اس رائے برکون آئےگا۔!!"

'''وُ و کھے توسی ۔''ابوذرؓنے اصرار کیا'' کوئی نہ کوئی جماعت ضرور آئے گی کیونکہ نہ میں جموٹ بول رہا ہوں ، ندرسول اللہ کی بات غلط ہوسکتی ہے۔''

ٔ ام ذره کمتی میں کدمیں با ہرگئی ، محر مجھے کوئی آ دی نظر ندآ یا۔ إدھرا بوذ رکی حالت نازک تھی ، 🖜

بیلوگ تو آخر کارلشکر میں شامل ہو گئے تھے اور اس طرح اپنی کوتا ہی کی تلا فی کر دی تھی گر چندا فرا دایسے بھی تھے جو بعد میں بھی نہ جا سکے ، حالا نکہ نہ ان کے دل میں کوئی کھوٹ تھی، نہ ایمان میں کوئی کی \_بسستی اور لیت ولعل کی عادت نے ان کو اس غزوے میں

اس لئے ان کوبھی اکیلانہیں چھوڑ علی تھی۔ چنانچہ بھی ہاہر جا کرآس پاس نظر دوڑ اتی تھی بہھی واپس آ کرابوذ ر ک دیکھ بھال کرتی تھی۔ آخرا کیس مرتبہ جب میں ہا ہرنگلی تو ایک جماعت آتی نظر آئی۔ میں نے ان کوآ واز دى تو وە پخىم گئے اور مجھے افسر دە دېراسال دىكھ كر پوچھنے گئے---''اے الله كى بندى! مجھے كيا پريشانى ہے؟'' میں نے کہا---'' تہماراا یک مسلمان بھائی فوت ہور ہاہے، ذرا آ کراس کے کفنانے دفتانے میں تعاون کردو۔''

''کون ہے؟''انہوں نے یو چھا۔

''ابوذر۔''میں نے بتایا۔

''رسول الله كاصحالي ابوذ ر؟''انہوں نے جیرت سے پوچھا۔

'' ہاں، وہی ابوذر ر'' میں نے تقیدیق کی۔

یہ بنتے ہی وہ تیزی سے لیکے اور ابوذر کے پاس چلے آئے۔ ابوذر نے انہیں مرحبا کہا۔ پھر انہیں رسول اللہ علیہ کا وہی ارشاد سنایا کہتم میں ہے ایک فخص ویرانے میں وفات پائے گااوراس کی نماز جنازہ پڑھنے کے لئے اہل ایمان کی ایک جماعت موجود ہوگی۔ پھر کہنے گھے۔۔۔''اگر میرے پاس یا میری بیوی کے پاس کیڑا موجود ہوتا تو میں اس کا کفن بنانا پسند کرتا ،گر ہمارے پاس ان پہنے ہوئے بوسیدہ کپڑوں کے سواکوئی کپڑانہیں ہے۔اس لئے گفن کا انتظام آپ کو گوں کو ہی کرنا پڑے گا لیکن خیال رہے كه مجيح كفن دينے والا نہ تو كوئى مالدارآ دمى ہو، ندمر كارى عهد يدار''

ان میں سے ایک نو جوان نے کہا

'' پچا جان! میں آپ کی شرا نظ پر پورا اتر تا ہوں اور میرے سامان میں دو کپڑے بھی موجود یں جومیری ای نے اپنے ہاتھ سے کاتے ہیں۔''

ابوذرنے کہا---''ٹھیک ہے، بستم بی مجھے گفن پہنا ٹا!'' 🖜

سیدالوزی، جلد د رم که ۲۳۹ کی باب۸، فتح مکه

شرکت کی سعادت سے محروم رکھا۔ان میں سے حضرت ابولبا بیا کا تذکرہ جلدا ہیں • ۲۸ پرگزر جا ہے۔ باتی تین افراد کے نام یہ ہیں

ا ـ کعب ابن ما لک ۲ ـ مراره ابن ربیع ۳ ـ بلال ابن امیه

ان متیوں کواس کوتا ہی کی پا داش میں بہت سخت سز اجھیلنا پڑی، مگر اس کی تفصیل غزوے کے آخر میں آئے گی۔ (انشاءاللہ)

### مغضوب عليه خطه

تبوک کی طرف سفر جاری تھا کہ راہتے میں قوم شمود (۱) کی تباہ شدہ بستی کے کھنڈر

اس کے بعد انہوں نے اپنی جان، جان آ فریں کے سرد کر دی۔ اس وقت حضرت عبد الله ابن معود دی جواس آنے والی جماعت میں شامل تھے بے طرح رو پڑے اور کہنے گلے

''آ ہ! میرا دوست اور بھائی ابوذ ر--- رسول اللہ نے کچ فر مایا کہ تنہا جے گا، تنہا مرے گا اور تنہاا ٹھایا جائے گا۔''

پھر حصرت عبداللہ ابن مسعود نے نماز جنازہ پڑھائی اور سب نے ل کرانبیں ریذہ میں دنن کردیا۔ میں میشید میں ا

رضی الله تعالیٰ عنه و عن زوجته و عن جمیع من حضر جنازته'. (۱) بیقوم بهت ترتی یافتهٔ تنی نصوصاً نقیراورسنگ تراثی میں ان کوغیر معمولی مهارت عاصل

تقی۔ پہاڑوں کو کاٹ کران کے اندر مائش گاہیں تیار کرنا، پر شکوہ یادگاریں بنانا اور پھروں کی خوبصورت عمارتی تغییر کرنا، ان لوگوں کا پہند بدہ مشغلہ تھا۔ ان کی سلطنت کے پایئے تخت کا نام جبخو تھا۔ اس زمانے کی دیگر اقوام کی طرح بیقو مبھی کفرو شرک میں مبتلاتھی۔ چنا نچہ ان کی ہدایت کے لئے اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح الطبی کو نبوت عطافر مائی۔ حضرت صالح " نے ان کو تو حید کی دعوت دی اور شرک و بت پرتی ہے منع کرنے کی کوشش کی بھرانہوں نے حضرت صالح " کی باتوں پرکان نہ دھرا۔ الناان کا تسخراز ایا اور کہا کہ اگر تو واقعی اللہ کا تی فیجر ہے تو کوئی نشانی و کھا۔ حضرت صالح " نے ایک اونٹن کے بارے ہیں کہا کہ بیاللہ کی اوثنی کے اور سے ہیں کہا کہ بیاللہ کی اوثنی کے اور سے ہیں کہا کہ بیاللہ کی اوثنی حضرت صالح " نے ایک اوثنی کے بارے ہیں کہا کہ بیاللہ کی اوثنی حیالات کی اور میں کہا کہ بیاللہ کی اوثنی کے بارے ہیں کہا کہ بیاللہ کی اوثنی کے اور سے ہیں کہا کہ بیاللہ کی اوثنی کے بارے ہیں کہا کہ بیاللہ کی اوثنی کے اور سے ہیں کہا کہ بیاللہ کی اوثنی کے اور سے ہیں کہا کہ بیاللہ کی اوثنی سے دور اور میں کہا کہ بیاللہ کی اور میں کہا کہ بیاللہ کیا تو میں کہا کہ بیاللہ کیا کہ بیاللہ کی اور میں کو می میں کہا کہ بیاللہ کی کھیں کیا کہ بیاللہ کو میں کو میالی کی کھی کے دور کیا کیا کو میں کیا کو میں کیا کہ کیا کہ کی کو میالے کیا کہ کو میں کی کو میال کی کور میں کیا کی کو میں کیا کہ بیاللہ کیا کہ کو کہ کی کو میالی کیا کہ کو کو میالے کیا کہ کو میالی کی کو کو کی کو کی کھی کی کھی کے دور کیا کی کو کی کی کو کی کی کیا کہ کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کیا کہ کیا کہ کی کو کی کی کو کی کو کی کیا کہ کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کی کو کی کی کی کو کی کی کی کی کو کی کی کو کو کی کو کی کی کو کی کی کو کی کو کی کی کو کی کو کی کی کی کی کو کی کو کی کی کو کی کی کی کی کی کی کو کی کو کی کی کو کی کو کی کی کو کی کی کی کو کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کو کی کو کو کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی

ہے۔ بھی تمہارے لئے نشانی ہے۔اسے تھلے عام پھرنے دواور جہاں سے اس کا بی جا ہے جرنے دو۔علاوہ ازیں جس کنویں سے تم پانی حاصل کرتے ہو، اس کو ایک دن تم استعال کیا کرو اور ایک دن 🖘

www.maktaban.org

آئے، تھوڑا آگے بر ھے تو ایک کنوال آیا۔ جانِ دو عالم علی نے فرمایا --- " یہی وہ

صرف بداونتنی اس سے پانی بیا کرے گی اور یا در کھو کہ اس اونتنی کو کسی قتم کا گزند نہ بہنچے۔ اگرتم نے اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو ہلاک ہوجاؤ کے ۔ مگر شمود نے حصرت صالع کی اس بات کو بھی ہجیدگی ہے نہ لیا اور جوش عداوت میں اونٹنی کو ہی مار ڈ الا۔ اس وقت عذاب الٰہی نے ان کو آ د بوجا۔ یہ ایک خوفناک زلزلہ تھا جس ہے آن کی آن میں زمین دوز رہائش گاہیں بیٹھ کئیں، پھروں کی عظیم الثان عمارتیں زمین یوس ہو گئیں اور پوری قوم تباہ و ہر با دہوگئی۔ان کا بیانجام دیکھ کرحضرت صالح نے تاسف سے کہا

﴿ يَقُوم لَقَدُ آبُلَغُتُكُم رِسَالَة رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمُ وَلَكِنُ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ ٥ ﴾ (اے میری قوم! میں نے تو تم لوگوں کو اپنے رب کا پیغام پہنچایا تھا اور تمہاری خیرخواہی کی تھی ، مگرتم خیر خوا بی کرنے والوں کو پہند ہی نہیں کرتے۔)

(ماخوذ ازقر آن كريم سوره ٤٠٦ يات ٩٠٧٣ كاسوره٢ ٢، آيات ١٥٩،١٣٢)

اس تباہ شدہ بستی کے نشا تات اب تک موجود ہیں اور زبانِ حال سے پکار پکار کر کہدرہے ہیں كدان بَطُشَ رَبِيكَ لَشَدِيدُه تر ررب كى پكريوى تحت ب

حذرابے چیرہ دستاں! سخت ہیں فطرت کی تعزیریں

غزوهٔ تبوک کی طرف جاتے ہوئے جان دو عالم علیہ اورصحابہ کرام ای مغضوب ومقہورہتی کے پاس سے گزرے تھے، لیکن بیرواضح نہیں ہوسکا کہ وہاں پچھ در پھرے بھی تھے یانہیں؟ صحیح بخاری کی بعض روایات سےمعلوم ہوتا ہے کہ آپ نے وہاں قیام فر مایا تھا۔مثلاً بیددور واپیتیں جن کے الفاظ میں قدرے اختلاف ہے، محرمغہوم ایک بی ہے۔

ا--- '' حضرت عبدالله ابن عمر عله بيان كرتے ميں كدلوگ جب رسول الله عظافے كے عمراہ شود کے علاقے حجر میں پنچے تو وہاں کے کنوؤں سے یانی تکالا ادراس سے آٹا کوندھا۔ رسول اللہ علیہ نے تھم دیا کہ وہاں سے جتنا بھی پانی نکالا گیا ہے اسے ڈھوٹل دیا جائے اور اس سے جوآٹا گوندھا گیا ہے وہ اوننوں کو کھلا دیا جائے۔''

۲--- ' حضرت عبدالله بن عمرٌ روايت كرتے بين كه رسول الله عظام غزوة تبوك 🖜

كے لئے جاتے ہوئے مجر میں اترے تو لوگوں كو تلم ديا كه يهال كے كنويں سے پانى نہ پيكس ، نہ پينے ك لئے نکال کر رکھیں ۔ لوگوں نے عرض کی کہ ہم تو پانی نکال چکے ہیں اور اس سے آٹا بھی گوندھ چکے ہیں۔ رسول الله علي في أن كو علم وياكم آنا مجينك وين اور ياني وهوال وين " بخارى ج ا ، كتاب الانبياء، باب قول الله عزوجل ﴿ وَإِلَى ثَمُوْدَ أَخَاهُمُ صَالِحًا ۞ ص ٢٨٨.

(واضح رہے کہ برتن ہے سیال چیز گرانے کو پنجابی میں '' ڈھو الزال'' کہتے ہیں۔ چونکہ اردو میں اس کامیج متبادل موجود نبیں ہے،مجبور الینیاح مغہوم کے لئے پنجابی کا سہار الینا پڑا۔)

ان ہر دوروایات معلوم ہوتا ہے کہ جان دوعالم علی نے دہاں کم از کم اتنا قیام ضرور قرمایا تھا کہ لوگوں نے کنوؤں سے پانی نکال کر برتنوں میں بھرا تھا اور اس ہے آٹا بھی گوندھ لیا تھا۔ مرتیج بخاری ى كى دوسرى روايات سے معلوم ہوتا ہے كي تغير تا تو دركنار، آپ نے وہاں ايك لمح كے لئے ركنا بھى موارانبیں کیا تھا؛ بلکہ اتنہائی تیزی سے اس مغضوب علیہ خطے کوعبور کیا تھا۔مثلاً بیروایت

" حضرت عبدالله ابن عرراوی میں کہ جب بی عظیہ حجرے گزرے تو فرمایا ---"ان لوگوں کے محمروں میں مت داخل ہونا جنہوں نے اپنی جانوں پرظلم کیا تھا، مگرروتے ہوئے۔ کہیں تہمیں بھی وہ عذاب نہ آ پنچ جوانبیں پہنچاتھا۔" پھرآ پ نے اپناسرڈ ھانپ لیااور فقار تیز کردی یہاں تک کداس وادی سے گزر گئے۔" (بخارى ج٢، كتاب المغازى، باب نزول النبي النجي الحجر، ص ١٣٧)

اس باب میں اس مفہوم کی مزید روایات بھی موجود ہیں اور بیدروایت، پہلے بیان کی گئی دو روایتوں سے واضح طور پرمتعارض ہیں۔ تعجب کی بات سے ہے کہ ان متعارض روایات کے راوی ایک ہی بين \_ يعنى حضرت عبدالله ابن عمر"!

.. صحیح مسلم کی روایات میں بھی اسی طرح کا تعارض پایا جاتا ہے۔شارحینِ حدیث اس اختلاف کو رفع کرنے کے لئے کوئی اطمینان بخش حل نہیں پیش کر سکے، اس لئے میراذ ہن ابھی تک الجھا ہؤا ہے۔ لَعَلَّ اللهُ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْرًا. الركوني صاحب علم ربنما في فرما تكيس توممنون موس كا-

تھی۔(۱)اس رائے ہے آیا کرتی تھی اوراس رائے ہے واپس جایا کرتی تھی۔تم بھی جا ہو تواس کنویں سے یانی بی سکتے ہو۔''

## طلب باران

سفر کے دوران ایک د فعہ پانی ختم ہو گیا اورلوگ پیاس کی شدت اور گرمی کی جدت ے مرنے کے قریب ہو گئے۔ یہاں تک کہ چندا فراد نے اپنے اونٹ ذیح کر دیئے اور ان کے پیٹ سے پانی نکال کر پینے لگے۔ بیدد کھے کرصدیق اکبر ﷺ نے عرض کی ---'' یارسول الله! الله تعالیٰ نے ہمیشہ آپ کی دعا ہے ہم پر برکتیں نازل فرمائی ہیں، آج بھی دعا فرما دیجئے کے کونکہ لوگ ہلاک ہونے کو ہیں۔''

'' کیاتم سب کی بھی بہی خواہش ہے؟''جانِ دوعالم ﷺ نے لوگوں سے پوچھا۔ "جى بان ، يارسول الله!" سب في جواب ديا\_

جانِ دوعالم عَلِينَ فِي اللَّهِ وقت ہاتھ اٹھاد ہے اور ابھی ہاتھ اٹھے ہوئے تھے کہ با دل گھر آئے اورموسلا دھار بارش شروع ہوگئ۔ چند ہی کمحوں میں جل تھل ہوگیا اور خشک ندی نالوں میں پانی رواں ہو گیا۔صحابہ کرامؓ نے جی بھر کر پیاس بجھائی اور برتن بھی بھر لئے۔ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ بارش تھنے کے بعد ہم گھو منے کے لئے اِدھراُ دھر نکلے تو بیدد مکھ کر ہمیں پخت جیرت ہوئی کہ بارش صرف اس حصے میں ہوئی تھی جہاں لشکر مقیم تھا۔ باقی ساراصحرا بدستورختك يزانقا\_

(۱) حفزت صالع کی او نمنی کے بارے میں کہا جاتا ہے کدا یک چٹان سے بطور معجز ہ برآ مدہو کی تھی۔اگر چہ قرآن کریم میں اس بات کا کوئی ذکر نہیں لیکن مؤرفین کے ہاں تقریباً مسلم ہے اور مولا نا عبدالماجد دریا بادی نے تکھا ہے کہ ایک اگریز سرجم قر آن، سل نے فرنگی سیاحوں کے مشاہدات کے حوالے سے لکھا ہے کہ جس پہاڑے وہ اونٹنی بطور خرقِ عادت برآ مد ہو کی تھی ،اس میں اب تک ایک شکا نہ سائد الك الموجود باورجزيره نمائ بينامين اناقة النبي" كانقش قدم آج بهي زيارت كاوظائق

۲- تفسیر و ترجمه عبدالماجد دریا بادی، ج۱، ص ۱۳۳.

# باب۸، فتح مکه

### ناقہ کی گمشدگی

ایک دن جانِ دوعالم علیہ کی اوٹٹی گم ہوگئ تو ایک منافق زیدا بن لصیت نے کہا ''حیرت ہے کہ محمد پیغیبری کا دعویٰ کرتا ہے اور آسانوں کی خبریں سنا تا ہے مگر اپنی اوٹٹی سے لاعلم ہے!''

یہ بات اگر چہاس بد بخت نے اپنی جگہ کہی تھی ،گر جانِ دوعالم علیہ اپنے خدا دا د علم سے اس پرمطلع ہو گئے اور فر مایا

''ایک منافق کہتا ہے کہ محمد آسانوں کی خبریں تو سنا تا ہے ،گر اپنی اونٹنی سے لاعلم ہے۔ میں قتم کھا کر کہتا ہوں کہ میں اتنا ہی جانتا ہوں ، جتنا میرے رب نے مجھے علم دیا ہے اور اس نے مجھے اونٹنی کے بارے میں مطلع کر دیا ہے۔ اس کی مہار ایک درخت کے ساتھ اٹک گئی ہے اور وہ فلاں وادی کی گھاٹی میں موجود ہے۔''

ای وقت چندا فرا د جانِ دو عالم علیاتی کی بتائی ہوئی جگہ پر گئے تو واقعی اونٹنی و ہاں کھڑی ہوئی تھی اوراس کی مہارا کی درخت میں پھنسی ہوئی تھی۔

بعد میں چند صحابہ نے تحقیق کر کے معلوم کرلیا کہ مذکورہ بالا بکواس کس نے کی تھی ، چنانچیانہوں نے زیدا بن لصیت کو پہلے تو اچھی طرح مارا پیٹا ، پھر لشکر سے بھگا دیا۔

### بئرتبوك

اس قدرگرم موسم میں اتناطویل سفر بذات خودایک مسئله تھا، پھر سامان خور دونوش کی کی نے مزید مسائل پیدا کرر کھے تھے۔ بھی غله ختم ہو جاتا تھا، بھی پانی، مگر قربان جا ئیں ان نفو سِ قد سیہ پر کدان حوصلہ شکن حالات میں بھی ان کی جبینوں پر کوئی بل نہ آیا اوران کے صبرو شبات میں کوئی فرق نہ آیا۔ بالآخریہ کاروانِ عزم و ہمت مصائب و مشکلات کی گھاٹیاں عبور کرنے میں کامیاب ہو گیا اور منزلِ مقصود کے قریب جا پہنچا۔

جانِ دوعالم علیہ نے فر مایا -- نود کل جاشت کے وقت انشاء اللہ ہم تبوک پینی جائیں ہے، وہاں ایک کنوال ہوگا ،اس سے پانی نه نکالنا ، جب تک میں نہ پہنی جاؤں۔' جائیں گے ، وہاں ایک کنوال ہوگا ،اس سے پانی نه نکالنا ، جب تک میں نہ پہنی جاؤں۔' حب فر مانِ نبوی چاشت کوشکر تبوک پہنی کیا۔ تھوڑی دیر بعد جانِ دوعالم علیہ کنویں پرتشریف لے گئے تواس میں بہت تھوڑ اپانی تھا---ا تناکم کہ صرف ایک باریک ی لکیرتہہ میں چیکتی ہوئی دکھائی دیتی تھی۔ جانِ دوعالم علی کے حکم سے صحابہ کرام نے تھوڑ اتھوڑ ایانی زکال کر ا یک مشکیزہ بھرلیا جس ہے آپ نے کلی کی اور ہاتھ منددھوئے ۔ پھر آپ کامستعمل پانی کنویں میں ڈال دیا گیا۔اس کی برکت سے پائی کی اتن فراوانی ہوئی کہ جب تک وہاں قیام رہالشکر کی تمام ضروریات بخو بی پوری ہوتی رہیں اور بھی کمی واقع نہیں ہوئی۔

دعائے برکت

اس سفر میں پانی تو بار ہاختم ہؤ ااور بار ہا جانِ دو عالم علیہ کی توجہ اور نگاہِ عنایت ے اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا۔(۱) تکرابھی تک خوراک کا مسئلہ پریشان کن نہیں بناتھا، کیونکہ صحابہ کرام نہایت احتیاط ہے کام لیتے تھے اور بہت کم مقدار میں کھاتے تھے۔لیکن تبوک پہنچ کر بید مسئلہ بھی پیدا ہو گیا اور کھانے کی اشیاءتقریباً ختم ہو گئیں۔نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ ا یک مجور کو کئی گئی آ دمی باری باری چوتے تھے اور فرض کر لیتے تھے کہ ہم پچھ کھا رہے ہیں۔ آ خرا یک شخص نے عرض کی

'' یارسول الله!اگراجازت ہوتو ہم اپنے اونٹوں کوذیج کرنا شروع کردیں۔'' اس وقت حفزت عمرﷺ بھی جانِ دوعالم علیہ کے پاس بیٹھے تھے۔انہوں نے کہا " 'يارسول الله! اس طرح تو سواريان فتم هو جائيں گي يا تم هو جائيں گي اور مشکلات مزید بڑھ جائیں گی۔ یارسول اللہ! آپ انہیں تھم دیں کہ ان کے پاس کھانے کا جو کچھ ہے،اسے ایک جگہ ڈھیر کردیں اور آپ اس پر برکت کے لئے دعا فر مادیں۔'' جانِ دو عالم عليه في فرمايا --- '' ہاں، يەٹھىك ہے كھانے كى بچى چيزيں ایک جگہ جمع کردو!"

چیڑے کا ایک دسترخوان بچھایا گیا اور جس کے پاس جو پچھ تھا، لا کروہاں ڈالنے لگا۔ کوئی مٹھی مجرآٹالا یا ، کوئی ستو۔ کسی نے تھجوروں کے چندوانے لا ڈالے اور کسی نے خشک روٹی کا ایک آ دھ کلڑا۔ اس طرح غذائی اجناس کی ایک ڈھیری سی بن گئی۔

SE SE SE



# www.maktabah.org

جانِ دوعالم علي في ناس پردعائے بركت فرمائى۔ پھرتھم ديا كداب اس سے برتن بحرلو۔ صحابہ کرام ؓ فرماتے ہیں کہ ہم نے لشکر میں موجود ہر برتن لبالب بھر لیا اورخو دبھی خوب شکم سیر ہوکر کھالیا ،گکر ڈھیری جوں کی توں رہی۔واضح رہے کہ کشکر کی تعدا دتقریباستر ہزارتھی۔ یدانعام عظیم دیکھ کرجانِ دوعالم علی کے فرمایا

'' میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ' لاشریک ہے اور میں اس کاسچارسول ہوں۔جو محض بھی صدقِ دل ہے بیر کواہی دے گا ،اس کواللہ تعالیٰ جہنم کی آ گ ہے محفوظ رکھے گا اور جنت میں داخل فرمائے گا۔''

تبوك ميں قيام اور واپسى

تبوك جانے كامقصدروميوں سے جہادكرنا تھا، كيونكه جان دوعالم علي كواطلاح ملی تھی کہ انہوں نے اسلامی سلطنت پر حملہ آور ہونے کے لئے ایک برد الشکر تیار کیا ہے۔ مگر جب جانِ دوعالم ملکتے پیش قدمی کرتے ہوئے خود ہی سرحد پر جا پہنچے تو رومیوں پر ہیبت چھا مٹنی اوران کوسا منے آنے کی جرائت ہی نہ ہوئی۔

جانِ دو عالم عليه جوک ميں پندرہ بيں دن قيام پذير رہے۔ اس دوران آپ نے اردگر د آبادمختلف قبیلوں کے سرداروں سے ملاقاتیں کیس اور سکم کے معاہدے کئے۔وہ لوگ آپ کے حسنِ اخلاق اور عالی ظرفی ہے بہت متاثر ہوئے اور آپ کی خدمت میں بہت ے تخے پیش کئے۔

اس غز وے میں اگر چہلزائی تو نہ ہوئی مگر جانِ دوعالم علیہ اور آپ کے رفقا م شجاعت و بہادری کی ہرطرف دھاک بیٹھ گئی اور پھر زندگی بھر کسی کو آپ کا سامنا کرنے کی مت نديرُ ك ـ فَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي ٱرْسَلَ رَسُولَه ' بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَه ' عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ ﴿ وَلَوْكُرِهَ الْمُشْرِكُونَ.

### واپسی اور مسجد ضرار

واپسی میں بھی سامان خورد ونوش کی قلت کے مسائل پیش آتے رہے اور جان وو عالم ملک کے توجہ ہے حل ہوتے رہے۔ آخر آپ مدینہ منورہ کے قریب آپنچے اور ایک جگہ مخضرسا قیام فرمایا۔ (۱) وہاں چند منافقین حاضرِ خدمت ہوئے اور عرض کی کہ ہم نے ایک معجد بنائی ہے جوعبادت گاہ بھی ہوگی اورمسا فروں کی جائے پناہ بھی۔آپ ہمارے ساتھ تشریف لے چلیں اور وہاں نماز پڑھ کراس کا افتتاح فر مادیں ۔

یمی وہ مجد ہے جو تاریخ میں معجد ضرار کے نام سے مشہور ہے۔ بیدور حقیقت معجد نہ تھی؛ بلکہ منافقین نے مسلمانوں کے خلاف سازشیں تیار کرنے کے لئے ایک مرکز بنایا تھا اور مسلمانوں کی آتھوں میں دھول جھو تکنے کے لئے اس کا نام مجدر کھ دیا تھااوراس میں ایک امام بھی مقرر کر دیا تھا۔منافقین جا ہتے تھے کہ جانِ دو عالم علی اس میں ایک دفعہ نماز پڑھ لیس تا کەمسلمانوں کی نظر میں وہ جگہ مقدس ومحترم ہوجائے اوراس طرح اس کو دائمی تحفظ کی صانت مل جائے میکراللہ تعالی نے ان کی اس سازش کونا کام بنادیا اور مندرجہ ذیل آیات نازل ہو ئیں ﴿ وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَّكُفُرًا وَّتَفُرِيُقًا ۚ بَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللهُ وَرَسُولُهُ مِنْ قَبُلُ مَ وَلَيَحُلِفُنَّ إِنْ اَرَدُنَا إِلَّا الْحُسُنَى ﴿ وَاللَّهُ يَشُهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ٥ لَاتَقُمُ فِيُهِ آبَدًا ﴿ ..... الا إِنَّهُ ﴿ ٢ ﴾ (اور پچھلوگوں نےمجد بنائی ہے تا کہ (مسلمانوں کو) ضرر پہنچا ئیں اور کفر کریں

اورمومنوں میں تفرقہ ڈالیں اور آج تک اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والوں کو کمین گاہ مہیا کریں اور (اگران ہے پوچھوتو ) حلف اٹھا کرکہیں گے کہ ہم تو صرف بھلائی کا ارادہ رکھتے ہیں۔ حالانکہ اللہ شہادت دیتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں۔ (اے نبی!) تم مجھی بھی ال مجديل كفرك ندمونا .....)

جانِ دوعالم علی اللہ نے ای وقت چند صحابہ کرام کو بھیجا کہ جاکراس نام نہا دمجد کو جلا دیں اور گرا دیں۔انہوں نے جا کر حب تھم پہلے تو اس کی جیت کو آگ لگائی اور بعد

<sup>(</sup>۱) میآپ کامنتقل معمول تھا کہ طویل سفر سے واپسی پر مدینہ منورہ سے تعوڑی دور تھبر جایا کرتے تھے تا کہ اہل مدینہ مطلع ہوجا کیں اورخوا تین گھروں کی صفائی وغیرہ کرلیں۔

<sup>(</sup>٢) سوره ٩، آيات ١٠٤ تا ١١٠.

میں دیواریں گرا کراس کو یکسر ملیامیٹ کر دیا۔

### مدینه میں ورود

جب جانِ دوعالم علي مدينكي حدود ميں داخل ہوئے تو آپ كے استقبال كے لئے ساراشہراند آیا اورا یک بار پھروہی سال بندھ گیا جو جانِ دوعالم عظیم کے اولین تشریف آ وری پر بندها تھا۔خوا تین مچھتوں پر چڑھ کرآ پ کی آ مد کا نظارا کرنے لگیں اور حچھوٹی بچیاں دف بجا کروہی ملکوتی نغمہ سنانے لگیں۔

طَلَعَ الْبَدُرُ عَلَيْنَا مِنْ ثَنِيَّاتِ الْوَدَاعِ مدینه پہنچ کر جانِ دوعالم علی کے اول خوش ہو گیا اورطبیعت ہشاش بشاش ہوگئی۔فر مایا "هلده طابّة. "(ياكخوشكوارشرب\_)

جبل احد كى جانب اشار وكر كفر ما يا --" 'هلذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَ نُحِبُّه'. " (ید پہاڑہم سے محبت رکھتا ہے اور ہم اس سے محبت رکھتے ہیں۔)

حضِرت عباسٌ آپ کومسروروشاد ماں دیکھ کرآ گے بڑھے اورآپ کی خوشیوں کو

دوبالاكرديا\_

" يارسول الله! مين آپ كى مدح مين كچھ كہنا جا ہتا ہوں--- اجازت ہے؟" " إلى ، كَهِيِّ الله تعالى آپ كا مندسلامت ركھے۔" جانِ دو عالم عليہ في في شاد ہوکر دعا دی۔

اس موقع پر حفزت عباسؓ نے جانِ دوعالم عصلی کونخاطب کرتے ہوئے جوشہکار تصیدہ کہا تھا،اس کے چندا شعار پیش خدمت ہیں۔عشق ومحبت اور تعظیم وعقیدت میں گند ھے ہوئے اس شیریں کلام کوزبان وادب کے ماہرین نے متفقہ طور پراعلیٰ درجے کا اوبی شہ پارہ قرار دیا ہے۔ پڑھے اور ہاشمی فصاحت و بلاغت سے لطف اٹھا ہے!

مِنْ قَبْلِهَا طِبْتَ فِي الظِّلالِ وَفِي مُسْتَوُدَعٍ حَيْثُ يُخْصَفُ الْوَرَقُ ثُمُّ هَبَطُتُ الْبِكَادَ لَا بَشَرٌ اَنْتَ وَلَا مُضْغَةٌ وَّلَا عَلَقَ بَلُ حُجَّةً ، تَوْكَبُ السَّفِيْنَ وَقَدْ / ٱلْجَمَ / نَسْرًا / وَّٱهْلَهُ الْغَرَق؛

وَرَدُتُ نَارَالُخَلِيْلِ مُكْتَتِمًا فِي صُلْبِهِ أَنْتَ ، كَيْفَ يَحْتَرِقَ ' وَٱلْتَ لَمَّا وُلِدُتَّ الشُّرَقَتِ الْـ....اَرُضُ وَضَاءَ بِنُورِكَ الْأَفْقُ" فَنَحُنُ فِي ذَٰلِكَ الضِّيَاءِ وَفِي النُّـ ....وُرِ وَسُبُلِ الرُّشَادِ نَخُتَرِقَ ' ( د نیامیں آنے سے پہلے آپ سایوں میں اور اس امانت گاہ میں جہاں ہے لیٹے گئے تھے،(۱)مزے ہے رہا کرتے تھے۔ پھرآپ زمین پراترے،ای وقت آپ نہ بشر تھے، نەمضغە، نەعلقە؛ بلكەاللەكى ججت اور دليل تھے۔ آپ تشتى پرسوار ہوئے ، جب نسراور اس کے پجاریوں کوطوفان نے گھیرر کھا تھا۔ آپ خلیل اللّٰد کی آگ میں پوشیدہ طور پر داخل ہوئے۔ پھریہ کیے ممکن تھا کہ وہ جل جاتے ؛ جبکہ آپ ان کی صلب میں موجود تھے!اور آپ جب پیدا ہوئے تو زمین چک اٹھی اور آپ کے نور سے ساراا فق روثن ہو گیا۔اب ہم اس نورمیں اورروشنی میں اور ہدایت کے رستوں میں بوجھے جارہے ہیں۔ )

توبہ کرنے والے متخلفین

پہلے گزر چکا ہے کہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے پچھافرا دایے بھی تھے جواللہ اور

(۱) یعنی جنت میں، جہاں آ دم اور حوانے اپنے جسموں پر پتے کیلیئے تھے، پوری نعت کا مجموعی مغہوم سے کے یا رسول اللہ! جب آ دم الطبیع کی تخلیق ہوئی تو آپ ان کی صلب پیل موجود تھے۔ پھر جب آ وم القلیلاز مین پرازے تو ان کی پشت میں آپ بھی اتر آئے۔اس وقت آپ نہ بشری شکل میں تھے، نہ مضغہ وعلقہ کی صورت میں۔(مضغہ اور علقہ مال کے پیٹ میں بچے کے دومراحل کا نام ہے۔) بلکہ اللہ کی جحت اور دلیل تھے۔اسی بناء پر جب آپ نوح الظیم کی طرف نتقل ہوئے تو ان کی کشتی نجات یا گئی اورنسر ا پنے پجاریوں سمیت طوفان میں غرق ہوگیا۔ (نسران پانچ بتوں میں سے ایک تھا، جن کی قوم نوح پرستش کیا کرتی تھی۔)اور جب آپ ابراہیم ﷺ میں جلوہ گر ہوئے تو ان کو آگ نہ جلا کی ، کیونکہ آپ ان کے اندر مخفی طور پرموجود تھے اور آپ کی موجود گی میں یہ کیے ممکن تھا کہ آگ ان کوجلا ڈالتی! اور جب آپ انسانی شکل میں جلوہ آ را ہوئے تو آپ کے نور سے زمین وآ سان جگرگا اٹھے۔ چنانچہ اب ہم سراسر روشنی میں ، نور میں اور ہدایت کے راستوں میں آئے بڑھ رہے ہیں۔ میں ، نور میں اور ہدایت کے راستوں میں آئے بڑھ رہے ہیں۔ اس كےرسول كے سيچے عاشق ہونے كے باوجود مجض اپنى كا بلى اور آج كا كام كل پرٹا لنے كى عادت کی وجہ سے اس غز وے میں شرکت نہ کر سکے۔ بیرمجموعی طور پر تیرہ آ دمی تھے۔ان میں ایک تو حضرت ابولبا بڑتھے،جنہوں نے اپنے آپ کومجد نبوی کےستون کے ساتھ باندھ لیا تھا۔نو[9]ان کے ساتھی تھے۔انہوں نے بھی اپنے لئے یہی سزاپند کی تھی اوراپے آپ کو معجد میں یا بندسلاسل کرلیا تھا۔اپےنفس کوخود ہی سزا دینے کی بیا دا اللہ تعالیٰ کو بسند آئی اور ان کی توبه قبول فرمالی \_(۱)

ان کے علاوہ تین افرادا ہے تھے،جنہوں نے نہ تواپنے لئے کوئی سز اتجویز کی ، نہ سمیقتم کا عذر پیش کیا۔ بلکہ صاف لفظوں میں اپنی غلطی اور کوتا ہی کا اقر ارکر لیا۔ یعنی حضرت كعب حضرت بلال اورحضرت مراره - رَضِي اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمُ.

ایے جرم کا عتراف کرنے ، پھرسزایانے اور آخر میں معافی مل جانے کی جوایمان ا فروز داستان حضرت کعبؓ نے پوری تفصیل ہے بیان کی ،اس کی تلخیص کچھ یوں ہے۔ '' جب رسول الله علي في تبوك جانے كارادہ كيا اورلوگوں كو تيار ہونے كائتكم ديا تو ان دنوں میں بہت آ سودہ حال تھا۔اس سے پہلے بھی میرے یاس سواری کے دو جانور ا کھے نہیں ہوئے تھے ،مگراس موقع پر دوسواریاں موجودتھیں۔ چنانچہ جب لوگوں نے زورشور ہے تیاریاں شروع کیں تو میں بھی ہر صبح بیارادہ کرکے گھرے لکا کہ آج تمام سامان حرب اور زادِ راہ وغیرہ مہیا کر کے لوٹو ل گا، گر پورا دن گز رجاتا اور میں پچھے نہ کریا تا۔ پھریہ سوچتے ہوئے گھرلوٹ آتا کہ کل بیکام ضرور کروں گا۔ای طرح آج کل کرتے کرتے وقت گزرگیا اوررسول الله علي جيك كے لئے روانہ ہو گئے۔اس وقت بھی میں يبي سوچار ہا كدايك دو دن میں تیاری ممل کر کے رسول اللہ سے جاملوں گا --- کاش کہ میں نے ایسا کیا ہوتا! ان دنوں مدینہ میں یا تو منافقین نظر آتے تھے یاوہ لوگ جومعذوری کی بنا پر جانے

<sup>(</sup>۱) حضرت ابولبابة كى قبوليت توبه كا واقعه جلداول، ص ۴۸٠ پر گزر چكا ہے۔ باقى نوافراد كى

سيدالوزي، جلد دوم باب٨، فتح مكه

ہے قاصر تھے۔انہیں دیکھ دیکھ کرمیرادل بہت کڑھتا تھا، کیونکہ میں نہ تو منافق تھا، نہ معذور، اس کے باوجودان میں رور ہاتھا۔

أدهررسول الله علي جب تبوك يهنچ تو يو چها---'' كعب كيون نبين آيا؟'' '' یارسول اللہ! اس کی خوش لباسی اور خود پسندی نے اسے روک لیا ہے۔'' ایک انصاری نے کہا۔

'' بیہ بہت غلط بات کی ہےتم نے'' معاذ ابن جبل ﷺ نے اس انصاری کو جواب دیا، پھررسول الله علیہ سے خاطب ہو کرعرض کی --- ''اللہ کی تتم یارسول اللہ! ہم نے کعب میں سوائے بھلائی کے پچھٹیں دیکھا۔"

رسول الله علي مجهنه بولے اور خاموش رہے۔

کچھ دنوں بعد جب اطلاع آئی کہ آپ واپس تشریف لا رہے ہیں تو میں سوچ میں یڑ گیا کہ آپ کے عمّاب سے بیجنے کے لئے کیا عذر پیش کروں گا۔اس سلسلے میں خاندان کے ا فراد ہے بھی مشورہ کرتا رہا ،گرچونکہ میرا کوئی عذرتھا ہی نہیں ،اس لئے طے کرلیا کہ کوئی بہانہ نہیں گھڑوں گااور پوری سچائی ہے اپنی غلطی کااعتراف کرلوں گا۔

جب آپ واپس تشریف لائے اور حسب معمول معجد میں دو رکعتیں ادا کرنے کے بعدلوگوں سے ملنے بیٹھے تو پیچھے رہ جانے والے منافقین حاضر ہوکر حیلے بہانے کرنے لگے اور اپنی صداقت کی قتمیں کھانے لگے۔ آپ نے ان کے باشن کا معاملہ اللہ کے سپر دکر دیا اور ظاہر کود کیمنتے ہوئے ان کے عذر قبول کر لئے اور دعا فر مائی کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس محنا ہ کو بخش دے۔

میری باری آئی تو میں نے آ گے بڑھ کرسلام پیش کیا ،گر آپ نے سلام کا جواب نددیا۔اورکہا''قعال''(آ) پھرمیری طرف دیکھ کرمسکرائے۔۔۔ایی مسکراہ بہ جس ہے غصہ اورغضب عیاں تھا۔ میں مزید آ مے بڑھا اور آپ کے روبرو بیٹھ گیا گر آپ نے منہ دوسرى طرف پھيرليا۔ ميں نے عرض كى ---" يارسول الله! مجھ سے كيوں رخ پھيرليا ہے، حالانکہ میں ندمنا فق ہوں ، ندمیرے دل میں کوئی شک ہے ، ندمیں نے اپنا دین بدلا ہے۔''

'' پھر چیچے کیوں رہ مجئے تھے۔۔۔؟ کیا تمہارے پاس سواری ٹبیں تھی۔۔۔؟''

آپ نے تی سے یو چھا۔

''سواری تو تھی یارسول اللہ! اور اگر میں کسی ونیا دار کے سامنے بیٹھا ہوتا تو میں سجھتا کہ کوئی عذر بیان کرکے اس کے عمّاب سے پچ سکتا ہوں، کیونکہ میں خاصا زبان آور واقع ہؤ اہوں لیکن واللہ میں جانتا ہوں کہا گرجھوٹ بول کر وقتی طور پر آپ کوراضی کربھی لیا تو الله تعالیٰ آپ کومیرے جھوٹ ہے آگاہ فرما دے گا اور آپ چھرناراض ہو جائیں گے، اس کے برعکس اگر میں نے بچے بولا تو ہوسکتا ہے کہ میری کوتا ہی پر آپ کے دل میں ذرا سا ملال آجائے ،لیکن اس صورت میں امیدیمی ہے کہ اللہ تعالی مجھے معاف فرمادے گا۔اس لتے جھوٹ نہیں بولوں گا اور پچ بیہ ہے ، یا رسول اللہ کہ میرے یاس کوئی عذر نہیں ہے۔ بلکہ ان دنوں میں جسمانی طور پر جتنا تو انا تھااور مالی لحاظ ہے جس قد رمتحکم تھا، اتنا مجھی نہیں تھا۔'' 🔹 رسول الله فرمايا--" أمَّا هذا فَقَدْ صَدَق " (ال صحف في يقينا في بولا إ) پھر مجھ سے کہا کہ اب اٹھ جا اور اللہ کے فیصلے کا انظار کر!

میں اٹھ کر چلا آیا،تو میرے قبیلے کے متعدد افراد بھی میرے پیھیے چلے آئے اور مجھے ملامت کرنے لگے کہتم نے خواہ مخواہ اپنے لئے مصیبت مول لے لی ہے۔ حالانکہتم نے کوئی ایسانا قابل معافی گناہ نہیں کیا ہے۔ تمہیں جا ہے تھا کہ باقی متخلفین کی طرح تم بھی کوئی عذر پیش کردیتے اور جس طرح رسول اللہ نے ان کے لئے بخشش کی دعا کی ہے تمہارے لئے بھی کروہے۔ آپ کی دعا تیری بخشش کے لئے کافی تھی۔

قبیلے والوں نے اس قدر ملامت کی کہ میرا دل چاہنے لگا کہ ابھی جا کراپنے پہلے بیان ہے منحرف ہو جا وُں۔

میں نے ان سے پوچھا کہ میرے جیسا معاملہ کسی اور کے ساتھ بھی پیش آیا ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، دوآ دمی اور بھی ہیں، جنہوں نے تمہاری طرح اپنی غلطی کا ا قرار کرلیا ہے۔ایک مرارہ ابن رہتے اور دوسرا ہلال ابن امیہ۔ان کوبھی رسول اللہ نے یہی

تھم دیاہے کو تھم الہی کا انظار کریں۔

سیدالوزی، جلد درم ۲۵۲ کر باب۸، فتح مگه

یین کرمیری ڈھارس بندھ گئی ، کیونکہ وہ دونوں اہل بدر میں سے تھے اور ان کاعمل میرے لئے نمونہ تھا۔ چٹانچہ میں نے اپنا بیان واپس لینے کا اراد ہ ترک کر دیا۔

ای دن رسول الله علی نے ہم تیوں ہے میل جول اور بات چیت پر پابندی لگا دی۔اس تھم کے ساتھ ہی لوگوں نے ہم سے نظریں پھیرلیں اور دور دور رہنے لگے۔ بے گانگی اور بے رخی کا بیہ مظاہرہ اتنا شدیدتھا کہ ہمیں پول محسوس ہوتا تھا، جیسے ہم کسی اجنبی سر زمین میں آئکے ہیں۔ ہلال اور مرارہ تو اس لائتلقی ہے اس قدرشکت دل ہوئے کہ انہوں نے باہرنکلنا ہی چھوڑ دیا۔بس ہروفت گھروں میں بیٹےرہتے اورروتے رہتے ؛البتہ میں نسبتاً جوان اورتوا نا تھا،اس لئے نماز کے لئے معجد کو چلا جا تا تھا۔ بازاروں میں بھی گھومتا پھر تار ہتا تھا، گر مجھ سے بولتا کو کی نہیں تھا۔مجد کو اکثر میں اس ونت جاتا تھا جب جماعت ہو چکی ہوتی تھی اور رسول اللہ علیہ لوگوں کی طرف رخ کئے بیٹھے ہوتے تھے۔ میں آپ کوسلام کہتا مگر جواب سنائی نہ دیتا؟ تا ہم میں بیسوچ کر دل کوتسلی دے لیتا کہ ہوسکتا ہے، آپ نے دحیرے سے جواب دیا ہواور میں نے نہ سنا ہو۔ پھر آپ کے قریب ہی نماز پڑھنے لگتا۔ شرمندگی کی وجہ سے نظر تونہیں ملاسکتا تھا؛ البتہ و تفے و قفے سے چورنظروں سے آپ کا دیدار کر لیتا تھا۔ اس دوران میں نے محسوں کیا کہ جب میں آپ کی طرف دیکتا تھا، آپ دوسری طرف متوجہ ہوجاتے تھے۔لیکن جونہی میںنماز میں منہمک ہوتا تھا،میری جانب و یکھنے لگتے تھے۔(۱) ای طرح کافی دن گزر گئے اورلوگوں کی بےالتفاتی اورلاتعلقی میں کوئی فرق ندآیا۔

آ خرمیں گھبرا گیا اورا بیک دن ابوقتا دہ کے باغ کی دیوار پھاند کراندر داخل ہؤ ا،تا کہا ہے گفتگو پرآ مادہ کرسکوں۔ابوقما دہ میرے چھا کا بیٹا تھا اور مجھے تمام لوگوں سے زیادہ پیارا تھا۔

میں نے اسے سلام دیا ، مگراس نے کوئی جواب نددیا۔

میں نے کہا---''ابوقادہ! میں اللہ کی تشم دے کر تجھے یو چھتا ہوں ، کیا تونہیں

<sup>(</sup>۱) الله اكبر---محبت كي كيم كيم كيم الداز بين--! اس سے پية چلا ہے كه جان دو عالم علي حصرت كعب علي المراض نبيل تع اصرف ظامرى طور برخفاته

باب۸، فتح مگه

جانتا كه ميں اللہ اوراس كے رسول مے محبت ركھتا ہوں؟'' وہ خاموش رہا، ميں نے پھر اللہ كا واسطہ دے كراپنا سوال و ہرايا۔ وہ پھر بھى نہ بولا۔ جب ميں نے تيسرى باريجى سوال كيا تو اس نے صرف اتنا كہا كہ --- اَللهُ وَ دَسُولُه ' اَعْلَمُ. (بيه بات اللہ اوراس كا رسول ہى بہتر جانتے ہيں۔)

يين كرمين روپر ااور آنسوبها تا مؤاباغ سے با ہرنكل آيا۔ (١)

ایک دن میں مدینہ کے بازار میں گیا تو شام کا ایک آ دمی میرے بارے میں پو چھتا پھرر ہا تھا۔لوگوں نے میری طرف اشارہ کر دیا۔ وہ میرے پاس آیا اور عنسان کے عیسائی بادشاہ کا ایک خط میرے حوالے کیا۔خط کامضمون بیتھا۔

''اما بعد:- ہمیں پتہ چلا ہے کہ تمہارا ساتھی (یعنی رسول اللہ علیہ کے ہمت بہت نارواسلوک کررہا ہے، حالا نکہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے اس لئے پیدانہیں کیا کہ تم وہاں رسوا اور ضائع ہوتے رہو۔ ہمارے پاس چلے آؤ۔ہم تمہاری ہمکن دلجوئی کریں گے۔''

میں نے خط پڑھ کرانتہائی تا سف ہے کہا---'' بیآ ز مائش بھی آنی تھی مجھ پر!!'' ---اور خط کو جلتے تنور میں ڈال دیا۔

ای طرح چالیس را تیں گزرگئیں۔ چالیسویں روز رسول اللہ علیہ کا ایک فرستادہ میرے پاس آیا اور کہا کہ آپ نے تھم دیا ہے کہتم اپنی بیوی سے بھی علیحد گی اختیار کرلو۔ ''طلاق دے دوں؟''میں نے پوچھا۔

مرارہ اور ہلال کوبھی یہی تھم ملاتھا، چنانچہ میں نے تو ای وقت اپنی بیوی سے کہددیا

(۱) حضرت کعب شاید سیجھتے تھے کہ رسول اللہ علی نے جارے ساتھ بات چیت کرنے پر جو پابندی عائد کی ہے، اس کا مطلب سے ہے کہ زیادہ گفتگونہ کی جائے اور میل طاپ نہ رکھا جائے، نہ ہید کہ سرے سے بات ہی نہ کی جائے۔ اس لئے وہ لوگوں کی بے رخی سے شکوہ کناں نظر آتے ہیں اور ہرممکن

> کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ان سے بولے۔ WWW.maktaban.org

كەتم اپنے خاندان میں چلی جاؤاور جب تك میرا فیصلنہیں ہوجاتا ، وہیں رہو؛البتہ ہلال کی بیوی رسول الله علیقی کی خدمت میں حاضر ہوئی اورعرض کی

'' یارسول الله! ہلال بوڑ ھااور کمزور آ دمی ہے۔کوئی خادم بھی نہیں جواس کی دیکھے بھال کر سکے۔اگر میں اس کی خدمت کرتی رہوں تو کیا آپ ناراض ہوں گے؟'' ''نہیں'' آپ نے جواب دیا''لیکن وہ تیرے قریب نہ آئے۔''

'' قربت کی تو وہ خواہش بھی نہیں رکھتا ، کیونکہ جب ہے اس کا مقاطعہ ہؤ ا ہے ہر وفت روتار ہتا ہے۔''

ہلال کی بیوی کوا جازت مل گئی تو خاندان والوں نے مجھے بھی مشورہ دیا کہ اگرتم رسول الله عَلِينَة ہے ا جازت طلب کروتو جس طرح ہلال کی بیوی کوساتھ رہنے کی ا جازت مل گئی ہے، تنہیں بھی مل جائے گی۔ میں نے جواب دیا کہ ہلال کا معاملہ مختلف ہے، وہ بوڑ ھا ہے اور خدمت کامختاج ہے؛ جبکہ میں جوان ہوں ، اس لئے میں ا جازت نہیں مانگوں گا۔ نہ جانے آپ کیا کہیں!

ای عالم میں مزید دی دن گزرگئے ۔ پچاسویں روزصبح کی نماز کے وقت میں متفکر اورمغموم بیٹھاتھا کہا جا تک سلع کی پہاڑی پر کھڑے ہوکرایک محض نے پکارا ''يَا كَعُبُ! أَبُشِرُ '' (اے كعب! خوش ہوجا۔ )

میں سمجھ گیا کہ میری تو بہ قبول ہوگئ ہےاورشکر کے طور پر فی الفور سجدے میں گر گیا۔ نماز کے بعدلوگ ہمیں قبولیتِ تو بہ کی مبارک دینے دوڑ پڑے۔سب سے پہلے جس محض نے آ کر مجھے خوشخبری سنائی اورمبارک دی ،میرا دل جا ہتا تھا کہاس خوشی کےموقع پراس کو پچھ انعام دوں،مگراس وقت میرے پاس سوائے تن کے دو کپڑوں کے پچھے نہ تھا۔ چنانچہ وہی ا تارکراس کودیدیئے اورخود کی ہے مانگ کر پہن لئے۔ پھر بارگا وِ رسالت میں حاضری کے لئے چل پڑا۔ رائے میں لوگ جوق درجوق آ کر جھے سے ملتے رہے اور انتہائی سرت سے توبہ قبول ہوجانے پرمبار کباد دیتے رہے۔

جب میں رسول اللہ علی کے سامنے ہؤ ااور سلام کہا تو آپ کا روئے زیبا چک

ر م تھا۔ وَ كَانَ رَسُولُ اللهِ مِلْكِلِهُ إِذَا سَوَّ إِسْتَنَارَ وَجُهُهُ كَانَّهُ وَطُعَهُ قَمَرٍ. اور رسول الله عَلِيَة جب مسرور ہوتے تھے تو آپ كارخ انور يوں تپكنے لگا تھا جيسے جاند كا عمرا ہو۔ مجھے ديكھتے ہى آپ نے بشارت دى۔

''کعب! آج کا دن تمہیں مبارک ہو، جب سے تم پیدا ہوئے ہو، تمہاری زندگی میں ایبا مبارک دن نہیں آیا۔''

'' بینوازش آپ کی جانب ہے ہے یارسول اللہ! یا اللہ تعالیٰ کی طرف ہے؟'' --- میں نے پوچھا۔

''الله تعالیٰ کی طرف ہے۔''آپ نے جواب دیا۔

میں نے اس خوشی میں اپناسب بچھ راہِ خدا میں صدقہ کرنا چاہا گر آپ نے منع کر دیااور فر مایا ---''بہتر رہے کہ بچھا پنے لئے بھی رکھالو!''

'' تو پھر خیبر میں میری جو جائیداد ہے، وہ رکھ لیتا ہوں، باقی سب اللہ کی راہ میں دے دیتا ہوں۔''میں نے عرض کی اور آپ نے بیپیشکش منظور فر مالی۔ میں نے کہا

'' یارسول الله! محض کیج بولنے کی وجہ سے الله تعالیٰ نے ہماری تو بہ قر آن میں نازل فر مائی ہےاور میں عہد کرتا ہوں کہ زندگی بحرکسی حالت میں بھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔'' وہ آیت جس میں ہماری تو بہ قبول ہو جانے کی نوید سنائی گئی ہے، یہ ہے

وَعَلَى الطَّلَثَةِ الَّذِيُنَ خُلِفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتُ عَلَيْهِمُ الْآرُضُ بِمَا رَحُبَتُ وَضَاقَتُ عَلَيْهِمُ ٱنْفُسُهُمُ وَظَنُّوا اَنُ لَا مَلُجَأً مِنَ اللهِ إِلَّا إِلَيْهِ ﴿ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمُ لِيَتُوبُوا ﴿ إِنَّ اللهَ هُوَا لِتَوَّابُ الرَّحِيْمُ ۞ سوره ٩ ، آيت ١١٨ .

(ان تینوں کی تو بہ بھی اللہ تعالی نے قبول فر مائی ہے، جن کا معاملہ ملتوی کر دیا گیا تھا۔ یہاں تک کہ زمین باوجود فراخی کے ان پر تنگ ہوگئی اور وہ اپنی جانوں سے بیزار ہو گئے۔ تا ہم جانتے تھے کہ اللہ ہے کہیں پناہ نہیں مل سکتی ، بجز اس کے کہ اس کی طرف رجوع کیا جائے۔ پھر اللہ تعالی نے ان کی تو بہ قبول فر مالی تا کہ وہ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ بلاشبہ اللہ تعالیٰ تو بہ قبول کرنے والامہر بان ہے۔ ) انتھیٰ ملخصا

#### اهل طائف کا اسلام

🚐 پہلے گزر چکا ہے کہ جان دوعالم علی نے طائف کو فتح کئے بغیر ہی محاصرہ اٹھا لیا اور مدینه کی جانب واپس ہو گئے تھے۔عروہ ابن مسعود ثقفی طائف کا ایک معزز اور انتہائی دانشمندسردار تھا۔ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کی محبت ڈال دی اور وہ جانِ وو عالم ﷺ کے پیچھے چل پڑا۔ابھی آپ مدینہ کے رائے ہی میں تھے کہ عروہ آپہنچااور تو حید ورسالت کی شہادت دے کرمشرف بداسلام ہوگیا۔ پھرخواہش ظاہر کی کہ مجھے واپس جانے کی اجازت عطا فر مائی جائے تا کہ طا کف والوں کو بھی اسلام کی دعوت دوں۔

جانِ دوعالم عَلِيْكَ جانة شے كه الل طا كف اس وفت غيض وغضب ميں ہيں اور ا پسے عالم میں وہ اپنے سردار کی بھی پرواہ نہیں کریں گے؛ بلکہ ہوسکتا ہے کہ اس کو ہار ہی ڈالیں۔ چنانچہ آپ نے حضرت عروہ ﷺ ہے کہا ---''اِنَّکھُمْ قَاتِلُوُکَ''یعنی اگرتم نے ان کواسلام لانے کا کہا تو وہتہ ہیں قتل کرنے ہے بھی در یغ نہیں کریں گے۔

حفرت عروہؓ کو اپنے قبیلے میں جومحبوبیت اور عزت و وجاہت حاصلی تھی اس کے بیش نظران کویه بات عجیب نظر آئی اور عرض کی

'' یارسول الله! و ه لوگ تو مجھے اپنی آئکھوں کی پتلیوں ہے بھی زیاد ہ چاہتے ہیں۔'' جانِ دو عالم علين انسانی نفسيات کوحفزت عروهٌ کی بنسبت بدر جها زياده جانج تھے،اس لئے وہی ہؤ اجوآ پ نے فر مایا تھا۔

حضرت عروہؓ نے واپس جا کر ابھی اصلاحی اور تبلیغی گفتگو کا آغاز ہی کیا تھا کہ حاروں طرف سے تیربر سے لگے اور حفزت عروہ شدید بحروح ہوکر کر پڑے۔ دم ززع کسی نے طنزا پوچھا۔

'' کیا خیال ہے تمہارا ،اپنی اس موت کے بارے میں؟!'' حضرت عروۃ نے جواب دیا

'' یہ بہت بڑااعزاز ہے، بیشہادت کا شرف ہے، جواللہ تعالیٰ نے مجھے نصیب کیا ہے۔ امید ہے کہ اللہ تعالی مجھے بھی ان شہداء میں شامل فرما دے گا جنہوں نے رسول الله علی معیت میں لڑتے ہوئے یہاں جام شہادت نوش کیا تھا، اس لئے مجھے بھی وہیں دفن كردينا جهال ان شهداء كي آخري آرام گا بين بني بين -''

امل طائف نے اپنے سردار کی آخری خواہش پوری کر دی اور ان کوشہدائے طائف کی قبروں کے پاس دفن کر دیا۔

جانِ دو عالم ﷺ کوان کی شہادت کی اطلاع ملی تو فر مایا کہ عروہ کی مثال اس شخص جیسی ہے جس کا ذکر سورہ کلین میں ہے۔اس نے بھی اپنی قوم سے یہی کہا تھا کہ یٰقَوُم اتَّبِعُوا الْمُوْسَلِينَ ٥ (اےميرى قوم! رسولوں كى پيروى كرو-) اور قوم نے اس ' جرم' میں اس کوفل کر دیا تھا۔

واضح رہے کہ بیہ وہی عروہ ابن مسعود ہیں جوصلح حدیبیہ میں اہل مکہ کے نمائندے بن کر جانِ دوعالم علی کے پاس آئے تھاوروالی پرمشرکین مکہ کے سامنے صحابہ کرام کی ا طاعت وفر ما نبر داری اوراد ب وعقیدت کی الیم حسین منظرکشی کی تھی کہانسان دیگ رہ جاتا ٢-(١) رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ.

غرضیکہ اس وقت تو اہل طا کف نے حضرت عروہؓ کی بات نہ مانی اور ان کوشہید کر دیا بھر بعد میں خود انہیں بھی احساس ہوگیا کہ اب ہمیں بہرصورت اسلام لا ناپڑے گا ، کیونکہ ساراعرب مشرف باسلام ہو چکا ہے اور پوری ونیا ہے کٹ کرعمر بھر کے لئے طا نف کے قلعے میں محصور رہناممکن نہیں ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی نمائندگی کے لئے چھافراد پر مشتمل ایک وفد جانِ دو عالم عليه كي خدمت ميں بھيجا۔ بيلوگ اس وقت مدينه پنچے جب آپ كوغز وهُ تبوک ہے واپس آئے ہوئے ابھی چندہی روزگز رے تھے۔

ان دنوں رمضان کا بابر کت مہدینہ تھا ،اس لئے جانِ دو عالم علیہ نے ان لوگوں کو مبجد کے قریب ایک خیمے میں گھہرایا تا کہ اہل ایمان کی عبادت اور شب بیداری کا دل افروز نظاره کرسکیں۔ چند دن بعدانہوں نے اسلام لانے کی خواہش ظاہر کی ،مگر اس شرط کے ساتھ کہ ہاری دیوی لات کوتین سال تک نہ تو ڑا جائے۔

جانِ دو عالم عَلِيْظَةً نے انکار کیا تو انہوں نے اس مدت کو کم کر کے دو سال، پھر ا یک سال اور آخر میں ایک مہینۂ کر دیا ،گر آپ ایک دن کے لئے بھی شرکت میانۂ حق و باطل قبول کرنے پر آمادہ نہ ہوئے اور صاف صاف کہہ دیا کہ اس مسئلے میں کوئی زی نہیں برتی جاسکتی ۔ لات کوبہرصورت تو ڑااورگرایا جائے گا۔

انہوں نے کہا کہا گراس کوتو ژنا ہی ہےتو کم از کم ہمیں اس پرمجبور نہ کیا جائے ؛ بلکہ اس کام کے لئے یہاں ہے کچھافراد بھیج دیئے جائیں۔ بیمطالبہ جانِ دوعانم علیہ فی نے تتلیم كرليا اور لات كے خاتمے كے لئے حضرت مغيرةٌ ابن شعبه اور حضرت ابوسفيان ۗ (١) كواك کے ساتھ بھیج دیا۔

وہاں پینچ کر ہاب حضرت مغیرہؑ نے لات شکنی کا ارادہ کیا تو اِ دھراُ دھرے بہت ہی عورتیں روتی پیٹتی اور بین کرتی ہوئی نکل آ ئیں ۔ آ ہ و بکا کے ساتھ ساتھ وہ اپنے مردوں کو بھی کوس رہی تھیں کہان کی بز دلی اور بے غیرتی کی وجہ ہے آج ہمیں بیدون دیکھنا پڑا۔ آخر

سب نے بیہ کہہ کر دل کوتسلی دے لی کہ لات دیوی اپنے وشمنوں سے خو د ہی نمٹ لے گی۔ ان کی بیہ با تیں من کر حضرت مغیرہؓ کو مزاح سوجھا اور اپنے دوستوں ہے کہنے لگے

کہ میں تنہیں ان لوگوں کی بے وقو فی اورخوش فہمی کا ایک دلچیپ تما شہ دکھا تا ہوں۔

چنانچہوہ کدال لے کرآ گے بڑھے اور لات پرایک بھر پور وارکیا۔اس کے ساتھ ہی ایک زور دار چنخ ماری اور دھڑ ام ہے منہ کے بل گریڑے۔ بیدد مکھ کر لات کے پجاریوں

کے چبرے دمک اٹھے اور حفزت مغیرہ ہے کہنے لگے

''مغیرہ! دیکھا تونے ہماری دیوی کا قہر وغضب---! کیا تونہیں جانتا کہ بیا ہے دشمنوں کو تباہ و ہر باد کردیتی ہے---!!اگر جراُت ہے تو دوبارہ اس پر ہاتھ اٹھا کر دکھا!'' حفزت مغیرہ ہنتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور بولے ''ارے بے وقو فو! پھر کی یہ بے جان مورتی بھلا کیا کسی کو نقصان پہنچائے گی---! میں تو تمہارے ساتھ استہزاء کرر ہاتھا۔ابتم پھروں کے ان خود ساختہ بنوں کی پرستش چھوڑ دواور صرف النّدوحدہ' لا بٹریک کے روبرواپنے سرخم کیا کرو!''

اس کے بعد حصرت مغیرہ اور حصرت ابوسفیان ٹے مل کرلات کوتو ڑ بھوڑ دیا اور نذرو نیاز کے طور پر چڑھائے گئے زیورات اکٹھے کر کے مدینہ منورہ پہنچاد ہے۔ انہی دنوں حصرت عروہ کا بیٹا ابولیٹے اور بھتیجا قارب ، جان دوعالم علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔

حضرت ابولیٹے نے کہا۔۔۔'' یارسول اللہ! میرے والدا یک شخص کے مقروض تھے ، اب و ہ قرض ا داکرنے کا مطالبہ کرر ہاہے ؛ جبکہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔''

جانِ دوعالم علی کے حضرت ابوسفیان کو تھم دیا کہ لات کے زیورات سے عروہ کا قر ضدا داکر دیا جائے۔

حضرت قاربؓ نے عرض کی ---'' یارسول اللہ! میرا باب اسود بھی مقروض تھا۔ اس کی ادائیگی کا بھی تھم فر ماد بیجئے کیونکہ وہ اورعروہ دونوں سکے بھائی تھے۔''

جانِ دوعالم علی کے فرمایا ---''عروہ تو اسلام لانے کے بعد شہید ہوَ اٹھا،اس لئے ہم نے اس کا قرض ادا کر دیا ہے ؛ جبکہ اسود کفر کی حالت میں مراتھا،اس لئے ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔''

اس کے جواب میں حضرت قاربؓ نے عجیب دلچیپ نکته اٹھایا۔ ''یارسول الله!ادا کیگی تواب میں نے کرنی ہے، نہ کدمیر سےفوت شدہ باپ نے ، اور میں تو یارسول الله!مسلمان ہوں۔''

جانِ دوعالم ﷺ مسكرائے اور فر مايا

''اچھا،اس کے باپ کا قرضہ بھی انہی زیورات سے اداکر دیا جائے۔'' اس طرح سیم وزر کا بیانبار ضرور تمندوں کی امداد واعانت میں صرف ہوگیا۔

www.maktabah.org

سلام اس پر کہ جس کے گھر میں جا ندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا

صدیق اکبر 🕾 کا حج اکبر

مشرکینِ مکہنے جج اورطواف میں جوعجیب وغریب جدتیں پیدا کر لی تھیں ،ان میں ے ایک میبھی تھی کہ عربیاں اور بے لباس ہو کرطواف کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ بیہ فطرت کے عین مطابق ہے، کیونکہ جب ہم پیدا ہوئے تھے تو بالکل ننگے تھے۔ بعد میں رسم دنیا کی خاطر کپڑے پہننے لگ گئے اوراس طرح فطرت سے دور ہوتے چلے گئے۔اب کم از کم طواف کے وقت تو فطرتِ اصلیہ کی طرف رجوع کرنا جاہے اور د نیاوی لباس کی آلائشوں سے يكسرياك صاف موكر بيت الله كے كرد كھومنا جا ہے!

۸ ھیں مکہ مکرمہ فتح ہؤ اتو جانِ دوعالم علیہ نے مشرکین کی رائج کردہ ایسی بیہودہ رسومات کوختم کرنے اور لوگوں کو حج کالتیج طریقہ سکھانے کے لئے 9 ھے میں تین سوصحا بہ ک معیت میں صدیق اکبڑ کوامیر حج بنا کر بھیجا۔ ان کی روانگی کے بعد جان وو عالم علیہ نے حضرت علیؓ کوبھی بھیجے دیااور فرمایا کہتم سورۂ براُت ( تو بہ ) کی ابتدائی آیات پڑھ کرمشر کین پر واضح کر دو کہاللہ اوراس کارسول ان ہے بیزار ہیں ،اس لئے آئند وکسی مشرک کومجدحرام میں داخل ہونے کی ا جازت نہیں ہوگی ، کیونکہ ان کے باطن شرک کی نجاست ہے آلودہ ہیں اور وہ اس قابل نہیں ہیں کہ محدحرام جیسی مقدس اور یا کیزہ جگہ میں قدم رکھ سکیں ۔ علاوہ ازیں پیجھی اعلان کر دو کہ آج کے بعد ہرگز کوئی ھخص عریاں حالت میں طواف نہ کرے۔ حسب ارشادصدیق اکبرنے حج کرایا ،لوگوں کومسائل بتائے ۔طواف ،سعی ، رمی جمار اور قربانی وغیرہ کے احکام و آ داب ہے آگاہ کیا اور جب اپنے خطاب سے فارغ ہوئے تو حضرت علیؓ سے کہا کہ اب آپ رسول اللہ علیہ کے نمائندہ خصوصی کی حیثیت ہے اعلانِ برأت كرديں۔ چنانچەحفرت علیؓ نے سورہُ برأت كی ابتدائی تینتیں [۳۳] آیات پڑھ کر براًت کا اعلان کیااور ہمیشہ کے لئے مشرکین کامسجد حرام میں داخلہ ممنوع قرار دے دیا۔(۱)

<sup>(</sup>۱) الحمد لله كه بيممانعت اب تك برقر ارب اور جهال سے حدود حرم شروع ہوتی ہیں، وہاں بورڈ لگے ہوئے میں کداس ہے آھے غیر سلموں کوجانے کی اجازت نہیں ہے۔

## Friz

اسی سال جانِ دوعالم علی بنات بے ایلاء کیا۔ بعنی از واج مطہرات کی کسی بات سے

باب، فتح مكه

ناراض ہو کرفتم کھالی کہ میں ایک مہینے تک اپنی ہیو یوں سے کوئی تعلق نہیں رکھوں گا۔ انہی دنوں گھوڑے ہے چیسلنے کی وجہ سے یا وَں مبارک میں موج آگئی تھی ،اس لئے معجد کوآنا جانا بھی

ممکن ندر ہااور آپ ایک بالا خانے میں قیام پذیر ہو گئے۔

اس عز لت نشینی کی وجہ ہے مدینہ میں بیافواہ مچیل گئی کہ آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ بعد میں بیافواہ غلط ثابت ہوئی اور آپ انتیبویں دن بالا خانے سے

ارْ كرگھر تشریف لے مجئے۔اہل خانہ آپ کو یوں غیرمتو قع طور پرسامنے دیکھ کرجیران رہ گئے اور عرض کی ---''یارسول الله! آپ نے تو ایک مہینے تک ترکی تعلق کی تتم کھائی تھی؟''

یعنی ابھی مہینہ تو پورانہیں ہؤ اہے؛ بلکہ ایک دن باقی ہے۔

جانِ دوعالم علي في فرمايا -- ''مهينه انتيس دن كانجهي تو موتا ہے۔''

یہ تو تھی اس وا قعہ کی تلخیص \_ اب پیش خدمت ہے اس کی تفصیل اور اس پر بحث و تمحیص لیکن پہلے آپ سورۂ تحریم کی ابتدائی پانچ آیات اوران کا ترجمہ پڑھ لیس ، کیونکہ

آ ئندہ تحقیق کاان آیات کے ساتھ گہراتعلق ہے۔

اگر چەاصولى طور پريە بحث سيرت سے نہيں؛ بلكة تغيير سے متعلق ہے؛ ليكن ان آیات کی تغییر میں جوروایات ذکر کی جاتی ہیں ،ان سے سیرتِ نبویہ کا شفاف چشمہ آلود ہ

موئے بغیر نہیں رہتا، اس لئے اس موضوع پر قلم اٹھا تا پڑ گیا۔ وَ اللهُ يَهْدِي مَنْ يَسْلَمُ وَاللهِ

صِرَاطٍ مُّسُتَقِيُمٍ.

یانچ آیات اور ان کا ترجمه

ا--- يَايُّهَاالنَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا آخَلُ اللهُ لَكَ ج تَبْتَغِي مَرْضَاتَ اَزُوَاجِکَ م وَاللهُ عَفُورٌ رَّحِيُمٌo

٣\_\_\_ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمُ تَحِلَّةَ آيُمَانِكُمْ ۽ وَاللَّهُ مَوْلَـكُمْ ۽ وَهُوَ

الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ٥

٣--- وَاِذُ اَسَرَّالنَّبِيُّ اِلَى بَعْضِ اَزُوَاجِهِ حَدِيْثًا ۦ فَلَمَّا نَبَّأْتُ بِهِ وَاَظُهَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعُضَه ۚ وَاَعُرَضَ عَنْ ۖ بَعُضٍ ۦ فَلَمَّا نَبَّأَهَابِهِ قَالَتُ مَنُ

أَنْكَبَأُ كَ هَٰذَا د قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ٥

٣--- إِنُ تَتُوبَآ إِلَى اللهِ فَقَدُ صَغَتُ قُلُوبُكُمَا ، وَإِنْ تَطْهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللهَ هُوَمَوُكُهُ وَجِبُرِيُلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ ، وَالْمَلْئِكَةُ بَعُدَ ذَٰلِكَ ظَهِيُرٌ٥ ٥--- عَسْى رَبُّهُ ۚ إِنَّ طَلَّقَكُنَّ اَنْ يُبْدِلَهُ ۚ اَزُوَاجًا خَيْرًا مِّنْكُنَّ مُسَلِمَٰتٍ مُّؤُمِنْتٍ قَنِتْتِ تَثْبَنْتٍ عَبِلاتٍ سَنْبِحْتٍ ثَيَّبْتٍ وَٱبْكَارُ٥٥

(قرآن کریم، سوره ۲۲)

ا---اے نبی!تم کیوںاپنے لئے ممنوع قرار دیتے ہواس چیز کو جواللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے حلال کی ہے---؟ تم تو اپنی ہو یوں کی خوشنو دی چاہتے ہواوراللہ تعالیٰ بخشنے والامهربان ہے۔

٢--- الله تعالى نے تمہارے لئے قسموں کے کھو لنے کا طریقة مقرر کر دیا ہے اور الله تعالیٰعلم والا اورحکمت والا ہے۔

۳---اور جب نبی نے اپنی کسی بیوی کوایک راز کی بات کبی \_ پھر جب اس بیوی نے وہ بات کسی اور کو بتلا دی اور اللہ تعالیٰ نے نبی کواس چیز ہے آگاہ کر دیا، تو نبی نے اس بیوی کواس بات کا کچھ حصہ بتلایا اور کچھ سے صرف نظر کرلیا۔ پھر جب نبی نے بیوی کو بات کے افشاءے آگاہ کیا تووہ بولی ---"آپکویہ بات کس نے بتائی ہے؟"

نی نے کہا---'' مجھے مطلع کیا ہے علم والے اور خبروالے نے۔''

~ -- اگرتم دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف تو بہ کروتو تمہارے دل اس پر مائل ہو چکے

ہیں اوراگرتم دونوں نے نبی کی مرضی کےخلاف اتحاد کئے رکھا تو اللہ تعالیٰ ، جبریل اور نیک

مومن اس کے مددگار ہیں۔اس کے علاوہ تمام فرشتے بھی اس کے معاون ہیں۔

٥--- اگر نبى نے تم سب كوطلاق دے دى تو ہوسكتا ہے كداللد تعالى اس كوتبهارے بدلے ،تم سے بہتر بیویاں عنایت فرمادے ،اسلام والیاں ،ایمان والیاں ،عاجزی کرنے والیاں ،

باب۸، فتح مکه

توبيرنے والياں ،عبادت كرنے والياں ،روزے ركھنے والياں --- بيوه اور كتواريال -

كَبِلِي آيت كِ الفاظ' 'تُحرِّمُ' ' اور' 'تَبُتَغِي مَوْضَاتَ أَذُوَاجِكَ' ' ـــاكثر مفسرین ومترجمین نے بیسمجھاہے کہ رسول اللہ علیہ نے اپنی بیویوں کوخوش کرنے کے لئے سی حلال چیز کواپنے لئے حرام کر لیا تھا،لیکن وہ چیز کیاتھی ---؟ اس میں اختلاف ہے۔ مفسرین نے اس کی دوتفسیریں بیان کی ہیں۔

يهلى تفسير

رسول الله عَلِينَةِ نے شہدحرام کرلیا تھا اور تشم کھالی تھی کہ میں آ ئندہ شہدنہیں استعال کروں گا۔اس کی وجہ یہ بنی کہ رسول اللہ علی ہے نے ایک بیوی کے پاس شہد کا شربت بیا تو `دو<sub>ح</sub> ---- یا تین--- ہیویوں نے ایک منصوبہ بنایا اور جب آپ ان کے پاس آئے تو ہرایک نے کہا کہ آپ ہے''مغافیز' (۱) کی بوآتی ہے، کیا آپ نے مغافیر کھائے ہیں---؟ رسول الله علی نے کہا کہ بیں ، میں نے تو شہد پیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہوسکتا ہے شہد کی کھیوں نے''عرفط'' کا رس چوسا ہواوراس کی بدیوشہد میں شامل ہوگئی ہو۔ چنانچہرسول الله علی نے ان کی خوشنو دی کی خاطر شہد حرام کرلیا اور ان میں ہے کسی ایک کے سامنے تتم ا ٹھالی کہ آئندہ شہداستعال نہیں کروں گا۔ساتھ ہی اس بیوی کوتا کید کر دی کہ بیہ بات کسی اور کونہ بتانا ،مگروہ بیوی اس بات کوراز نہ رکھ تکی اور دوسری کو بتا دی۔اس افشائے راز سے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ علیہ علیہ کو آگاہ کر دیا اور پھر مندرجہ بالا آیات نازل ہو کیں۔

بہلی آیت میں رسول اللہ علی کو تندید کی گئی که آپ نے ایک علال چیز کوحرام کیوں کیا ہے---؟ بیاکام تو ویسے بھی مناسب نہیں ہے اور محض بیو یوں کوخوش کرنے کے لئے تو اور بھی نامناسب ہے، بہر حال اللہ تعالیٰ بخشنے والامہر بان ہے۔

دوسری آیت میں بتایا گیا ہے کوشم کی پابندی سے نکلنے کا طریقة مقرر ہے، یعنی کفارہ۔اس لئے آپ بھی کفارہ دیجئے اور شہداستعال سیجئے!اللہ تعالیٰ ہربات کو جانتا ہے اور

اس کے ہرکام میں حکمت ہوتی ہے۔

تيسرى آيت مي افشائ راز كابيان بكرسول الله علي في ايك بوى كو راز دارانہ طریقے سے بیہ بات بتائی کہ میں نے شہدحرام کرلیا ہے، مگراس نے دوسری کو بتا دی۔اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے رسول اللہ علیہ کو آگاہ کر دیا اور آپ نے اس بات کا کچھ حصہ بیان کر کے بیوی سے شکوہ کیا کہ تونے میہ بات دوسری کوبھی بتا دی ہے، حالا نکہ میں نے تا کید کی تھی کہ کسی سے نہ کہنا!اس نے پوچھا کہ آپ کو کیسے معلوم ہؤا؟ رسول اللہ علیہ نے کہا کہ مجھےاللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، جو ہر چیز کاعلم رکھنے والا اور باخبر ہے۔

چوتھی آیت میں روئے بخن ان دو ہو یو ان کی طرف ہے، جن کی کوششوں ہے رسول اللہ نے شہدحرام کرلیا تھا اوران ہے کہا گیا ہے کہ اگرتم دونوں اپنی غلطی ہے تو بہ کرلوتو تہمارے دل اس طرف مائل ہو چکے ہیں اور اگرتم نے رسول اللہ کی منشاء کے خلاف ایکا کئے رکھا تو اس سے رسول اللہ کو پچھ نقصان نہیں پہنچے گا ، کیونکہ اللہ تعالیٰ اور کار کنانِ قضا وقد ران کے معاون و مددگار ہیں۔اگر تمہارے رویے سے تنگ آ کر رسول اللہ نے تم سب کوطلاق دے دی تو اللہ تعالی ان کوتم ہے بہتر ہویاں عنایت فرمادے گا۔ الخ۔

اس تغییر کی بنیادان دوروایتوں پر ہے جو بخاری ومسلم کے علاوہ حدیث کی دیگر کتابوں میں بھی پائی جاتی ہیں ۔ایک روایت مختصر ہےاور دوسری مقصل ۔ دونوں کا ترجمہ پیش خدمت ہے۔

### پھلی روایت

حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ علی نیب بنت جحش کے یاس تھہرا كرتے تھے اور وہاں شہد بيا كرتے تھے؛ تو ميں نے اور هصه نے اتفاق كيا كه رسول الله ﷺ وہاں سے اٹھ کر جب ہمارے پاس آئیں گے تو ہم میں سے ہرایک ان سے پیہ کے گی کہ آپ سے مغافیر کی بو آتی ہے۔ کیا آپ نے مغافیر کھائے ہیں؟ (۱) چنانچہ جب

رسول الله علی ان میں ہے ایک کے پاس آئے تو اس نے یہی بات ان ہے کہی۔

رسول الله علي في كها كمين في مغافيرتونبين كهائي البية زينب كم بال شهد پیا ہے اور آ سندہ میں بھی شہد نہیں ہول گا۔ تو بہ آ بیتی نازل ہو کیں۔ یا یُھاالنبی لِمَ تُحَرِّمُ --- تا --- إِنْ تَتُوْبَا. (اَكْرَتُمْ دونوں توبہ کرلو۔)'' دونوں'' ہے مرا د عا کشہ

اور حفصه بیں۔

#### دوسری روایت

حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ علی شہدا در میٹھی چیز پہند کرتے تھے اور آپ کامعمول تھا کہ نما زعصر کے بعدا پی ہویوں کے پاس جایا کرتے تھے اور ان میں ہے کسی ایک کے قریب ہؤ اکرتے تھے۔ایک دن آپ حفصہ کے پاس گئے اور عام دنوں کی بنسبت وہاں زیادہ کھہرے۔اس پر مجھے غیرت آئی اور میں اس کا سبب معلوم کرنے کے لئے پوچھ مچھ کرئے گئی۔ مجھے بتایا گیا کہ هفصہ کے قبیلے کی ایک عورت نے هصه کے لئے شہد کی ایک چرمی تھیلی جیجی ہے اور اس نے رسول اللہ علیہ کوشہد کا شربت پلایا ہے۔ میں نے کہا "الله كاتم إهم أس كے لئے كوئى حيله سازى كريں گى۔"

چنانچەمیں نے سود ہ بنتِ زمعہ سے کہا ---'' ابھی رسول الله علیہ تنہارے پاس آئیں گے، جب وہ تمہارے نز دیک ہوں تو یو چھنا ---''کیا آپ نے مغافیر کھائے ہیں؟''وہ کہیں گے---''نہیں۔''تم کہنا---''پھرآپ سے بیہ بوکیے آ رہی ہے؟''وہ

بخاری کی ایک اور روایت کے مطابق رسول اللہ علیہ کے بیو بوں کی دو پارٹیاں تھیں۔ ایک میں عائشہ، هست، سودهٔ اور مغیهٔ تھیں اور دوسری میں ام سلمة اور باقی تمام بیویاں۔ (بنحاری ج ا ، کتاب الهبد، ص ا ٣٥) چونكدرسول الله علي فالف يارثي مين شامل بيوي كے پاس شهد پينے اور زياده وقت مرف کرنے گا تھے،اس لئے حضرت عاکشہ کوغیرت آئی ادرانہوں نے الی حیار سازی کی کہ رسول الله عَلَيْهِ كُوشِدى سے تنظر كر ديا۔ إِنَّا لِلْهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ملاحظه بول فتح البارى، عينى،

قسطلاني وغيره

كہيں گے---"ميں نے هصه كے ياس شهد بيا ہے-" تم كبنا ---" بوسكتا ہے كه شهدى تکھیوں نے عرفط کارس چوسا ہو۔'' پھر جب رسول اللہ علیہ میں ہے تو میں بھی یہی کہوں گی اورصفیہ! تم بھی اس طرح کہنا۔

بعد میں سودہ نے مجھے بتایا کہ اس سے تھوڑی ہی دیر بعدرسول اللہ علیہ میرے دروازے پرآ کھڑے ہوئے اور میں نے تمہارے ڈرے وہی پچھ کہا جوتم نے مجھے بتایا تھا۔ چنانچہ جب آپ علی صودہ کے قریب ہوئے تو اس نے کہا ---'' کیا آپ نے مغافیر کھائے ہیں---؟ آپ نے کہا---''نہیں۔''اس نے کہا---'' پھرآپ سے یہ بوکیے آربی ہے؟ آپ نے کہا---' مصد نے مجھے شہد کا شربت پلایا ہے۔' سودہ نے کہا---'' ہوسکتا ہے کہ شہد کی تھیوں نے عرفط کا رس چوسا ہو!''اس کے بعدرسول اللہ میرے پاس آئے تو میں نے بھی یہی کہا۔ پھرصفیہ کے پاس سے تو اس نے بھی یہی باتیں کیس-اس کا ·تیجہ بیڈنکلا کہ جب دوسرے دن رسول اللہ علیہ مقابقہ حفصہ کے پاس گئے اور اس نے بوجھا کہ کیا میں آپ کوشہد کا شربت بلاؤں؟ تو آپ نے جواب دیا ---'' کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے اس کی۔''اس پرسودہ نے مجھ سے کہا۔۔۔''ہم نے رسول اللہ علیہ کو ( ان کی پہندیدہ چیز ے)محروم کردیاہے۔"میں نے کہا---"چپ کر!"(۱)

ٱسْتغَفِرُ اللهُ وَلَاحَوُلَ وَلَاقُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ ع

ىيگروە بندياں اورپارئى بازياں--! په باڄمىنفرتيں اورافتر اپردازياں---! ىيىما زشيں اور بہتان طرازياں---! پيركذب بيانياں اور حيله سازياں---! سر در معطر ومطهر ومنور کا پا کیز ه گھر انه نه مؤ ا...... ہوگیا!!

ایک زمانے میں روایت سازی کا کاروباراس قدر پھیل چکا تھا کہ ایک روایت گھڑنے والے کو بیہ پیتنہیں ہوتا تھا کہ دوسرے نے اس موضوع پر کس طرح کی روایت تیار

(۱) دونوں روایتوں کے لئے ، صحیح بخاری ج۲ کتاب الطلاق، باب لم تحرم

کی ہے۔مندرجہ بالا دوروایتیں بھی ای دور کی ساختہ معلوم ہوتی ہیں کیونکہ ایک ہی واقعہ ہے۔ مقالیہ

متعلق ہونے کے باوجود،ان میں درج ذیل تضادات پائے جاتے ہیں

(الف)--- پہلی روایت میں شہد پلانے والی حضرت زینب میں اور دوسری میں حضرت حفصہ "۔

(ب)--- پہلی روایت میں حضرت حفصہ "حیلہ سازی میں شریک ہیں ؛ جبکہ دوسری روایت میں ان کےخلاف حیلہ جو ئی کی گئی۔

(ج)--- پہلی روایت میں جھوٹا پراپیگنڈ ہ کرنے والیاں دو ہیں۔ یعنی حضرت عائشاً ورحضرت حفصہ اور دوسری میں تین ۔ یعنی حضرت عائشاً، حضرت سودہ اور حصرت صفیہ ا (معاذ اللہ)

(د)--- پہلی روایت میں ہے کہ رسول اللہ علیہ فی نینب کے پاس تھیرا کرتے ہے۔ کہاں کھیرا کرتے ہے۔ کان یَمْ کُٹُ ون سے ایسا ہور ہا تھے۔ کَانَ یَمْ کُٹُ ون سے ایسا ہور ہا تھا۔ جب کہ دوسری روایت کے مطابق حضرت عائشہ حضرت سودہ اور حضرت صفیہ ٹے پہلے ہیں دن آپ کوشہدے متنفر کردیا تھا۔

(ھ)--- پہلی روایت میں ہے کہ ابھی ایک ہی بیوی نے آپ سے کہا تھا کہ آپ سے مغافیر کی بوآ رہی ہے تو آپ نے شہد حرام کرلیا تھا؛ جبکہ دوسری روایت میں ہے کہ غمن بیو یوں نے کیے بعد دیگرے آپ سے بیہ بات کہی تھی۔

(و) --- پہلی روایت کے مطابق اِنْ قَتُوْ ہَا (اگرتم دونوں تو بہ کرلو) کی مخاطّب حضرت عائشہؓ ورحضرت حفصہؓ ہیں؛ جبکہ دوسری روایت اس سے ساکت ہے، کیونکہ اس میں میں بین بیولیوں کا ذکر ہے اوران کو تَتُوْ ہَا سے خطاب نہیں کیا جاسکتا کیونکہ تَتُوْ ہَا تَتُنیہ کا صیفہ ہے۔ غمن بیولیوں کا ذکر ہے اوران کو تَتُوْ ہَا سے خطاب نہیں کیا جاسکتا کیونکہ تَتُوْ ہَا تَتُنیہ کا صیفہ ہے۔ غرضیکہ اونٹ کی طرح ان ہر دوروا بیوں کی کوئی کل سیدھی نہیں ہے

یہ تو حال ہے اس کتاب کی روایتوں کا جو کتاب اللہ کے بعد سب سے سیح مانی جاتی ہے، بعنی صحیح بخاری۔ جو کتابیں اس سے کمتر درجے کی صحیح ہیں۔ان کی تو بات ہی نہ پوچھے --- چنانچہ طبرانی اور الان ابی حاتم وغیرہ نے بسند صحیح روایت کی ہے کہ شہد پلانے والی

حضرت سودہ تھیں ؛ جبکہ ابنِ جربرطبری اور ابن سعد کی روایت کے مطابق شہد پلانے والی حفزت ام سلمه چھیں ۔(۱)

یہ تو پوری قطعیت ہے نہیں کہا جاسکتا کہ اس افسانہ تراشی میں کن کن راویوں نے حصہ لیا ہے؛ لیکن اتنا واضح ہے کہ اس کا مقصد رسول اللہ علیہ کے کی از واج مطہرات کو ایک دوسرے کےخلاف ریشہ دوانیوں میں مصروف دکھا نااور حضرت عائشہ کواس میں مرکزی کر دار دینا ہے۔ای لئے راوی حضرات کا اس میں تو شدید اختلاف ہے کہ رسول اللہ علیہ نے شہد پیاس کے پاس تھا--- بھی حضرت زیرنب کا نام لیتے ہیں بھی حضرت حفصہ کا بھی حضرت سودةٌ كا اور مجھی حضرت ام سلمةٌ كاليكن اس پرسب متفق ہیں كه اس حیلہ سازی كی اصل بانی حضرت عائشہ ہیں۔ چنانچہ جہال حضرت زینب کوشہد پلانے والی بتاتے ہیں، وہال حضرت عائشہ کو حضرت هصہ ہے مل کر حیلہ جو ئی کرتا دکھا دیتے ہیں اور جہاں حضرت هصہ ہے یاس شہد پینے کا ذکر کرتے ہیں، وہاں ندصرف حضرت عائشہ گوحضرت سودہ اور حضرت صفیہ ؓ کے اشتراک ہے منصوبہ بناتا دکھاتے ہیں؟ بلکہ حضرت سودہؓ سے بیکھی کہلوا دیتے ہیں کہ---'' میں نے تمہارے ڈرے وہی کچھ کہا جوتم نے مجھے بتایا تھا۔''

محويا حضرت سود "حضرت عا مُنثة" کی ہمسر زوجهٔ رسول نتھیں ؛ بلکہان کی کوئی کنیز تھیں یا چھوٹی سی بچی ، جوڈ رکے مارے حضرت عا کشٹر کی ہمنو ائی پرمجبور تھیں! جو بات کی ، خدا کی <sup>قتم</sup> لا جواب کی

بہرحال راویوں کے بارے میں تو کہا جاسکتا ہے کہ انہوں نے اینے مخصوص مقاصد کی بھیل کے لئے ایسی روایتیں گھڑی ہوں گی ،لیکن انتہائی تعجب تو امام بخاریؓ پر ہے کہ وہ ایک ہی باب میں کیے بعد دیگرے متصلا دوروایتیں ذکر کرتے ہیں ،مگران میں موجود تعارضات وتناقضات کی طرف ان کا ذراسا خیال بھی نہیں جاتا ---!! ناطقہ سر بگریبال ہے كداك كيا كية! شارعین بخاری کی توجہ باقی تضادات کی طرف تونہیں گئی ؛ البتہ بیرموٹی سی بات ان کوبھی کھنگی ہے کہ ایک روایت میں شہد پلانے والی حضرت زینب ؓ ہیں اور دوسری میں حضرت حفصہ ؓ۔اس نمایاں تعارض کور فع کرنے کے لئے انہوں نے دوجواب دیۓ ہیں۔

پھلاجواب-- یہ کہ دونوں روایتیں ایک واقعہ سے متعلق نہیں ہیں؛ بلکہ دوالگ الگ واقعات ہیں۔ایک واقعہ میں رسول اللہ علی نے حضرت زینب کے پاں۔ پاس شہد پیا تھا اور دوسرے میں حضرت هصة کے ہاں۔

لیکن بیہ بات بعیداز قیاس ہے۔ کیونکہ دونوں روایتوں میں مغافیر کی بو کا ذکر ہے اور جس چیز کو رسول اللہ علی ایک بار بد بو کی وجہ سے ترک کر پچکے ہوں، اس کو دوبارہ استعال کرنا کیسے گوارافر ماسکتے تھے۔۔۔؟!

نیز اس صورت میں ازواج مطہرات کو دو مرتبہ --- اور اگر طبرانی وطبری کی روایات کوسیح تشلیم کرلیا جائے تو چار مرتبہ --- کذب بیانی اور رسول اللہ کی ایذ ارسانی کا مرتکب ماننا پڑے گا۔ حالا تکہ ان پاک بیلیوں کی طرف ایک مرتبہ بھی الیی حرکات منسوب کرنے کے لئے دل پر بھاری پھر رکھنا پڑتا ہے، پھر بھی خمیر مطمئن نہیں ہوتا اور ان کا جواز فراہم کرنے کے لئے دوراز کارتو جیہات وتا ویلات کا سہارالینا پڑتا ہے۔

مثلاً شارح بخاري علامه بدرالدين عينيٌّ لكھتے ہيں

فَانُ قُلْتَ:كُيْفَ جَازَ لِحَفُصَةً وَ عَائِشَةَ اَلْكَذِبُ وَالْمُوَاطَاةُ الَّتِيُ فِيُهَا اِيُذَاءُ رَسُولِ اللهِ مَلَئِظِهُ ---؟ قُلْتُ:عَائِشَةُ كَانَتُ صَغِيْرَةً، مَعَ اَنَّهَا وَقَعَتُ مِنْهَا مِنْ غَيْرٍ قَصْدِ الْإِيُذَاءِ؛ بَلُ عَلَى مَاهُوَ مِنْ حِيْلَةِ النِّسَاءِ فِي الْغَيْرَةِ عَلَى الضَّرَاتِ.

(اگرتم اعتراض کرو کہ عائشہ وحفصہ کے لئے جھوٹ بولنا اور ایبا اتفاق کرنا، جس میں رسول اللہ علی کی ایذ اءرسانی ہو، کیونکر جائز تھا ---؟! تو میں جواب دول گا کہ عائشہ کی عمر چھوٹی تھی، نیز ان کا مقصد رسول اللہ علیہ کوایذ ا، پہنچا نانہیں تھا؛ بلکہ یہ دیباہی ایک حیلہ تھا ،جیبا کہ عورتیں اپنی سوکنوں کی رقابت میں کیا کرتی ہیں۔)(۱)

اس جواب میں متعدد جھول ہیں ،گر ہم ان سے صرف نظر کرتے ہوئے صرف وہ نمایاں کمزوری بتادیتے ہیں ،جس کی بناء پرعلامہ شبکیؒ نے اس جواب کومستر د کیا ہے۔

وه لکھتے ہیں---''لیکن علامہ موصوف (یعنی علامہ مینی ) کا جواب شلیم کرنامشکل ہے۔اول تو یہ واقعہ ایلاء کے واقعہ کےسلسلہ میں ہے، جو9 ھ میں واقع ہؤ اتھا۔اس وقت حضرت عا کشیشتر ہ برس کی ہو چکی تھیں ، دوسرے ، عا کشہ کمسن تھیں لیکن اوراز واج مطہرات جو اس میں شریک ہوئیں، وہ تو پوری عمر کی تھیں ۔خود حضرت حفصہ کی عمر آ مخضرت علیہ کی شادی کے وقت ۳۵ برس تھی۔''

جناب شبکیؓ نے علامہ عینی کے جواب کوتو مستر د کر دیا، لیکن وہ خود بھی چونکہ ان روایتوں کو محجے تسلیم کرتے ہیں ،اس لئے یہ عجیب وغریب توجیبہ پیش کرتے ہیں۔

'' ہمارے نز دیک مغافیر کی بو کا اظہار کرنا کوئی جھوٹ بات نتھی۔تمام روایتوں ے ثابت ہے کہ آنخضرت علیقہ لطیف المزاج تھے اور رائحہ کی ذرای نا گواری کو بر داشت نہیں فرما سکتے تھے۔ مغافیر کے پھولوں میں اگر کسی قتم کی کرختگی ہو تو تعجب کی بات

واقعی ، اس میں تو کوئی تعجب کی بات نہیں ،لیکن اس صورت میں انتہائی تعجب کی بات بیہے کہ چنداز داج مطہرات گوتو اس کرختگی کا احساس ہو گیا ،لیکن خو درسول اللہ علیہ کا مطلق پتہ نہ چلا اور مزے ہے نا گوار اور کرخت بو والا شہد بی لیا --- ایک بارنہیں ، کئی بار---!! حالا نكه---'' تمام روا يتول ہے ثابت ہے كه آنخضرت عليقة لطيف المز اج تقے اور رائحه کی ذرای ناگواری کو بر داشت نہیں فر ماسکتے تھے'' --- پھرمغافیر کی کرخت بومیں بابوً الهُدكين نوش فرما ليت تق---؟! إنَّ هنذًا لَشَيءٌ عُجَابً!

<sup>(</sup>١) عمدة القارى، ج٩، ص ٢٢٢.

<sup>(</sup>٢) سيوت النبي، ج ١ ، ص ٩٩ م.

دوسوا جواب--- يدكه دونوں روايتي بي تو ايك بى واقعه ب متعلق ؛لیکن پہلی روایت---جس کا ایک راوی حجاج ہے--- زیادہ سیجے ہے،اس لئے اس کور جنج حاصل ہوگی ۔علامہ نو وی کلھتے ہیں

قَالَ النِّسَائِيُ: اِسْنَادُ حَدِيْثِ حَجَّاجٍ صَحِيْحٌ جَيِّدٌ غَايَةٌ. (١) (نسائی نے کہا ہے کہ جاج کی بیان کردہ حدیث کی سند سیح اور نہایت ہی عمدہ ہے۔) اس جواب کے مطابق شہد بلانے والی حضرت زینب ؓ قرار یا ئیں گی اور دوسری ر دایت میں ان کی جگہ حضرت حفصہ کا نام راوی کی غلطی پرمحمول کیا جائے گا۔

قطع نظراس سے کہ بیہ جواب پہلے جواب کے منافی ہے، دیکھنے کی بات بیہ کہ کیا واقعی حجاج کی روایت زیادہ سیج ہے اور اس کی سندنہایت ہی عمدہ ہے---؟! تو آ یئے پہلے سنديرايك نظردُ ال ليجيِّ !

حَدَّثَنِيُ الْحَسَنُ ابُنُ مُحَمَّدِ ابْنِ صَبَّاحٍ قَالَ حَدَثُنَا حَجَّاجٌ عَنُ إِبُنِ جُرَيُجٍ قَالَ حَدَثُنَا حَجَّاجٌ عَنُ إِبُنِ جُرَيُجٍ قَالَ زَعَمَ عَطَاءٌ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيُدَ ابْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ سَمِعَتُ عَائِشَةَ أَنَّ

ہم ان میں سےصرف دوراویوں کے حالات کا اساءالر جال کی روشنی میں جائز ہ ليتے ہیں۔

ایک ، حجاج --- جس کے حوالے سے امام نسائی نے اس روایت کوزیادہ صحیح کہا ہے۔ دوسرا، ابن جریج --- جو حجاج کا استاد ہے اور اس روایت کے دیگر سلسلوں میں بھی موجود ہے۔

عجاج اگرچه ثقه ہے، مگر آخر عمر میں اس کو' 'اختلاط' '،وگیا تھا۔ یعنی حافظہ اس قدر خراب ہوگیا تھا کہ مخلف رواینیں اورسندیں ایک دوسرے کے ساتھ خلط ملط کر دیتا تھا۔اس

<sup>(</sup>۱) حاشیه نووی علی صحیح مسلم، ج۱، ص ۹۵۹.

کی پیرحالت دیکھ کرمشہورمحدث اور نقادیجیٰ ابن معین نے اپنے بیٹے کونھیحت کی کہا ب کسی کو حدیث سننے کے لئے شخ ( حجاج ) کے پاس مت لے جانا!

لَمَّا قَدِمَ حَجَّاجٌ بَغُدَادَ اخِرَ مَرَّةٍ خَلَّطَ. فَرَاهُ يَحْيَى يُخَلِّطُ، فَقَالَ لِإِبْنِه: لَاتُدُخِلُ عَلَى الشَّيْخِ أَحَدًا. (١)

(جب حجاج آخری بار بغدا د آیا تو حدیثوں کوخلط ملط کرنے لگا۔ بیدد کھے کریجیٰ نے ایے بیٹے ہے کہا کہ اب کسی کوشنخ (حجاج) کے پاس نہ لے جانا)

ا تنے اہم معالمے میں ایسے مریضِ اختلاط کی روایتوں کا بھلا کیا اعتبار---!؟ ہوسکتا ہے کہ بیروایت بھی اس نے عالم اختلاط میں بیان کی ہو۔

محدثین کہتے ہیں کہ مریضِ اختلاط کی وہ روایتیں ، جواختلاط کا عارضہ لاحق ہونے ے پہلے کی ہوں ،مقبول ہیں ۔لیکن سوال یہ ہے که روایتوں میں بید حدِ فاصل کیسے قائم کی جائے گی کہ فلاں فلاں روایت اختلاط سے پہلے کی ہےاور فلاں فلاں بعد کی؟ کیونکہ جا فظے ک خرابی ہمیشہ بتدر تج اور رفتہ رفتہ واقع ہوتی ہے۔ بیکوئی بخاریاز کام کی طرح کامرض تو ہے نہیں کہ پورے تیقن ہے کہا جاسکے کہ فلال دن سے اس کوا ختلاط ہو گیا تھا۔

ا بن جریج ، حیاج کا استاد ہے اور بہت پختہ کار راوی ہے۔ حدیث کی بیشتر کتب میں اس کی روایات موجود ہیں اورمحدثین کی اکثریت اس کوثقنہ اور قابلِ اعتاد را دی تنکیم کرتی ہے، گرامام مالک ٌفر ماتے ہیں:

كَانَ إِبُنُ جُوَيْجٍ حَاطِبَ لَيْلٍ. (ابن جريج " واطب ليل " تقا-) حاطب لیل، رات کولکڑیاں جننے والے کو کہتے ہیں ۔ چونکہ اس کواند جرے کی وجہ ہے کچھ پیتنہیں چاتا کہ سوکھی لکڑی ہاتھ آئی ہے یا حملی ،اس لئے وہ ہرفتم کی لکڑیاں جمع کر لیتا ہے۔اس مناسبت سے محدثین اس راوی کو حاطب لیل کہتے ہیں جوروایات میں امتیاز نہ کرتا ہواور ہرطرح کی رطب و یابس بیان کرتار ہتا ہو۔

(١) تاريخ بعداد، ج٨، ص ٢٣٨، ميزان الاعتدال، ج١، ص ٢١٦، سير

يزيدا بن زريع كبتے بيل

کانَ اِبُنُ جُوبُیجِ صَاحِبَ غُفآءِ (ابن جریجُ خس وخاشاک جُع کرنے والاتھا۔) ''حاطب لیل''اور''صاحب غثاء'' ہونا بذات خود الیی خامیاں ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے ابن جریج کی روایات پراعتا دکرنا مشکل ہے، لیکن اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ اس شخص کاعقیدہ اورکر دار بھی اچھانہیں تھا۔ جریضی کہتے ہیں

''کَانَ اِبُنُ جُوَیْج یَوَی الْمُتُعَةَ، تَزَوَّج بِسِیِّیُنَ اِمُوَأَةً.'' (ابن جرتَکَ متعہ کوجائز سمجھتا تھا۔اس نے ساٹھہ ۲۰ عورتوں ہے شادی کی تھی۔)

ماٹھ ۱۰ کاعدد بھی پھے کہ کہ کہ ہیں ایکن امام شافعی اس کی یوبوں کی تعداد نوے ۱۹ بتاتے ہیں۔
سَمِعُتُ الشَّافِعِی یَقُولُ: اِسْتَمُتَعَ اِبْنُ جُویُج بِتِسْعِیْنَ اِمُوأَةً. (یس
نے امام شافعی کوید کہتے سا ہے کہ ابن جرت کے نوے ۱۹ عور توں سے متعد کیا تھا۔)
شہوت رانی کی ہوس اس قدر بردھی ہوئی تھی کہ امام شافعی کہتے ہیں۔
اِنَّه 'کَانَ یَحُتَقِنُ بِاوُقِقِیةِ شِیْرَج طَلَبًا لِلْجِمَاعِ. (۱)

کہا جاتا ہے کہ ابن جریج نے جتنی عورتوں کے متعد کیا تھا، ان کی فہرست بنا کر اپنے بیٹوں کے حوالے کر دی تھی ، تا کہ ان میں سے کوئی غلطی سے اپنے باپ کی منکوحہ ومعنوعہ سے شادی نہ کر بیٹھے۔

قِيْلَ: إِنَّهُ عَهِدَ إِلَى أَوُلَادِهِ فِيُ أَسُمَائِهِنَّ لِنَلَّا يَغُلَطَ آحَدٌ مِّنُهُمْ وَيَتَزَوَّجَ وَاحِدَةً مِّمًا نَكَحَ ٱبُوْهُ بِالْمُتُعَةِ. (٢)

واضح رہے کہ جولوگ متعہ کو جائز سجھتے ہیں . انہی کواز واج رسول سے بیر ہے۔

www.maktabah.org

<sup>(</sup>۱)''سیدالورٰی'' کو چونکہ ہرصنف اور عمر کے لوگ پڑھتے ہیں ،اس لئے اس عبارت کا ترجمہ کرنا ہم نے مناسب نہیں سمجھا۔

<sup>(</sup>٢) ابن جريج ك مفصل حالات ك لئے سيو اعلام النبلاء، ج١، ص ٣٢٥ نا

خصوصاً حضرت عا مُثنةٌ اور حضرت حفصةٌ ہے۔ اس لئے ہمارے خیال میں اس روایت کا بنیادی واضع اورموجدیمی ابن جریج ہے جس نے زہدو پارسائی کا ایبالبادہ اوڑ ھر کھا تھا کہ بڑے بڑے محدثین اس کے سحر میں گرفتار ہو گئے ،گر بھلا ہو جناب جر برضی اور امام شافعیٰ کا، کہ انہوں نے اس کا پول کھول دیا۔ غالبًا ایسے ہی موقع پر کہا جاتا ہے من خوب می شناسم پیرانِ پارسا را

میں حالات ہیں اس روایت کے دوراو یوں کے،جس کی سند بقول امام نسائی ۔۔۔''صیح اور نہایت ہی عمدہ ہے۔'' رہی دوسری روایت ، تو وہ اس سے کمتر درجے کی''سیجے'' ہے ، اس لئے اس کی سند پر بحث کر کے گفتگو کوطول دینے سے کیا حاصل ---؟ قیاس کن زگلتانِ من بہارِ مرا۔ بہرحال بید دونوں روایتیں اس قابل نہیں ہیں کہ ان کو بنیا دینا کر آیا ہے قر آنیہ کی تفییر کی جائے اورا کیک تو رسول اللہ علیائے کے بارے میں پیگمان کیا جائے کہ انہوں نے محض ا پنی بیو بوں کوخوش کرنے کے لئے شہد جیسی اعلیٰ نعمت اپنے لئے حرام کر لی تھی۔۔۔ حالا نکہ قر آنِ كريم نے شہد كو باعثِ شفا قرار ديا ہے--- فِيبُهِ شِفَآءٌ لِلنَّاسِ.

دوسرے، از واج مطہرات کو گھ جوڑ کرکے جھوٹ گھڑنے والیاں مانا جائے۔ عالانکہان پاک بیبیوں کی طہارت پر یُطَهِّرَ کُمْ مَطُهِیُرَ انْصِ قطعی ہےاوران کا مقام اتنا بلند ﴾ كدالله تعالى فرما تا ﴾''يَانِسَآءَ النَّبِيُّ لَسُتُنَّ كَاحَدٍ مِّنَ النِّسَآءِ.....' (اے نبی کی بیو یو!تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔)

کیاالی پا کباز اور عالی مرتبه خواتین کے بارے میں پیقسور بھی کیا جاسکتا ہے کہ ان سے ایسی گھٹیا حرکتیں سرز د ہوئی ہوں گی جن کا تذکرہ مندرجہ بالا دومتعارض و متاقض روایات میں کیا گیا ہے---! حاشاوکلا، ہر گزنہیں۔

بدحا فظداورمتعه بازراویوں کی بےسرو پاروایات پراعتا دکر کے اہلِ بیتِ نبوت کو نا زیبا حرکات میں ملوث ماننے سے ہزار درجہ بہتر ہے کہ ہم اہلِ بیت کی عزت وحرمت کا پاس کریں اوران کی شان گھٹانے کے لئے وضع کی گئی تمام روایتوں کومستر دکر دیں۔۔۔خواہ پیہ روایات بخاری وسلم ہی میں کیوں نہ پائی جاتی ہوں ہے 7

#### دوسری تفسیر

رسول الله علي في حضرت مارية بطبية (١) كواينه كئة حرام كرليا تھا۔اس تفسير كى ، آیات تحریم کے ساتھ تطبیق بعید پہلی تغییر کی طرح ہے۔ صرف شہد کی جگہ حضرت مارید کا نام ہے۔ رسول الله علي في خضرت مارية كوكيول حرام كيا تفا---؟ روايات ميس اس كي جووجہ بیان کی گئی ہے، وہ اس قد رلغو بلکہ شرمناک ہے کہ ہم اس کی تفصیلات بیان کرنے ہے قاصر ہیں۔(۲) بیان کرنے کی ضرورت بھی کیا ہے--! جب کہ علامہ نو وک ؒ نے صاف کھھا ے کہ ماریہ کوحرام کر لینے کا قصہ کسی بھی سیجے روایت سے ٹابت نہیں ہے۔ " وَلَمُ تَأْتِ قِصَّةُ مَارِيَةً مِنْ طَرِيْقِ صَحِيْحٍ. " (٣)

تعجب ہے کہ بئو واقعہ کسی بھی سیجے طریقے سے ٹابت نہیں ہے ،اس کو نہ صرف یہ کہ تمام مفسرین نے ذکر کیا ہے؛ بلکہ علا مہ خطابی نے تو یہاں تک کہددیا ہے کدا کثر مفسرین کے نز دیک آیات تحریم، ماریہ ہی کے قصے میں نازل ہو کی تھیں۔

ہم اس بے ہودہ قصے پر کسی متم کا تبعرہ نہیں کرنا چاہتے۔بس اتنا کہنا کا فی سمجھتے ہیں ك---مَايَكُونُ لَنَا اَنُ نَتَكَلَّمَ بِهٰذَا، سُبُحَانَكَ، هٰذَا بُهُتَانٌ عَظِيُمٌ٥

خلاصداس تمام محقیق کابیہ ہے کہ شہدیا حضرت مارید کوحرام کر لینے کے سلسلے میں وارد ہونے والی تمام روایات جعلی،خود ساختہ اور امہات المؤمنین پر بہتان ہیں۔ رسول الله علي نريم شهر كوابي لئے حرام كيا تھا، نه حضرت مار بير كو\_رسول الله علي تو لوگوں

<sup>(</sup>۱) حضرت مارية جانِ دو عالم علي كي توعمري من وفات يا جانے والے صاحبزادے ابراہیم کی مان تھیں اور ان دو کنیزوں میں ہے ایک تھیں جوشا ومصر نے جانِ دو عالم علی ہے گئے کے لئے بطور ہر رہیجیجی تھیں۔

<sup>(</sup>٢) ذراى جھك ويمنى ہوتو سيرت النبى، ج ١، ص ٥٠٨ پر نظر ڈال ليس، جہال علامہ بی نے اس روایت کا ایک مکز انقل کیا ہے۔

كے لئے پاك اورطيب چيزوں كوطال كرنے والے بيں--- يُعِعِلُ لَهُمُ الطَّيِّمَاتِ ---پھر میہ کیے ممکن ہے کہا ہے گئے پاک اور طیب چیز وں کوحرام کرلیں --!!

اب سوال میہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر سورہ تحریم کی آیات کا کیامفہوم ہے---؟ تو اس سلسلے میں عرض میہ ہے کہتما م الجھنوں کی جڑ شہداور ماریڈوالی روایات میں ،اگران ہے صرف نظر كرلياجا تا توحقيقت تك رسائي مشكل نه حلى - وَلَكِنَّ اللهُ يَهُنُّ عَلَى مَنْ يَسْمَاءُ مِنْ عِبَادِهِ.

#### صحيح تفسير

جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ایا ء کیا تھا۔ یعن قتم کھ ا کی تھی کہ میں ایک مہینے تک۔ پی بیویوں ہے کوئی تعلق نہیں رکھوں گا۔ ای عارضی قطع تعلق کوقر آن کریم ئے تحریم سے تعبیر کیا ہے، جس طرح حضرت موی الطفی کے دود ہونہ پینے کے لئے تحریم کا لفظ استعال فرمایا ہے۔''وَحَرَّمُنَا عَلَیْهِ الْمَرَاضِعَ '' (اورحرام کردیں ہم نے مویٰ پر دورہ بلانے والیاں۔) یہاں "حُرَّمْنَا" كا يه مطلب نہيں ہے كہ ہم نے موى كے لئے دودھ پلانے والیوں کا دود ھ شرعی طور پرحرام کر دیا تھا؛ بلکہ مرادیہ ہے کہان کی والدہ کے آئے تک باتی عورتوں کا دو دھ پینے ہے ہم نے مویٰ کوروک دیا تھا۔ (1) ا یلاء میں بھی یہی صورت تھی ، لینی رسول الله علیہ نے اپنے آپ کو ایک مہینے

(۱) جب فرعون نے حضرت موک المعطیٰ کو دریا ہے نکالا تھا تو فرعون کی بیوی نے خواہش ظاہر کی تھی کہ ہم اس بچے کوا پنا بیٹا نالیں ۔ فرعون نے میہ بات مان لی اور حضرت مویٰ کو دود ھا پلانے کے لئے دائیوں کو بلایا ۔ تکرارا د ءَ الٰہی بیقھا کہ حضرت مویٰ اپنی ماں کی گود میں پر ورش پائیں \_اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے بیتد بیر فر مائی کد حفزت مویٰ کسی عورت کا دود ھا پینے پر آ مادہ نہ ہوئے ۔حفزت مویٰ کی بہن نے بیہ ما جرا دیکھا تو کہا کہ جھے ایک ایسا گھرانہ معلوم ہے جو پورے اخلاص ہے اس بیچے کی پرورش کر یگا۔ اگر ا جازت ہوتو میں اس غاتون کو بلا لا ؤل۔فرغون نے اجازت دے دی اور وہ گھرے اپنی والدہ کو لے آ کیں ۔حضرت موکٰ ان کا دود ھ بخو ٹی پینے لگے، چنانچہ فرعون نے حضرت موکٰ کو پرورش کے لئے انہی مے حوالے کردیا۔اس طرح حضرت مویٰ دوبارہ اپنی ماں کے پاس لوٹ آئے۔

تک بیو یوں کے پاس جانے سے روک لیا تھا۔ای امتاع کوتح یم سے تعبیر کیا گیا۔خود حضرت عا ُنِہ یا نفر ماتی ہیں کہ

الَّى رَسُولُ اللَّهِ مِثَلَاثِهُ وَحَرَّمَ، فَأُمِرَ فِي الْإِيْلَاءِ بِكَفَّارَةٍ وَقِيْلَ لَهُ فِي التُّحُوِيُمِ "لِمَ تُحَرِّمُ"

(رسول الله علی نے ایلاء کیا تھا اور تحریم کی تھی ، تو ایلاء کے بارے میں آپ کو كفارے كے لئے كہا كيا اور تحريم كے سلسلے ميں كہا كيا" لم أحدِرم "(١)

عربی کے مشہور لغت''لسان العرب'' میں حضرت عائشہؓ کے فرمان --- اللی رَسُولُ اللهِ وَحَوَّمَ --- كَاتشرْنَ اسطرت كَانْ ب-

''تَعْنِيُ مَاكَانَ حَرَّمَه' عَلَى نَفُسِهِ بِٱلْإِيْلَاءِ'' لِيَنَ''حَرَّمَ'' ؎ حضرت عا نَشَةً كَى مرادو ہى تحريم ہے، جورسول الله عليہ نے ايلاء كے ذريعے كى تقى -

غرضیکه رسول الله عنطی نے شہد کوحرام کیا تھا ، نہ ماریہ قبطیہ کو۔صرف عارضی طور

یراز واج مطہرات ہے قطع تعلق کی شم کھائی تھی اورای کوتحریم سے تعبیر کیا گیا ہے۔ پة طع تغلقی اگر چه عارضی تھی کیکن بہر حال از واج مطہرات کی آ زردگی کا سبب تھی

اور یہ چیز رسول اللہ علی کے عموی طر زعمل کے خلاف تھی ، کیونکہ آپ ہمیشہ اپنی ہو یوں کو خوش رکھنے کے خواہاں رہتے تھے، اس لئے اللہ تعالی نے آپ کواس جانب متوجہ کرتے

ہوئے فرمایا

''اے نبی! جو چیز اللہ تعالی نے تہارے لئے حلال کی ہے (لینی ازواج کی قربت) اس كوكيون الني لئ ممنوع قرارديتي مو--- يَا يُهَا النَّبِي لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلُ اللهُ لَکَ. (اس طرح تو تمهاری بیویاں آ زردہ خاطر ہوجا ئیں گی۔) حالانکہتم انہیں خوش رکھنا عِ إِنْ مِو--- تَبُتَغِي مَوْضَاتَ أَزُوَ اجِكَ. اور الله بَحْثَةِ والامهريان ب-وَ اللهُ عَفُورٌ رٌ جِينَةِ ٥ (اگر جا ہوتو بيويوں كے ساتھ حب سابق عمدہ تعلق قائم ركھو اور قتم كا كفارہ ادا

کردو۔ کیونکہ ) اللہ تعالیٰ نے قیموں کے کھو لنے کا طریقہ مقرر کر رکھا ہے۔ (یعنی کفارہ کی ادا لِيكَى \_ ) اورالله تعالى تم سب كا آي قا ہے اور وہ علم والا اور حكمت والا ہے--- قَدْ فَوَ حَنَ اللهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمُ ﴿ وَاللَّهُ مَوْلَكُمْ وَهُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ٥

اس تغییر کے لحاظ سے نہ تو اس آیت میں رسول اللہ علیہ کے کہا تھا ہے، نہاں بات پرا ظہارِ ناراضگی ہے کہ آپ اپنی بیویوں کی خوشنو دی جا ہتے ہیں ؛ بلکہ اس کے برعکس میہ بتایا جار ہاہے کہ رسول اللہ علقہ کا اپنے اہل خانہ ہے حسنِ سلوک اتنا مثالی ہے کہ آپ ان کی خوشنوری کے متلاثی رہتے ہیں۔آپ خود فرماتے ہیں کہ اَنَا خَیْرُ کُمْ لِاَهْلِیُ ( میں تم سب کی بنسبت اچھاسلوک کرنے والا ہوں اپنے اہل خانہ کے ساتھ ۔ )

اس حسنِ سلوک پرآپ کی مدح کی جارہی ہے،آپ کوسراہا جارہا ہے اور ایلاء کی وجہ سے تعلقات میں جو عارضی انقطاع آگیا تھا، اس کو ترک کر کے دوبارہ ای حسن معاشرت کی طرف لوٹ جانے کی ترغیب دی جارہی ہے جو ہمیشہ ہے آپ کامعمول تھا۔ اب رئى بديات كدرسول الله علية في ايلاء كيا كيون تقا--؟

تو اس کا پس منظریہ ہے کہ ہجرت کے بعد ابتدائی دنوں میں مہاجرین وانسار ک معاشی حالت خاصی کمز در تھی۔۔۔مہاجرین کی اس لئے کہ وہ اپناسب پچھ مکہ میں چھوڑ آئے تھے اور انصار کی اس لئے کہ ان پر مہاجرین کی کفالت و ضیافت کی ذمہ داریاں آپڑی تخييں---مگرالله تعالیٰ کے فضل وکرم اور رسول الله عظیمتی رحت و برکت کےصدیے رفتہ رفتہ حالات سدھرنے لگے اور فتو حات وغیرہ کی وجہ سے مہاجرین وانصار کسی حد تک خوشحال ہو گئے۔ پہلے تھجوروں اورستوؤں پرگز ارا تھا،اب بہت سے گھروں میں کھانے کیلئے لگے۔ یہلے کسی کوڈ ھنگ کے کپڑے میسرنہیں تھے،اب مدینہ کے مردوزن نسبتاً اچھے لباسوں میں ملبوس نظرا نے لگے۔

از واج مطہرات مجی ای معاشرے ہے تعلق رکھتی تھیں ،اس لئے جب تک سب لوگ تنگی ترشی ہے گز ارا کرتے رہے، از واج مطہرات بھی رُ وکھی سُوکھی پر قانغ رہیں اور کسی قتم کا مطالبہ نہیں کیا۔ تمر جب باقی گھرانوں میں آسودگی کے آثار ہویدا ہوئے اور مدینہ کی عورتیں اچھے اچھے کپڑے مکن کر از واج مطہرات کے پاس آنے جانے لگیں تو از واج مطہرات کے دلوں میں بھی اچھا کھانے اور اچھا پہننے کی خواہش پیدا ہوئی اور انہوں نے رسول الله علي كالمرياك بميل كيميل بيلي سے زيادہ نفقه اور خرچہ ديا جائے۔

اچھے رہن سہن کی خواہش کوئی معیوب بات نہتھی ، نہ ہی اپنے شوہر نامدار ہے ضروّرت کے مطابق خرچہ مانگلنے میں کسی قتم کی قباحت تھی ، مگرز ہدوفقر کے جس بلند ترین مقام پر رسول اللہ علیہ فائز تھے، اس کے پیش نظر آپ کو اپنی بیویوں کا عام عورتوں کی طرح د نیاوی آسائشوں کی طرف راغب ہونا پسند نہ آیا؟ تا ہم اس مطالبے میں پیش پیش چونکہ حضرت عا کشۃ وحضرت هصد پخسیں اور وہی باقی از واج کی تر جمان تھیں ، اس لئے رسول الله عَلِينَ فِي مَالِبًا ان كَيْسَلِّي خَاطَر كَ لِئَ ان كوية تكويني رازيتا ديا كهتم دونوں كے والد کے بعد دیگرے میرے جانشین مول مے، گریہ بات دیگر ازواج کو نہ بتاتا۔ (۱) مگر

(١) سير محود آلوى لكصة بي قلد جَآءَ أَمُو إِسْوَادِ الْحِكَافَةِ فِي عُدَّةِ أَعْبَادٍ. ( ظافت ك معالمے کو پوشیدہ رکھنے کا حکم کی روا چول میں آیا ہے۔)

اس کے بعدانہوں نے متعدد کتابوں کے حوالے سے مندرجہ ذیل روایت ذکر کی ہے۔ فَقَدُ اَخُرَجَ إِبْنُ عَدِيٍّ، وَٱبُوُ نَعِيْمٍ فِى فَصَائِلِ الصِّدِّيْقِ وَ إِبْنُ مِرُدَوَيُهِ مِنُ طُوُقٍ عَنُ عَلِيّ وَ إِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُمَاء قَالَا --- "إِنَّ آمَارَةَ آبِي بَكُرٍ وُ عُمَرَ فِي كِتَابِ اللهِ. (وَاِذُ ٱسَرَّالنَّبِيُّ اِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيْثًا.) قَالَ لِحَفْضَةَ "أَبُوكِ وَأَبُو عَالِشَةَ وَإِلَيَا النَّاسِ مِنْ بَعُدِئ، فَإِيَّاكِ أَنْ تُخْبِرِي أَحَدًا. "

(ابن عدی اور ابوهیم نے فضائل صدیق میں اور ابن مردویہ نے کی سندوں ہے تخ تنج کی ہے که حصرت علی اور حصرت عباس رضی الله عنهانے فرمایا کدا بو بکر وعمر کی خلافت کتاب اللہ کی اس آیت ہے ثابت ہے۔ وَاِذُ اَسَوَّ النَّبِيُّ اِلَى بَعْضِ اَزُوَاجِهِ حَدِيْثًا. (جب نِي نے پوشيده طور پرائي کس بيوى ے ایک بات کی ۔ ) رسول اللہ علی نے خصہ سے کہا تھا کہ تہارا والداور عائشہ کا والد میرے بعدلوگوں کے والی اور حاکم ہوں مے ، گریہ بات کی کو بتانا مت!) 🖜 📉 حضرت هفصة ضبط ندكر عكيس اور بات آ مح برها دى۔اس افشائے راز سے اللہ تعالیٰ نے رسول الله علی و مطلع كردياتوآب في حضرت حفصة على بازيرس كى اوركها كه كيامين في حتهبیں تا کیزئبیں کی تھی کہ کسی اور کو نہ بتا نا ---؟!

حضرت حفصه وجرت محى كدرسول الله علي كوكي بية چل كيا كه مين به بات ظا ہر کر بیٹھی ہوں۔ چنانچہ انہوں نے سوال کیا کہ یارسول اللہ! آپ کواس افشائے راز کے بارے میں كس نے بتايا ہے؟ آپ نے جواب ديا كه اَلْعَلِيْمُ الْعَبِيُونے۔ بهرحال رسول الله عَلَيْنَة كُوتُو از واجِ مطهراتٌ كا نفقه طلب كرنا بي پيندنه آيا تها ،

ختاک اورمیمون ابن مہران نے بھی اس آبیت کی بہی تغییر کی ہے۔

آخُرَجَ ٱبُوْلَعِيْمٍ فِي فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ عَنِ الصَّحَاكِ ٱنَّهُ ۚ قَالَ فِي الْآيَةِ، ٱسَرَّالنَّبِيُّ عَلَيْكُ اللّٰي حَفْصَةَ أَنَّ الْخَلِيَفَةَ مِنْ بَعْدِهِ ٱبُوْبَكُرِ وْمِنْ بَعْدِ أَبِى بَكْرٍ عُمَرُ. وَٱخُرَجَ إِبْنُ آبِي حَاتِمٍ عَنْ مَيْمُوْنِ ابْنِ مِهْرَانَ مِثْلَهُ .

(ابوقیم نے فضائل محابہ میں منحاک سے روایت کی ہے کدانہوں نے اس آیت کی تغییر میں کہا ہے كدرسول الله نے بوشيده طور پر حفصه كوبتا يا تھا كەميرے بعد خليفه ابوبكر مول كے اوران كے بعد عمر۔ يهي تفسير این الی حائم نے میمون این مهران سے بھی تقل کی ہے۔ ) تفسیر روح المعانی، ج۲۲ . عر ۱۵۱ .

اس روایت اورتغیر کے مطابق رسول الله علیہ نے خلافت کا راز حضرت حفصہ کو بتایا تھا، لیکن ایک اور روایت میں ہے کہ اس راز ہے رسول اللہ علی نے حضرت عائشہ کومطلع کیا تھا اور تا کید کی تخی که کسی اورکونه بتانا ـ لما خله جو نفسیو در منثور ، ج۲ ، ص ۳۴۱.

ہارے خیال میں رسول اللہ علقہ نے دونوں کوخوشخری سنائی ہوگی اور تا کید کی ہوگی کہ دیگر از واج ہے ذکر نہ کرنا ، کیونکہ اس را زکوا یک پر ظاہر کرنے اور دوسری سے تخفی رکھنے کی بظاہر کوئی وجہ نظر نہیں آتی۔ ہاں، باتی از واج کو بتائے میں بینقصان تھا کہاس طرح ان کے دل میں احساس محردی پیدا ہوتا اور ان کی دل محتی ہوتی ،اس لئے رسول اللہ عصلی نے ان کو بتانے سے منع کر دیا ہوگا۔

وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ اعْلَمُ

اویرے افشائے رازنے معاملہ مزید علین کرویا اور آپ نے ازواج مطہرات کی تنبیبہ کے لئے ان سے ایک مبینے تک ہرتم کا تعلق منقطع کرنے کی تم کھالی۔ ىپىقاايلاءكاسې---!

اس کےمطابق باتی ماندہ آیات کی تغییراس طرح ہوگی۔

وَإِذْ اَسَوَّالنَّبِيُّ اِلٰي بَعْضِ أَزُوَاجِهِ حَدِيْقًا. اور جب نبى نے اپنی لِعض ہویوں کو پوشیدہ طور پر ایک بات بتائی۔ (بعنی حضرت حفصہؓ، یا حضرت عا مَشہؓ یا دونوں کو بیہ بتایا کہ تمہارے والدیکے بعد دیگرے میرے جانشین ہوں گے۔) فَلَمَّا نَبَّأْتُ بِهِ جب بہ بات ان میں کسی ایک نے دیگراز واج کو بتا دی۔ وَ اَظْهَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ اورالله تعالیٰ نے نبی کواس سے آگاہ کردیا۔ عَرَّفَ بَعُضَه او نبی نے (افشاء کرده راز) کا پھے حصداس بیوی کو جلَّا ياوَ أَعُوَ صَ عَنْ المِعْضِ اور كِه حصے سے اعراض كيا (لينى نه بيان كيا، كيونكه مقصد صرف یہ ظاہر کرنا تھا کہ میں افشائے راز ہے باخبر ہو چکا ہوں اور اس مقصد کے لئے اشارۃ مجھے حصه جتلانا كافي تھا۔)

فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ جب نبى نے اس بيوى كوافشائ راز كے بارے ميں بتايا، قَالَتُ مَنُ اَنْبَاكَ هٰذَا. اس نے ہوچھا كرآ پكويہ بات كس نے بتائى ہے؟ قَالَ نَبَّأْنِيَ الْعَلِيْمُ الْحَبِيئُرُ ٥ نبي نے جواب دیا کے علم والے اور خبر والے نے ، یعنی اللہ تعالیٰ نے۔

نفتے کا مطالبہ اگر چہ تمام از واج نے کیا تھا، تگر ان کی ترجمانی کا فریضہ حضرت عا ئشٹہ وحضرت حفصہ ٹنے انجام دیا تھا، اس لئے اگلی آیت میں ان دونوں کو متنبہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فر ما تا ہے

إِنُ تَتُوْمَآ إِلَى اللهِ فَقَدُ صَغَتُ قُلُوبُكُمَا --- (لِعِيْ طلبِ نَفْقه، كِفرافشاتِ راز کی صور بالی میں تم سے بلوکوتا ہیاں سرز د ہوئی ہیں ،ان سے ) اگر تم دونوں تو بہر اوتو بہتر ہے۔ کیونکہ (متہبیں بھی غلطی کا احساس ہو چکا ہے، اور ) تمہارے دل تو بہ کی طرف مائل مو چکے ہیں۔ وَإِنْ تَظَاهَرًا عَلَيْهِ لِيكن الرحم نے اى طرح ايكا كئے ركھا (اوراپ مطالب ے وستبردار نہ ہوئیں تو اس ہے نی کو کوئی نقصان نہیں پنچے گا۔) فان الله مُو مَوُلهُ

سیدالوزی، جلد دوم کمک ۲۸۲ کی باب۸، فتح مگه

وَجِبُويُلُ وَ صَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ م وَالْمَلْئِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيْرٌ ٥ كَيونك الله تعالى، جريل، صالح مومن اور ملا تكدسب اس كمعاون وردگاريس \_

عَسنى دَبُّه ان طَلْقَكُن .... اگرنى نے ناداض موكر تهيں طلاق وےوى،

تو ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کوتم ہے بھی بہتر ہیویاں عطا فر مادے.....١٧١٠

خاوند بیوی میں مزاجی ہم آ ہنگی بہت ضروری ہے، ورنہ نت نے جھڑے سر اٹھاتے رہتے ہیں اوراز دواجی زندگی تلخیوں کا شکار ہوکررہ جاتی ہے۔

رسول الله عليه كرم من جائدى قى ، نه سونا تقا اور ثونا بوريا آپ كا بچونا تقا۔ لطف بيكداس فقيران زندگى پر آپ نه صرف بيكه سرور ومطمئن تھے؛ بلكه اَلْفَقُو فَنحُون كه به كراس پرنازكيا كرتے تھے اور وعائيں مانگا كرتے تھے كہ --- اَللَّهُمُ اَحْيِني مِسْكِئنًا وُ اَمِتُنِي مِسْكِئنًا وَاحْشُونِي فِي زُمُوَةِ الْمَسَاكِيْنِ. (اے الله! مجھے زندگى مجرمكين ركھنا، مرتے وقت بھى مكين ركھنا اورمحشر ميں بھى مكينوں كے ساتھ اٹھانا۔)

ظاہر ہے کہ ایسے شہنشا وِفقر کی زوجیت اور دائی رفاقت کا شرف انہی از واج کو حاصل رہ سکتا تھا، جواپنے مزاج کومزاج رسول سے پوری طرح ہم آ ہنگ کرلیتیں اور اسی فقیرانہ رنگ میں رنگی جاتیں ۔

اس حقیقت کو واضح کرنے کے لئے اس موقع پر آیات پخیر نازل ہوئیں اور اللہ تعالی نے از واج مطہرات کو صاف لفظوں میں بتا دیا کہ اگر تمہیں دنیاوی آسائش و آرائش مطلوب ہے تو پھر رسول اللہ کے ساتھ تمہارا گزارام شکل ہے۔ اس صورت میں رسول اللہ تمہیں سامان وغیرہ وے کر فارغ کر دیں گے اور اگر تمہیں رسول اللہ کی رفاقت مرغوب ہے تو پھر دنیاوی عیش و آرام کی طلب سے دستبر دار ہونا پڑے گا اور فقیرانہ زندگی گزار نی ہوگی۔ اب تمہاری مرضی ہاور تمہیں پوراپور ااختیار حاصل ہے کہ ان میں سے جوصورت جا ہو پہند کرلو۔

چنانچے رسول اللہ علیہ نے سب سے پہلے حضرت عائشہ سے گفتگو کی اور کہا کہ میں تم سے ایک بات پو چھنا چاہتا ہوں، گر اس کے جواب میں جلدی کرنے کی ضرورت نہیں؛ بلکہ چاہوتو اپنے والدین سے بھی مشورہ کرلو!

www.maktabah.org

حضرت عائشانے بوجھا كدوه كيابات بے يارسول الله! تورسول الله علي في جواب میں آیات تخیر پڑھ کرسنادیں۔

يَا يُهَاالنَّبِيُّ قُلُ لِلَازُوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدُنَ الْحَيْوةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَيِّعُكُنَّ وَأُسَرِّحُكُنَّ سَرَاحًا جَمِيثُلاهُوَإِنَّ كُنْتُنَّ تُودُنَ اللَّهَ وَرَسُولُه' وَالدَّارَ الْأَخِرَةَ فَإِنَّ اللهُ أَعَدُّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ آجُرًا عَظِيْمًا ٥ (١)

(اے نی! اپنی بیویوں ہے کہہ دو کہ اگر تہمیں دنیاوی زندگی اور اس کی زیبائش مطلوب ہے تو آؤ، میں تہمیں کچھ سامان دے دوں اور اجھے طریقے سے تم کو آزاد کر دوں اورا گرتم اللہ،اس کے رسول اور عالم آخرت کی طلب گار ہوتو اللہ تعالیٰ نے تم میں ہے اچھے عمل كرنے واليوں كے لئے اج عظيم تيار كر ركھا ہے۔)

از واج مطہرات کی ترجمانی کرتے ہوئے جب حضرت عائشٹ نے نفتے کا مطالبہ کیا تفاتو انکاید مطلب نہیں تھا کہ رسول الله علیہ کو چھوڑ کر دنیاوی آسائش حاصل کی جائیں؛ بلکہ وہ تو آپ کی رفاقت کے شرف سے بہرہ ورہوتے ہوئے آسائٹوں کی طلبگار تھیں ۔ جب اللہ تعالی نے واضح کردیا کہ آپ کی رفاقت اور متاع دنیا بیجانہیں ہو سکتے ،ان میں سے کسی ایک کو بہر حال چھوڑ نا پڑے گا ،تو ایسی کون می زوجہ مطہرہ ہوسکتی تھی جوآ پ علی ہے کی رفاقت پردنیاوی عیش و تعم کوتر جح دیت ---!؟

چنانچے حضرت عا ئشٹنے فی الفور جواب دیا

''کیا میں آپ پر دنیا کو ترجیح دینے کے سلسلے میں اپنے والدین سے مشؤرہ کروں!؟ نہیں یارسول اللہ---! میں دنیا کے مقابلے میں اللہ اور اس کے رسول کو اختیار اور پیند کرتی ہوں۔''

ر فاقت رسول کے لئے دنیا کی نعتوں کو یوں محکرا دیئے سے رسول اللہ خوش ہوئے اور آپ کے روئے انور پرمسرت جھلکنے لگی۔ بعد میں باقی ازواج مطہرات نے بھی یہی STATE S

سیدالوزی، جلد د وم

جواب دیا۔ اس طرح رسول اللہ کا طال یکسر جاتا رہا اور پھر سے خوشگوارزندگی کی بہاریں اوٹ آئیں۔
الجمد للہ کہ آیات تحریم کی تغییر مکمل ہوئی اور ضمنا آیات تجییر کی وضاحت بھی ہوگئ ۔
بھد اللہ ، پینفیر رسول اللہ علی کی عظمت ، امہات المؤمنین کی حرمت ، روایت و
درایت اور معانی و بلاغت کے ہر معیار پر پوری احرتی ہے، اس لئے یقین ہے کہ اہل علم میں
بہت پند کی جائے گی ؛ تا ہم اس میں اگر کوئی غلطی یا خامی ہوتو ضرور آگاہ فرما کی تا کہ
اصلاح کرلی جائے۔ اللّٰهُم صَلّ عَلَی النّبِی الْاَمِیْنِ وَ عَلَی اَذُوَاجِهِ اُمَّهَاتِ
الْمُؤْمِنِیْنَ صَلَاةً مُسَلَسَلَةً مُتَوَاتِرَةً إلیٰ یَوْم اللّٰدِیْنِ.

بابه، فتح مكه

### **安安**

## درُودوں کی سوغاتیں

مولانا محمد علی جو مر تنهائی کی سب را تیں تنهائی کے سب دن ہیں ، تنهائی کی سب را تیں اب ہونے لگیں اُن سے خلوت میں ملاقا تیں ہر لخلہ تشفی ہے ، ہر آن تسلّی ہے ہر وقت ہے دل جوئی ، ہر دم ہیں مدا را تیں کور کے تقاضے ہیں ، تسنیم کے وعدے ہیں ہر روز یہی ج تیں ، ہر روز یہی با تیں معراج کی سی حاصل مجدول میں ہے کیفیت معراج کی سی حاصل مجدول میں ہے کیفیت اگر ناسق و فاجر ، میں اور الیی کراما تیں!

بے مایہ سمی لیکن شاید وہ بلا بھیجیں ہیں درودول کی کچھ ہم نے بھی سوغا تیں بھیجی ہیں درودول کی کچھ ہم نے بھی سوغا تیں بھیجی ہیں درودول کی کچھ ہم نے بھی سوغا تیں

## باب۹

﴿ ٱلْيَوْمَ ٱكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ ٱتُّمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعُمَتِي ﴾

# تكميلِ كار-وِصالِ يار

الوداع ----اتمام نعت بمهيد رطت ووداع

انتقال و ارتحال- دنیا دنیا دنین اعلی اتصال

صورتے آمدزبے صورت بروں باز شد ، إنَّا إلَيْهِ رَاجِعُوْں



## حج کی تیاری

ہجرت نے پہلے جانِ دو عالم علیہ نے متعدد ج کئے تھے، گر ہجرت کے بعد پچھ
ایسے موانع اور رکاوٹیں پیدا ہوتی رہیں کہ آپ نوسال تک ج نہ کرسکے۔ان نوسالوں ہیں
آپ کی شانہ روز جدو جہد کے طفیل تقریباً پورا جزیرہ نمائے عرب حلقہ بگوشِ اسلام ہو چکا تھا
اوراللہ کے فضل وکرم سے تمام رکاوٹیں دور ہو چکی تھیں، چنا نچہ اھیں آپ نے ج کا ارادہ
کیا اورائیہ کے فضل وکرم سے تمام رکاوٹیں کو بھی مطلع کر دیا۔ جس نے بھی بیرخشخبری سی ، وہ آپ
کیا مرکا بی کا شرف حاصل کرنے کے لئے بے قرار ہوگیا اور تمام مصروفیات ترک کرکے
ساتھ جانے کے لئے تیار ہوگیا۔مخلوقِ خدا کا ایک سیلا ب امنڈ آیا۔ جن کو سواریاں میسرتھیں،
وہ اونٹوں اور گھوڑوں وغیرہ پرکارواں درکارواں مدینہ منورہ چنچنے گے اور جن کے پاس
سواریاں نہیں تھیں وہ پیدل ہی شہردلدار کی جانب گامزن ہوگئے۔

جانِ دو عالم علی کے معیت میں حج کی سعادت سے بہرہ ورہونے کی خوشی میں سب کے چہرے دمک رہے تنے اور عقیدت و محبت کے انوار ان کی پیشانیوں سے جھلک رہے تھے۔ چھ الوداع کا واقعہ بیان کرنے والے صحافی حضرت جابر فرماتے ہیں

فَقَدِمَ الْمَدِينَةَ بَشَرٌ كَثِيْرٌ كُلُّهُمُ يَلْتَمِسُ أَنُ يَّالَمٌ بِرَسُولِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ اللهِ

( هج کا اعلان من کربہت زیادہ لوگ مدینہ میں پہنچ گئے۔سب کی ایک ہی تمناتھی کہرسول اللہ علی کے کفش قدم پرچلیں اور آپ کے معمولات کواپنا کیں۔)

ذی قعدہ کے اختتام میں پانچ روز باقی تھے کہ جانِ دو عالم علی قصیدوں کی اس جماعت کے ہمراہ --- جس میں مرد بھی شامل تھے اور عور تیں بھی --- مدینہ ہے روانہ ہوئے اور ذوالحلیفہ --- جے بئر علی بھی کہا جاتا ہے--- میں آ کر قیام پذیر ہوئے۔ یہی مقام اہل مدیند کی میقات ہے، جو مدیند منورہ سے صرف چند کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہاں

آپ نے ایک رات گزاری۔ اگلے دن شمل فر مایا، حضرت عائشٹ نہایت جیتی عظر آپ کی

مانگ میں لگایا، اس کے بعد سلے ہوئے کپڑے اتار کر اُن کی چا دروں سے احرام با ندھا۔
قربانی کے لئے جونا قد ساتھ لے جارہے تھاس کی کو ہان کی دائیں جانب چھری سے ہلکاسا
فٹان لگایا، پھراپی اوٹٹی پر سوار ہوئے اور تبییہ پڑھتے ہوئے بیداء نامی ایک بلند ٹیلے پ
تشریف لے گئے۔ حضرت جابڑ فرماتے ہیں کہ اس وقت میں نے آپ کے سامنے نظر
دوڑ ائی تو جہاں تک نگاہ کام کرتی تھی، لوگ ہی لوگ تھے۔ آپ کے دائیں بائیں اور چیھے
بھی ہوم خلائق کا یہی عالم تھا۔ بیداء پر کھڑے ہوکر آپ نے با واز بلند تبیہ کہا، تا کہ سب
لوگ س کیں۔۔۔ لَبُیْک، اَللّٰهُم لَبُیْک، لَا شَوِیْکَ لَکَ لَبُیْک، اِنْ الْحَمُدَ وَالنِّعُمَةَ لَکَ وَالْمُلُک، لَا شَوِیْکَ لَکَ لَبُیْک، اِنْ الْحَمُدَ وَالنِّعُمَةَ لَکَ وَالْمُلُک، لَا شَوِیْکَ لَکَ اَبْدُک، اِنْ الْحَمُدَ وَالنَّعُمَةَ لَکَ وَالْمُلُک، لَا شَوِیْکَ لَکَ اَبْدُک، اِنْ الْحَمُدَ وَالنَّعُمَةَ لَکَ وَالْمُلُک، لَا شَوِیْکَ لَکَ لَبُیْک، اِنْ الْحَمُدَ وَالنَّعُمَةَ لَکَ وَالْمُلُک، اُلا شَوِیْکَ لَکَ اَبْدُک، اِنْ الْحَمُدَ وَالنَّعُمَةَ لَکَ وَالْمُلُک، اُلا شَوِیْکَ لَکَ اَبْدُک، اِنْ الْحَمُدَ وَالنَّعُمَةَ لَکَ وَالْمُلُک، اُلا شَوِیْکَ لَکَ اَبْدُیک، اِنْ الْحَمُدَ وَالْمُلُک، اُلْمُانِک اُلَک، اُلْکَ، اُلْکُ اُک

(حاضرہوں میں اے اللہ! حاضرہوں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، میں حاضرہوں، یقیناً تو ہی سزاوار حمہ ہے، تو ہی تعتیں بخشنے والا ہے اور تیری ہی پادشاہی ہے۔ تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔) اللہ اللہ!! کیسا ولولہ انگیز نظارہ رہا ہوگا، جب جانِ دو عالم علیہ ہے کیمات پڑھ رہے ہوں گے اور ایک لاکھ سے زائد انسان آپ کی آواز میں آواز ملا کر بارگاہِ رب العزت میں حاضری کا اعلان کررہے ہول گے!

اوروہ شہنشا وعرب وعجم جس کے لئے ایک دنیا دیدہ و دل فرش راہ کئے ہوئی تھی ، اس کے اپنے فقر کا بیاعالم تھا کہ اس وقت بھی ایک پرانے اور خسۃ حال کجاوے میں بیٹھا تھا اور کجاوے کے اندر جو کپڑ ابچھا یا گیا تھا ، وہ اس قدر معمولی تھا کہ اس کی قیمت چاررو پے سے بھی کم تھی!!

تلبيد روض ك بعد آپ في دعا فرمائى --- اَللَّهُمَّ اجْعَلَهُ حَجَّا لَا دِيَاءَ فِيْهِ وَلاَ سُمُعَة (الالله! اس جَ كوايما بنا كدنداس مِن رياء مون فخر-)

اونٹ کی گمشدگی

روائگی سے پہلےصدیق اکبر کھنے نے اپنااور جانِ دوعالم علیہ کا سامانِ خورد دنوش 142424 میں 1970 میں 142424 میں میں ایک کا میں میں کا م ا یک اونٹ پر لا د کراپنے ایک غلام کے حوالے کر دیا تھا۔ عرج نامی مبگہ پر پہنچ کر جان دو عالم ﷺ نے پڑاؤ کیا تو صدیق اکبڑیہ دیکھ کرجیران رہ گئے کہان کاغلام اونٹ کے بغیر چلا آ رہا ہے۔انہوں نے اس سے پوچھا کہ اونٹ کدھرہے؟ اس نے جواب دیا کہ وہ گز ہ رات کو مجھ ہے گم ہو گیا تھا۔صدیق ا کبڑ کو پخت غصہ آیا اور پیر کہہ کرغلام کو مارنا شروع کر دیا كه تجھ نے ایک اونٹ کی حفاظت نہ ہوسکی اور اس کو تم كر بيٹھے!

جانِ دو عالم علیہ ، صدیق اکبر کے غصے اور جھلا ہٹ سے محظوظ ہوئے اور مسكراتے ہوئے فرمایا---'' ذرااس مُنحوم كوتؤ ديكھو، حالتِ احرام ميں كيا كررہا ہے!'' حضرت فضالہ اسلمیؓ کو پیتہ چلا کہ جانِ دوعالم علیقے کے کھانے پینے کا سامان جس اونٹ پرلدا تھا، وہ گم ہوگیا ہے تو انہوں نے حلوے سے لبریز بڑا پیالہ لا کر پیش کیا۔ جانِ دو عالم ﷺ نے صدیق اکبڑے کہا---''إدهر آؤ ابو بكر! الله تعالیٰ نے بہت عمدہ كھانا ہمارے لئے بھیج دیا ہے۔غلام کوچھوڑ واورنری اختیار کرو، کیونکہ حالات نہتمہارے بس میں بیں نہ ہارے۔''

یعنی بیسب بچھاللہ کی مشیت سے ہے۔

چنانچەصدىق اكبرىجى آكرآپ كے ساتھ كھانے ميں شامل ہو گئے۔

تھوڑی دیر بعد ایک صحابی حضرت صفوانؓ ای گمشدہ اونٹ کی مہار تھاہے جا ضر خدمت ہوئے اور بتایا کہ بیاونٹ چیچے رہ گیا تھا ، اِ دھراُ دھر بھٹک رہا تھا کہ مجھےنظر آ گیا اور يسات پكرلايا\_(١)

ای دوران حفرت سعدؓ اوران کےصاحبز ادے حضرت قیسؓ (۲) سامان ہے لدا ہؤا ایک اونٹ لائے اور عرض کی کہ ہمیں پتۃ چلا ہے کہ آپ کا بار بردار اونٹ کھو گیا

(۲) دونوں کا تعارف علی الترتیب جلد دوم ص ۲۵۷ اور ۲۵۸ پر گزر چکا ہے۔

<sup>(</sup>۱) حضرت صفوان کی ڈیوٹی بہی تھی کہ وہ کارواں کے بیچھے بیچھے سنر کریں اورا گر کسی کی کوئی چیز گر جائے یا کوچ کرتے وقت بھول جائے تو اس کوا ٹھالا کیں۔

ہے،اس لئے ہم بیاونٹ نذر کرنے کے لئے لائے ہیں۔ جانِ دو عالم علی ان کےاس ا یٹار ہے بہت خوش ہوئے اور فر مایا کہ جمارا اونٹ واقعی گم ہوگیا تھا مگر اب مل گیا ہے ، اس لئےتم اپنااونٹ واپس لے جاؤ۔الڈ تمہیں برکتیں عطا کرے۔

كيية خوش اطوارا ورخوش نصيب لوگ تھے---! اپنا سب بچھ آ قاعلِط يق يرقر بان کردینے والے اور اس کے صلے میں دمبدم دعا وَل کے خزیئے تمیننے والے۔

وادى عسفان ميں

مکہ کے قریب ایک وادی ہے۔ وہاں پنچے تو جانِ دوعالم ﷺ نے صدیق اکبرؓ

ہے پوچھا

''ابوبکر! پیکون می وا دی ہے؟''

''وادی عسفان ہے یارسول اللہ!''صدیق اکبڑنے جواب دیا۔

''اس وادی ہے اپنے اپنے وقت میں ہودالطین اور صالح الطین بھی گزرے تھے۔'' جانِ دو عالم علی نے بتانا شروع کیا'' دونوں سرخ رنگ کے جوان اونٹوں پرسوار تھے۔اونٹوں کی ناک کے گرد چھال کی بے قیمت ری کپیٹی ہوئی تھی اوراحرام کی جو جا دریں انہوں نے پہن رکھی تھیں ، وہ بھی معمولی درجے کی اون سے بُنی ہو کی تھیں۔ دونوں یہیں سے تلبيه كت موئ في كے لئے كئے تھے۔"

وادی ازرق میں

وادی ازرق سے گزرتے وقت جان دو عالم علی فی نے فرمایا --- " کائنی اَنْظُورُ ...... گویا که میں دیکھے رہا ہوں کہ مویٰ کا نوں میں انگلیاں ڈالے ، بآ وازِ بلند تلبیہ کہتے ہوئے اس وادی کی گھائی سے اتر رہے ہیں --- گویا کہ میں دیکھر ہا ہوں کہ یونس اُون کے جے میں ملبوس چھنگھریالے بالوں والےسرخ اونٹ پرسوار ہیں اور لَبَیْکَ اَللّٰهُمَّ لَبَیْکَ كتے ہوئے يہاں كرررے إيں-"(١)

### سرف میں

مقامِ سرف میں تھوڑا قیام فر مایا اور صحابہ کرام ہے کہا کہ جوافراد قربانی کے جانور ساتھ نہیں لائے ،انہیں چاہئے کہ صرف عمرہ کر کے احرام کھول دیں۔(یعنی ترتع کرلیں) اور جن کے پاس جانورموجود ہیں،وہ احرام نہ کھولیں۔(یعنی قر ان کریں)

الفاظ کا سیح منہوم متعین کرنے میں محدثین کوخاصی دقتیں چیش آئی ہیں۔ حافظ ابن جمر کی رائے یہ ہے کہ جانِ دو عالم علق نے اس سے پہلے خواب میں حضرت موکی انتخاج وحضرت یونس انتخاج کو اس حالت میں دیکھا تھا۔ اس منظر کو ذہن میں تازہ کرتے ہوئے فرمانیا۔۔۔''مگویا کہ میں دیکھ رہا ہوں۔''

کین بدرائے اس صورت میں درست ہو عتی ہے، جب اس بات کا کوئی جبوت کے جہان دوعالم علی جانے کہ جان دوعالم علی ہے نے ان کو پہلے خواب میں دیکھا تھا، حالا نکدان روا پات میں ایسا کوئی اشارہ تک نہیں پایا جاتا۔

بعض محد ثین نے بیاتو جیہ کی ہے کہ جن انہیا وکو آپ نے دیکھا تھا وہ روحانی طور پر فی الواقع بحض محد ثین نے بیاتو جیہ کی ہے کہ جن انہیا وکو آپ نے جمع ہوئے تھے۔۔۔ بیاتو جیہ ہے کے کے لئے آئے ہوئے تھے، جس طرح بیت المقدس میں نماز کے لئے جمع ہوئے تھے۔۔۔ بیاتو جیہ ہے تو قرین قیاس، مگر کائی انظر کے الفاظ سے مطابقت نہیں رکھتی، کیونکہ اس صورت میں آپ بیفر ماتے کہ میں انہیں دیکھ رہا ہوں۔ بینہ فرماتے کویا کہ میں ویکھ رہا ہوں۔ نیز عالم ارواح میں معمولی در جے کی اون سے بنے ہوئے اب کو پہنزا بھی نا قابل فہم ہے۔

پچھ محدثین نے کہا ہے کہ ماضی میں انبیاء اپنے اپنے وقت میں جو جج کرتے رہے ہیں، جان دوعالم علیقا کو انہی مناظر کا مشاہدہ کرایا گیا تھا۔اس لئے آپ نے تکارّنی اَنْظُرُ فرمایا ہے۔

بیتو جبہدزیادہ سیحے معلوم ہوتی ہے کیونکہ انبیاء کو ماضی و متعقبل کے مشاہدات ہوتے رہے ہیں،
جس طرح جانِ دوعالم علی فیٹ نے حضرت بلال سے فرمایا تھا کہ بیں نے جنت میں تمہارے جوتوں کی آ ہٹ
اپنے ہے آگے تی ہے۔ فلاہر ہے کہ بیرحال کا واقعہ نہیں ہوسکیا تھا کیونکہ حضرت بلال اس وقت دنیا میں زندہ موجود ہے؛ بلکہ بروز قیامت وقوع پذیر ہونے والی آ ہٹ کو آپ نے ہزاروں سال پہلے من لیا تھا۔ بعینہ اس طرح، انبیاء نے اپنے دور میں جو جج کئے تھے، ان کا جانِ دو عالم علی ہے نے ہزاروں سال بعد

مثاہدہ کرلیا ہوتواس میں کیا تعب کی بات ہے! WWW.maktabah.org بعض صحابہ کواس تھم میں تر د د ہؤ ا کہ ہم تو شروع سے حج کی نیت کر کے چلے ہیں 🔭 پھر جج ہے پہلے ہی احرام کس طرح کھول دیں!

> جان دوعالم علی کانی کاریتذبذب پسندند آیا اور قدرے غصے سے فر مایا "إفْعَلُوامًا أَقُولُ لَكُمُ" (جيي مِن كَهَا مول ويسي بن كرو!)

سرف میں ہی حضرت عا کشہ کا نماز پڑھنا موقوف ہوگیا۔اس سے وہ بہت پریشان ہو ئیں اور جب جانِ دوعالم علقہ ان کے پاس گئے تو روپڑیں۔ جانِ دوعالم علیہ نے پوچھا "كيابات ہے، كيون روتي مو؟"

عرض کی ---''یارسول اللہ! میں نماز پڑھنے کے قابل نہیں رہی۔'' 🔆 فر ما یا ---'' پیکوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ بیارضہ تو آ دم کی تمام بیٹیوں کو ہر ماہ لاحق ہوتا ہی ہےاورتم بھی انہی میں ہے ایک ہو۔ابعمرہ چھوڑ دواور حج کااحرام باندھ كرجج كے جمله مناسك ا داكر و،صرف طواف كوطهارت تك مؤخركر دو! ''

ذی طوٰی میں

کمہ کے بالکل قریب ایک جگہ ذی طوی ہے۔ وہاں تک پہنچتے چینچتے رات ہوگئی اور اند هیرا چھا گیا ،اس لئے جانِ ووعالم علی تو رات بھر کے لئے وہیں تھہر گئے اور صحابہ کرام ً کواختیار وے دیا کہ جس کا جی چاہے یہاں کھہرے،جس کا جی چاہے مکہ چلا جائے۔(۱) اس رات کا بیشتر حصه آپ نے ایک کھر دری اور سخت چٹان پر عبادت کرتے ہوئے گزارا صبح دم عسل کیا۔ پھر ناقہ پرسوار ہوئے اور ذی الحجہ کی جارتاریخ کو ہروز اتوار کد مکرمہ میں داخل ہوئے۔اہل مکہ بے تابی ہے آپ کے منتظر تھے اور بنی ہاشم کے معصوم

<sup>(</sup>۱) اس تخیر کی وجہ بیتھی کہ محابہ کرام جمہیں بیانہ بھے لیں کہ رات کو مکہ میں داخل ہوناممنوع ہے۔ خود جانِ دوعالم عَلِينَةِ اس لِيَحْمِر مِحَةِ كها ندهِر ب مِن لوگ آپ كود يكيفے سے محروم رہ جاتے اور سچے طور پر پیروی نہ کر پاتے۔اس لئے آپ نے مناسب بہی سمجھا کدرات یہاں گزاری جائے اور دن کی روثنی میں کمکی طرف جایا جائے۔

بيح گليوں ميں آپ كے استقبال كے لئے كھڑے تھے۔ آپ كى سوارى پر نظر پڑى تو سب

کے چہرے دمک اعظمے؛ خصوصاً بچوں کی خوشی اور مسرت تو دیدنی تھی --- اور جان دو عالم ﷺ نے ان کی خوشیوں اورمسرتوں کواس طرح دوبالا کر دیا کہ ناقہ پر بیٹھے ہی بیٹھے،

جھک کرکسی بچے کواٹھا کراپنے سامنے بٹھا لیتے اور کسی کو بدیٹھا کے پیچھے ۔تھوڑی ویر بعدان کو

ا تاردیتے اور دوسرے بچوں کوا تھا کرآ گے پیچھے بٹھا لیتے۔

اَللَّهُ ٱلْحُبَوُ اِراً فنت وشفقت كے ایسے روح پر ورنظارے چشم فلک نے کہاں دیکھے ہوں گے!

> رّی خلق کوحق نے جیل کیا ، ترے خلق کوحق نے عظیم کہا کوئی تجھ ساہؤ اہے ، نہ ہوگا شہا ، ترے خالقِ حسن وادا کی قتم

باب بنی شیب کی جانب سے آپ حرم میں داخل ہوئے۔ بیت الله پرنظر پر می تو دعافر الی اَللَّهُمَّ! زِدْ بَيْتَكَ هَلَا تَشُرِيُفًا وَّ تَعْظِيُمًا وَّتَكُرِيُمًا وَّبِرًّا وَّمَهَابَةً م

(اے اللہ! اپنے اس گھر کومزید شرف وعظمت اور کرامت عطا فر ما اور اس کی اچھائی اور جلال میں اضا فہ فرما۔)

اس كے بعد جر اسود كے ياس تشريف لے كئے اور بسم اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ (١) کہتے ہوئے اس پر ہاتھ پھیرا۔ پھراسے بوسہ دیا ---طویل بوسہ۔

(1) بوسددیتے وقت ان کلمات کے سوا کچھ کہناصحح روایات سے ٹابت نہیں ہے؛ البتہ ایک ضعیف روایت میں ہے کہ پچھ صحابہ کرام نے رسول اللہ علیقہ سے پوچھا کہ ہم جرِ اسود کو بوسہ دیتے ہوئے کیا کہا کریں تو آپ نے فرمایا کہ یوں کہا گرو۔

' بِسُمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ. اَللَّهُمَّ اِيْمَانًا ۚ بِكَ وَتَصْدِيْقًا ۚ بِكِنَابِكَ وَوَفَاءً بِعَهُدِكَ وَإِتَّبَاعًا لِمُسْنَّةِ نَبِيتك . " (الله ك تام صاورالله بهت برام المدابيَّ الله إلى ال لاتے ہوئے، تیری کتاب کی تقعدیق کرتے ہوئے، تیرے عہدے وفا کرتے ہوئے اور تیرے سنتہ کی بیروی کرتے ہوئے (میں فجر اسود کو بوسردے رہا ہوں۔)

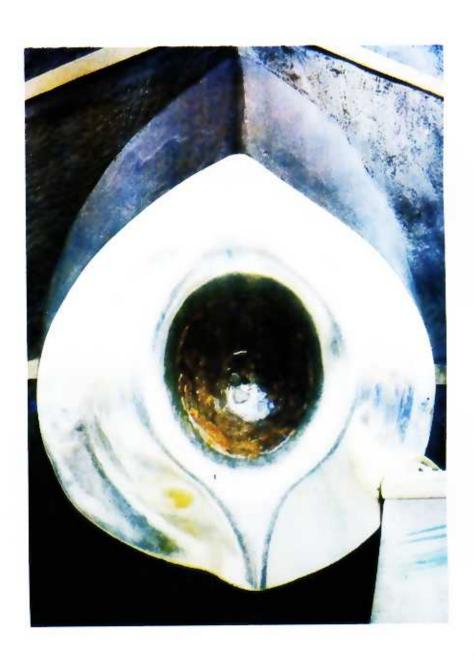

## حجرالسروه

7)



لتعاكم للهم

www.maktabah.org

اس کے بعد طواف کیا جس کے تین پھیروں میں رال(۱) کیا۔ ہر پھیرے کے اختام پر بیسیم .الله وَ الله أَكْبَو كَهِمْ جوع مجمى جرِ اسودكو بوسد ديا بمهى دور بى سے استلام كرنے براكتفاكيا۔ طواف سے فارغ ہونے کے بعد مقام ابراہیم کے پاس تشریف لے گئے اور بیہ آ بيت الماوت فرما كَل ـ وَاتَّخِذُوا مِنْ مُقَامِ اِبْرَاهِيْمَ مُصَلِّى. (اور مقام ابراهيم كے یاس نماز کی جگه بناؤ۔)

پھرالی جگہ کھڑے ہوئے کہ مقام ابراہیم آپ کے اور بیت اللہ کے درمیان آ كيا\_ يهال دوركعت مماز ادا فرمائي \_ يهلى ركعت مين سورت قُلُ يَنايَّهَا الْكَلْفِرُ وُنَ اور دوسرى مين قُلُ هُوَ اللهُ أَحَدُ رِيْهِي -سلام پيمير كرايك بار پير تجرِ اسود كا استلام كيا اوركو وصفا ك جانب چل يڑے۔ قريب پنج كرية يت يؤهى۔ إنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوةَ مِنُ شَعَابُو اللهِ. (بِ شِك صفاا ورمروہ الله كى نشانيوں ميں سے ہيں۔) اور فر مايا

"الله تعالی نے صفا کا ذکر پہلے کیا ہے،اس لئے میں بھی سعی کا آغاز صفا ہے کررہا ہوں۔'' پھر کو و صفایر چڑھ کر قبلہ رو کھڑے ہو گئے اور کعبہ کی طرف و یکھتے ہوئے بیکلمات ادا فرما ــــ -- ' اَنلَهُ اَكُبَرُ، لَا اِللَّهِ اللَّهُ وَحُدَهُ ۚ لَاشَوِيْكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمَّدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ٥ " (الله الجبر، لا إله الا الله الله الله الله الله ال كاكونى شريك نبيل \_اى كى بادشابى إداراى كے لئے حد باوروه برشے پرقادر ہے\_) اس کے بعد دعافر مائی (۲) اور آخریس پھرتو حید کا اعلان کیا --- لا إلله إلا الله وَحُدَهُ ۚ اَنُجَوْ وَعُدَهُ ۚ ، وَنَصَرَعَبُدَهُ ۚ ، وَهَزَمَ الْآخُوَابَ وَحُدَهُ . (كُولَى مَعِورُمُين ہے سوائے اللہ کے، وہ اکیلا ہے، اس نے اپنا وعدہ پورا کیا، اپنے بندے کی مدوفر مائی اور کفارومشرکین کی جماعتوں کوا کیلے ہی بھگا دیا۔ )

صفا سے آپ مروہ کی جانب روانہ ہوئے، جب وادی کی مجرائی میں اتر ..

<sup>(</sup>۱) پہلوانوں کے انداز میں بھی رفتارے دوڑنے کو''رلل'' کہتے ہیں۔

<sup>(</sup>۲) تلاش بسیار کے باو جوداس دعا کے الفاظ کس متندروایت میں دستیاب نہیں ہو سکے۔

دور نا شروع كردياريهان تك كد كرائي (١) كوعبوركرليار پرحب معمول يطني كارمروه باني کرآپ نے پھر کعبہ کی جانب رخ کیا اور صفائ کی طرح یہاں بھی اپنے رب کی حمد وثنا کہی اور دعا فرمائی۔ای طرح سات چکر تممل کئے جن میں ابتدائی چند چکرتو آپ نے پیدل ہی لگائے ،گر بعدين ناقه برسوار موكئے۔

حضرت ابن عباس اس کی وجہ یہ بتاتے میں کہ رسول اللہ عظافہ کے آ کے آ کے " بو، بحو" كى صدائين نبيل لگائى جاتى تھيں ،اس لئے مشتا قانِ ديد كا جوم بہت برھ كيا،حتى کہ کنواری لڑکیاں بھی آپ کے شوق زیارت میں گھروں سے نکل پڑیں اورلوگ رسول اللہ ک طرف اشارے کرکر کے ایک دوسرے کو پر صرت کیجے میں بتانے لگے هذَا مُحَمُّد، هذَا مُحَمُّد (علي )

يەين كىرىيەين كر (الله

والہانه محبت کے بیا نبساط آفریں جذبات اپنی جگہ، تکراس طرح سعی میں رکاوٹ رِٹ نے لگی ،اس لئے آپ اونٹنی پرسوار ہو گئے تا کد دور ونز دیک سے لوگ آپ کو ہا سانی دیکھ عیں اور آپ کی پیروی کرعیں۔

سعی کے بعد آپ نے صحابہ کرام کو تھم دیا کہ جولوگ قربانی کے جانور ساتھ نہیں لائے ہیں، وہ حلق یا قصر کر کے احرام کھول دیں اور فرمایا کہ اگر ہیں قربانی کا جانور ساتھ نہ لا يا ہوتا تو بيں بھى اسى طرح كرتا ، كمر پہلے مجھے اس كا خيال نہيں آيا۔

حضرت سراقة نے بوجھا ---" یارسول الله! کیا ج کے ایام میں عمرے ک ا جازت ای سال کے ساتھ مخصوص ہے یا ہمیشہ کے لئے ہے---؟"

<sup>(</sup>۱) ای گرائی میں اتر تے وقت حضرت ہاجرہ کی نگاہوں سے نئے اسلیل اوجمل ہوجاتے تھے اور وہ دوڑ پڑتی تھیں تا کہ جلداز جلداس حصے کوعبور کرلیں اورا پنے بیٹے پر نظرر کھیکیں \_ آج کل اس مجرائی کا تو کوئی وجود نبیں ہے کیونکہ صفامے مروہ تک زمین ہموار کردی گئی ہے اور وسیع وکشادہ دوروبیراستہ بنا کراس میں سنگ مرمر کا فرش لگا دیا گیا ہے؛ تا ہم اس نشیب کے آغاز واختام کی علامت کے طور پرسبزرنگ کی ٹیوبیس ملی ہیں، جو ہمدونت روش رہتی ہیں۔ سعی کرنے والے اب انہی سبزروشنیوں کے درمیان دوڑ تے ہیں۔

جانِ دو عالم عَلَيْ فَ اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پوست کیں اور فر مایا ---'' حج اور عمرہ ہمیشہ کے لئے ایک دوسرے میں اس طرح پیوست ہو گئے جس طرح میری بدانگلیاں۔''(۱)

ای دوران حضرت علی میمن ہے آئے اور اپنے ساتھ سو [ ۱۰۰] اونٹ لائے۔ جب حضرت فاطمہ کی قیام گاہ پر پہنچاتو بیدد کھے کرجیران رہ گئے کہ انہوں نے خوشبوکا چھڑ کا وَ کر رکھا ہے اورآ تکھوں میں سرمہڈ الے بنی سنوری بیٹھی ہیں۔حضرت علیٰ کو چونکہ ابھی تک پیتنہیں تھا کہ جانِ دوعالم علی نے احرام کھولنے کا حکم دے دیا ہے،اس لئے ان کو حضرت فاطمہ ہ کا احرام کی حالت میں بناسنورتانا گوارگز رااور غصے یو چھا کہ جہیں اس کی اجازت کس نے دی ہے؟

حضرت فاطمہ نے بوے دلارہے جواب دیا کہ میرے اتا جان نے۔

ظا ہر ہے کہ حضرت فاطمہ ﷺ کے ابا جان علیہ جس چیز کی اجازت دے دیں ،اس پر اعتراض کرنے کی کسی مؤمن کو جراُت نہیں ہوسکتی ، اس لئے حضرت علیؓ خاموش ہو گئے اور مزیدتصدیق کے لئے بارگاہِ رسالت میں حاضر ہوکرعرض کی کہ فاطمہ نے احرام ختم کردیا ہے اور کہتی ہے کہ آپ نے اس کوا جازت دی ہے--!

جان دو عالم علی نے فر مایا ---''وہ کی کہتی ہے، وہ کی کہتی ہے۔جن کے ساتھ قربانی کے جانورنہیں ہیں ،انہیں میں نے احرام کھولنے کا کہا ہے۔''

پھر حضرت علیؓ ہے یو چھا ---''تم جب حج کے لئے روانہ ہوئے تھے تو کیا نیت ک تقی؟ ( یعنی قران کی تمتع کی یا افراد کی؟ )

"میں نے کسی نوع کی تعیین نہیں کی تھی یارسول اللہ!" حضرت علی نے جواب دیا ---" میں نے توبس اتناہی کہاتھا کہ اے اللہ! میں وہی نیت کرتا ہوں جو تیرے رسول نے کی ہے۔"

(۱) دراصل زمانه جابلیت میں لوگوں کاعقیدہ تھا کہ جج کے ایام میں عمرہ کرنا سخت گناہ اور بہت بر اجرم ہے۔اس تصور کو باطل کرنے کے لئے جان دوعالم ﷺ نے صحابہ کرام کو احرام کھو لنے کا تھم دیا تھا اورجن لوگوں نے اس میں تذبذب کیا تھا،ان سے نارانتگی کا ظہار فر مایا تھا۔جیسا کہ پہلے گز رچکا ہے۔ جانِ دوعالم ﷺ نے فرمایا ---' پھرتم بھی ابھی میری طرح احرام بائد ھےرکھو۔''

مِنی و عرفات کی جانب

ذ والحجہ کی آٹھویں تاریخ کو جانِ دو عالم علیہ مٹی کی طرف روانہ ہوئے اورایک رات یہاں قیام کرنے کے بعد ۹ ذوالحجہ کوعر فات کی جانب چل پڑے۔

اس سے پہلے قریش کامعمول میرتھا کہوہ مز دلفہ کی حدود سے باہر نہیں نکلتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم حرم کے باس اور بیت اللہ کے مجاور ہیں، اس لئے حدود حرم سے باہر نہیں جاسکتے جب کہ عرفات حرم سے خارج ہے۔ چنانچہ قریش مشعر حرام کے پاس رک جاتے تھے اور ہاتی لوگ عرفات چلے جاتے تھے۔

جانِ وو عالم عليہ ملک چونکہ قریش تھے، اس لئے عام خیال یہی تھا کہ آ ب بھی مضرِ حرام تک ہی جائیں گے ، تکرآپ تونسبی امتیازات مٹانے اور قر اُنی تعلیمات سکھانے آئے تھاور قرآن كريم كاتكم بيہ كه ثُمَّ أفِينصُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ ( كرتم و ہیں سے چلو جہاں سے عام لوگ چلتے ہیں۔)

چنانچہ جانِ دوعالم علیہ مشعرِ حرام کے پاس رکے بغیر آ گے بوھتے رہے یہاں تک کہ عرفات کے قریب ، نمرہ کے مقام پر پہنچ گئے۔ وہاں پہلے ہے آپ کے ستانے کے لئے خیمہ نصب کر دیا گیا تھا، اس لئے وہاں اتر پڑے اور خیمے میں تھوڑی دیر آ رام فر مایا۔ سورج ڈھلنے کے بعد ناقہ پرسوار ہوکر حدو دعر فات میں واقع وادی عرنہ کے وسیع وعریض میدان میں تشریف لائے اور تا حدنظر پھلے ہوئے عشاق سے مخاطب ہو کروہ عظیم الشان خطبہ دیا جے حقوقِ انسانی کے اولیں عالمی منشور کی حیثیت حاصل ہے۔ یہ خطبہ دیتے وقت آپ جبلِ رحمت کی چوٹی پر کھڑے تھے۔

فصاحت وبلاغت کے اس شاہ کاروآ بشار میں انتہائی اختصار و جامعیت کے ساتھ ہر وہ ہدایت موجود ہے جس کی نسلِ انسانی کوعموماً اور اہلِ ایمان کوخصوصاً ، زندگی کے نوع بنوع مراحل میں ضرورت پڑسکتی ہے۔

---آپنے فرمایا---

[تمہارے خون ،تمہارے مال اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر ہمیشہ کے لئے

Selection of the



www.maktabah.org

اتنی ہی حرام ہیں، جننی کہ اِس دن میں، اِس مہینے میں اور اِس شہر میں حرام ہیں۔(۱) آگاہ رہو کہ نہ کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت ہے، نہ کسی گورے کو کسی کا لے پ---تم سب آ دم کی اولا دہواور آ دم ٹی سے بنے تھے۔ (۲)

آ گاہ رہوکہ جاہلیت کے تمام غلط کام میرے قدموں تلے روندے جاچکے ہیں ، جتی کہ اس دور میں بہائے گئے خون بھی را کگال قرار دیئے جارہے ہیں اور اس کا آغاز میں اپ ہی خاندان ہے کررہاہوں اوراپنے چھازاد بھائی رہید کے بیٹے کاخون معاف کرتا ہوں۔ (۳) ای طرح زمانهٔ جاہلیت میں مروج سودی کا روبار بھی فتم کیا جار ہا ہے اور اس کی

(۱) یعنی بیاتو شروع سے تمہارا پختہ عقیدہ چلا آ رہا ہے کہ ماہ ذوالحجہ میں عرفہ کے دن ، مکہ مکرمہ کے اندر کسی کا خون بہانا ،اس کا مال لوٹنا یا اس کی عزت سے کھیلنا بہت بڑا جرم ہے ،اب اس میں اتنا اضافیہ کرلو کہان حرکتوں کی ممانعت ای دن اور اس مقام کے ساتھ مخصوص نہیں ہے؛ بلکہ سال کے دیگر ایام میں بھی اور مکہ سے باہر بھی بیر حمتیں ممنوع اور گناہ ہیں۔

(۲) آپ کا بیفر مان الله تعالی کے اس ارشاد کی تغییر وتشریح ہے

﴿ يَأْلُيْهَاالنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَا كُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَّأَنْفَى وَجَعَلْنَاكُمُ شُعُوبًا وَّقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ، إِنَّ أَكُرَمَكُمُ عِنْدَاللهِ أَتُقَاكُمُ. ﴾

(اے لوگو! ہم نے تہمیں مرداور عورت ہے پیدا کیا اور تمہیں گروہوں اور قبیلوں میں تھن اس لئے تعتیم کیا کہتم ایک دوسرے کوہا سانی پیچان سکو (نہ کہ ایک دوسرے پر برتری جتانے کے لئے ) کیونکہ الله تعالیٰ کے نز دیک زیادہ برتر اور مکرم وہی ہے جو زیادہ متقی ہے۔ (لیعنی اس میں عربی عجمی ، یا گورے کالے کی کوئی شخصیص نہیں ہے۔)

(٣) رہید کا یہ بیٹا، جس کے نام میں اختلاف ہے---کوئی ایاس بتا تا ہے، کوئی حارشہ اور کوئی تمام --- بنی سعد میں رضاعت کے لئے بھیجا گیا تھا اور قبیلہ بنہ میل نے اس کونوعمری میں قتل کر دیا تھا۔ جانِ دو عالم ﷺ کا مطلب مینھا کہ سب لوگوں کو ای طرح کرنا چاہئے اورنسل درنسل انقام کا سلسلہ

ترك كروينا جائي

ابتداء بھی اپنے ہی خاندان سے کرتا ہوں اور اپنے چیا عباس کی جوسودی رقم لوگوں پر واجب الا داء ہے اس کو باطل قرار دیتا ہوں۔(۱)

ا چی بیویوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حمہیں ان کا امین بنایا ہےاوراللہ ہی کے حکم اوراجازت ہے تم ان کے ساتھ از دوا جی تعلقات قائم کرتے ہو۔ تہاری ہو یوں پرلازم ہے کہ جس آ دی کے ساتھان کامیل جول تہیں پندنہ ہو،

اس کو تھر میں نہ آنے دیں۔ بیتمہاراان پرحق ہے۔اگروہ اس پرعمل نہ کریں تو تم تنہیہہ و نفیحت کے لئے انہیں ہلکا سا مار بھی سکتے ہو۔

تم پرلا زم ہے کداپنی بیو یوں کے کھانے پینے اور لباس و پوشاک کاحب ضرورت مناسب انظام کرو۔ بیان کاحق ہےتم پر۔

میں تبہارے یاس ایک الیم چیز چھوڑ کر جار ہا ہوں کدا گرتم نے اس کومضبوطی ہے تھا ہے رکھا تو بھی گمراہ نہیں ہو گے---وہ اللہ کی کتاب ہے۔ آ

سیح مسلم کی روایت میں ای قدرا حکام مٰدکور ہیں ۔لیکن حدیث وسیرت کی دیگر کتابوں میں آپ کے مزید فرامین بھی پائے جاتے ہیں۔مثلاً

[ ہرمسلمان دوسرےمسلمان کا بھائی ہے۔تمام مسلمان باہم بھائی بھائی ہیں۔ تبهارے غلام! تمہارے غلام! (۲) (یعنی ان کے حقوق کا بہت خیال رکھو۔) ان

(۱) دورِ جاہلیت میں حضرت عباس سود پر قبیں دیا کرتے تھے اور ان کا کافی سود<mark>لوگوں</mark> پر واجب الا دا وتفام مگر جانِ دو عالم علي في ناصل زر كے علاوہ تما م سودى رقيس باطل قرار دے ديں۔ (۲) الله الله!! جہاں غلاموں کو جانوروں ہے بدتر قرار دیا جاتا تھا اوران کے ساتھ وہ سلوک مجى رواسمجها جاتا تھا، جواميدحفرت بلال كے ساتھ كيا كرتا تھا،اس محاشرے ميں مساوات انساني ك داعی اعظم علی کے بیزریں قانون نافذ کر کے بیک جنشِ لب، غلاموں کو آ قاؤں کا ہمسراور انسانی شرف ہے بہر وورکر دیا۔خور آپ کا اپناعمل بھی اس کے مطابق تھا اور بقول مولا ناروم ، ابوجہل کو آپ ہے

ب سے بری شکایت بی تی کہ 🐨

کووہی کھلا ؤ، جوخود کھاتے ہواور وہی پہنا ؤجوخود پہنتے ہو۔

الله تعالیٰ نے ہر حقدار کواس کاحق وے دیا ہے۔اب وارث کےحق میں وصیت جائز نہیں ہے۔ کمی عورت کو بیچی نہیں ہے کہا پنے خاوند کے مال سے خاوند کی اجازت کے بغیر کسی کو پچھ دے۔]

ای طرح کی متعد دھیجتیں کرنے کے بعد آپ نے حاضرین سے پوچھا '' قیامت کے روزتم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس وقت تم کیا جواب دو کے؟"

'' ہم گوائی دیں گے کہ آپ نے بھر پورتبلیغ کی تھی۔ جوامانت آپ کے سپر دکی گئی تھی ،وہ پوری پوری ہم تک پہنچا دی تھی اور نہایت اخلاص سے ہماری تربیت کی تھی۔'' الله اكبر---! كيها روح پرور اور جاں فزا نظارہ رہا ہوگا؛ جب ايك لا كھ ہے زیادہ افراد یک زبان ہوکراہے آتا کے احسانات کا اعتراف کررہے ہوں گے اور عرفات کا وسيع وعريض خطه---نَشُهَدُ أَنَّكَ قَدُ بَلُّغُتَ، وَأَذَّيْتَ وَ نَصَحُتَ. --- كـ ولوله انگیزنعروں ہے کونج رہا ہوگا ---!

جان دوعالم علی اللہ المحرکو قف کر کے حاضرین کا پر جوش اعتراف سنتے رہے۔ پھر آ سان کی طرف انگلی اٹھائی اوراے زمین کی جانب جھکاتے ہوئے تین بارفر مایا

اَللَّهُمَّ اشْهَدُ، اَللَّهُمَّ اشْهَدُ، اَللَّهُمَّ اشْهَدُ. (اے الله! گواه ربنا، اے الله! كواه ربناءا الله! كواه ربنا\_)

''اے اللہ!'' کہتے ہوئے جانِ دوعالم علیہ اپنی انگلی آسان کی طرف اٹھا لیتے تھے،اور''مگواہ رہنا'' کہتے وقت حاضرین کی جانب جھکا لیتے تھے۔یعنی اےاللہ!اس منظر

> با غلام خویش بریک خواں نشست درنگاه او کچ بالا و پست

یعنی اس کی نگاہ میں چھوٹا بڑاسب بکساں ہیں ، وہ اپنے غلام کے ساتھ ایک ہی دسترخوان پر پیٹھ جا تا ہے۔

یراورلوگوں کے اس اعتراف دا قرار پر گواہ رہنا۔

اس کے ساتھ ہی دین مکمل ہوگیا اور جبریل امین پیمژ دہ جانفزالے کر نازل موے ــ ٱلْيَوُمَ ٱكُمَلُتُ لَكُمُ دِيْنَكُمُ وَٱتُمَمُتُ عَلَيْكُمُ نِعُمَتِيُ وَ رَضِيْتُ لَكُمُ اُلإسُكامَ دِيْنًا د

(آج میں نے تمہارے لئے تمہارا دین کمل کر دیا ہے اور تم پراپنی نعت پوری کر دی ہے اور تمہارے لئے اسلام کوبطور دین پیند کرلیا ہے۔)

فَالْحَمُدُ لِلَّهِ عَلَى ذَٰلِكَ وَنَحُنُ عَلَى ذَٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيُنَ وَالشَّاكِرِيُنَ ء

## جمع بين الصلاتين اور موقف ميں دُعا

خطبہ سے فارغ ہوئے تو حضرت بلالؓ نے ا ذان کہی اور جانِ دو عالم علیہ نے ظہر وعصر کوایک ہی وقت میں ادا فرمایا۔ پھرناقہ پرسوار ہو کر جبلِ رحمت پرتشریف لائے اور رویقبله ہوکر دیر تک حمد وثنا اور دعا ومنا جات میں مصروف رہے۔ (۱)

(١) زياده ترترك إلى الله إلَّا اللهُ وَحُدَه كَاشَوِيْكَ لَه ۚ لَهُ الْمُلُكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ يُحْي وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ١ --- رِرْ حَدّ رب يعِيْ كُلّ معرونيس موات اللہ کے۔وہ اکیلا ہے۔اس کا کوئی شریک نہیں۔اس کی باوشاہی ہے اوراس کی حمہ ہے۔وہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے اور وہ ہرچیز پر قادر ہے۔ اس کے علاوہ آپ سے متعدد دعا کیں بھی منقول ہیں۔ ہم صرف ایک وعا پیش کررہے میں --- الحاح وزاری ،خشوع وخضوع اور ابتہال وتضرع کا بدھیہارہ طبرانی نے حضرت ابن عباس عدد ایت کیا ہے

اَللَّهُمَّا اِنَّكَ تَرْى مَكَانِيُ، وَتَسْمَعُ كَلامِيُ، وَتَعْلَمُ سِرِّى وَعَلانِيَتِيُ، وَلا يَخُفَى عَلَيْكَ شَيْءٌ مِنْ أَمْرِي.

آنَا الْبَائِس، ٱلْفَقِيْر، ٱلْمُسْتَغِيْث، ٱلْمُسْتَجِيْر، ٱلْوَجِل، ٱلْمُشْفِق، ٱلْمُقِر، ٱلْمُعْتَرِفُ بِذَنْبِهِ.

آسْتَلُكَ مَسْأَلَةَ الْمِسْكِيُنِ، وَآبُتَهِلُ إِلَيْكَ إِبْتِهَالَ الْمُذُنِبِ الذَّلِيُل، ٦٠

دعا کے بعد نجد ہے آئے ہوئے کچھ لوگ آپ سے جج کے مسائل پوچھنے لگے۔ آپ نے ان کو جواب دینے سے پہلے ایک شخص کو تھم دیا کہ یہاں کھڑے ہو جا وَاور جو پچھ میں کہوں ، لوگوں کو بتاتے جا وَ۔مقصد بیرتھا کہ سب لوگ ان مسائل ہے آگاہ ہو جا کیں۔ چنانچہ جانِ دو عالم علی اللہ نجد کو جو پچھ بتاتے ،منادی اس کا بآواز بلند اعلان کر دیتا۔ اس طرح سب حاضرین کومسائل ہے آگاہی ہوگئی۔

وَ اَدْعُوْكَ دُعَآءً الْخَائِفِ الْمُضْطَرِ --- دُعَآءً مَنْ خَضَعَتْ لَكَ رَقَبَتُه، وَفَاضَتْ لَكَ عَيْنَاه، وَنَحَلَ لَكَ جَسَدُه، وَرَغِمَ لَكَ اَنْفُه.

ٱللَّهُمُّا لَا تَجْعَلُنِي بِدُعَاثِکَ رَبِ شَقِيًّا، وَکُنُ بِيُ رَءُ وُفًا رُّحِيْمًا، يَاخَيُرَ الْمَسْتُولِيُن، وَيَاخَيُرَ المُعْطِيُن.

(اےاللہ! تو میری جائے تیا م کود یکھتا ہے،میری با توں کوسنتا ہے،میرے پوشید ہ و ظاہر کو جا سا ہےاور تجھ پرمیرا کوئی کا مخفی نہیں ہے۔

جس مبتلائے تکلیف ہوں،مختاج ہوں، فریادی ہوں، پناہ گیر ہوں،خوفز دہ ہوں، ڈرنے والا ہوںاوراپنے گناہوں کا قرار داعتراف کرنے والا ہوں۔

میں تھے ہے مسکین کی طرح سوال کرتا ہوں، گنہگار ذلیل کی طرح تیرے روبر و عاجزی کرتا ہوں اور خالف ومجور کی طرح تخفے پکارتا ہوں --- جیسے وہ مخض پکارتا ہے جس کی گرون تیرے سامنے خم ہو، جس کی آتھوں سے تیرے لئے آنسوروال ہوں، جس کا جسم تیری ہیبت سے لاغرونا تواں ہو، اور جس کی ناک تیرے آگے خاک آلود ہو۔

اے اللہ! اے میرے رب! اس پکارنے میں مجھے بدبخت و ناکام نہ کرنا اور مجھ ہے راُفت و رحمت کا برتا ؤ کرنا۔ اے ان سب ہے بہتر ، جن ہے سوال کیا جاتا ہے اور ان سب ہے بھی بہتر جو عطا کرنے والے ہیں۔)

واضح رہے کہ بیدوعا کیں تعلیم امت کے لئے ہیں، ورنہ جانِ دوعالم عَلِيْ لَةَ بالا جن ق برقتم کے محتاجوں سے پاک اور معصوم ہیں۔ Www.maktabah.

ای دوران ایک مخض اپنی سواری ہے گر کر وفات پا گیا۔ جانِ دوعالم علی ہے نے تھم دیا کہاس کو یانی اور بیری کے پتوں سے حسل دیا جائے اوراحرام ہی کی حیا دروں کا کفن یہنا یا جائے کسی قتم کی خوشبواستعال نہ کی جائے ، نہاس کے چبرےاورسر کو ڈھانیا جائے۔ یہ قیامت کے دن ای حالت میں لَبَیْکَ اَللّٰهُمَّ لَبَیْکَ کِتِامِوُ الصّح گار

سجان الله! کیا خوش نصیب مخص تھا، جبلِ رحمت کی آغوش میں رحمتِ حق سے ہمکنار هِ َ ااور بروزمحشر تلبيه كهتِ هوئِ الحُضے كى بشارت سے سرفراز ہوَ ا---! رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ.

عرفات سے واپسی ، مزدلفہ میں قیام

جب سورج غروب ہو گیا اور اس کی زردی جاتی رہی تو جانِ دو عالم ﷺ نے حضرت اسامة کو ناقد پر اینے پیچھے بٹھایا اور عرفات سے واپس روا: مہو گئے۔ راستے میں لوگوں کو دیکھا کہ تیز چلنے کے لئے اونٹوں اور گھوڑ وں کو مارر ہے ہیں اور چلار ہے ہیں ۔فر مایا ''لوگو! سکون اور و قار ہے چلو۔ جلد بازی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ جانوروں کو تیز دوڑانے میں کوئی نیکی ہے۔''

ایک جگہ ناقہ ہے اتر کرطہارت کی اور ملکا ساوضو کیا۔حضرت اسامہ نے کہا ''يارسول الله! نماز كاوفت ہے۔''

فرمایا---"نمازآ گے جاکر پڑھیں گے۔"

چنانچه مز دلفه پنچ کرمغرب وعشاءاکٹھی پڑھیں اور پھرمحواستر احت ہو گئے۔ چونکہ دن بھر کی غیرمعمولی مصروفیت اور مشقت کی وجہ ہے جسم اقدس تھک گیا تھا اس لئے پوری رات آ رام فر مایا اور تبجد کے لئے نہیں اٹھے۔محدثین نے لکھاہے کہ بیروا حدرات ہے جس میں جانِ دوعالم ﷺ نے قیام کیل نہیں فر مایا۔

ہاں! قیام کیل نہیں کیا، تبجہ نہیں پڑھی،فریادوزاری نہیں کی،لمبی چوڑی دعا کیں نہیں مانکیں؛ بلکہ، ات بھرسوئے رہے، گراس کے باوجود ہمراہیوں کا ہر چھوٹا بڑا گناہ بخشوالیا۔ حتیٰ کہ حقوق العباد بھی معاف کراڈ! لے---ایسی نیندیہ ہم جیسوں کی لاکھوں شب بیداریاں قربان

عالم خواب راحت پیہ لاکھوں سلام

چنانچ عباس ابن مردابل راوی ہیں کہ عرفات میں جبل رحت پرشام کے وقت رسول اللہ عقاقی نے اپنی امت کے لئے بخشش ومغفرت طلب فر مائی ۔ تو ہارگاہ رب العزت سے جواب آیا ۔۔۔'' میں نے اپنے تمام حقوق معاف کر دیئے ہیں، لیکن اگر کسی نے دوسرے کاحتی غصب کیا ہوتو وہ معاف نہیں ہے۔''

رسول اللہ نے عرض کی --''اے میرے رب! تو یہ بھی کرسکتا ہے کہ غاصب کو معافی کردے۔''
معافی کردے اور جس کا حق غصب ہو اہاس کو جنت میں اعلیٰ مقام دے کرخوش کردے۔'

اللہ اکبر--! کیا نکتہ نکالا ہے گنا ہگاروں کے وکیل وشفیج نے --!! علیف ہے۔ یعنی جس کا حق چھینا گیا ہے، اس کی دادری کے لئے کوئی ضروری تھوڑا ہی ہے کہ غاصب کو مبتلائے عذاب کیا جائے یہ بھی تو ہوسکتا ہے کہ جس سے چھینا گیا ہے، اس سے کہا جائے کہ جس سے چھینا گیا ہے، اس سے کہا جائے کہ چھینئے والے کومعاف کردے اور اس کے عوض جو مانگنا ہے ما نگ لے اس چیش کش کے بعد جس کا حق غصب ہو ا ہے، اس نے غاصب سے کیا لینا۔ وہ بسر وچٹم اس کومعاف کردے گا ورمنہ مانگا انعام پائے گا۔ اس طرح جس سے غصب کیا گیا ہے، وہ بھی مسر ور ہوجائے گا اور منہ مانگا انعام پائے گا۔ اس طرح جس سے غصب کیا گیا ہے، وہ بھی مسر ور ہوجائے گا اور غصب کرنے والا بھی مغفور ہوجائے گا۔

اور صب رسے والا کی سور ، وجاب ہے۔
اختم الی کمین نے اس لا جواب نکتے کا جواب تو کوئی نددیا؛ البت اتنا ضرور ہو اکر سابقہ فیصلہ موقوف ہو گیا۔ پھر مز دلفہ بیس رات بھر آ رام کرنے کے بعد صحدم جانِ دوعالم علیقے نے دوبارہ اصرار والتجاء ہے مغفرت ما نگی اور ایک بار پھر وہی سوال و جواب ہوئے۔ مگراب کے احکم الی کمین نے جوار حم الراحمین بھی ہے، فیصلہ سنادیا۔ چنا نچہ جریل امین حاضر ہوئے اور عرض کی دی کمین نے جوار حم الراحمین بھی ہے، فیصلہ سنادیا۔ چنا نچہ جریل امین حاضر ہوئے اور عرض کی دی ہے جیں نے حقوق العباد بھی معاف کر دی گئی ہے۔ اس کو اپنی طرف سے خوش کے جیں۔ میں غاصب کو بخش دوں گا اور جس سے غصب کیا گیا ہے، اس کو اپنی طرف سے خوش کر دونگا۔''(1)

<sup>(</sup>۱) واضح رہے کہ جمہور کے نز دیک بیخصوصی اعزاز واکرام اورمغفرت وانعام صرف انہی خوش نصیبوں کے لئے ہے جو سرور کو نین کے ہمر کاب تھے۔ عام مسلمانوں کے لئے وہی تکم ہے کہ حقوق العباداورمظالم معاف نہیں ہوتے ہے۔

## میم ردهٔ دل افروزین کرجانِ دوعالم علی بیات بے حد سرور ہوئے اور ہنس پڑے خندہ صبح عشرت پہ نوری درود

ابو بکڑ وعمڑ نے کہا ---''یارسول اللہ! اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ہنتا مسکراتا رکھے---اس وقت کس بات پرہنسی آ رہی ہے---؟''

فرمایا ---''اللہ کے دشمن ابلیس کو جب پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعاس لی ہے اور ہرفتم کے گناہ گاروں کو بخش دیا ہے تو اس کو از حد د کھ ہؤ ا اور وہ اپنے سر پر خاک ڈالتے ہوئے واویلا کرنے لگا۔اس کے جزع وفزع کو دیکھ کر مجھے ہنسی آگئی۔''

نماز صبح کے بعد آپ مثعر حرام پرتشریف لے گئے اور دیر تک حمد و ثنا اور تکبیر وہلیل میں مصروف رہے۔ بعد میں امت کی سہولت کے لئے فر مایا کہ میں نے مثعر حرام پروتوف کیا ہے، لیکن مز دلفہ سارے کا سارا موقف ہے۔ (اس لئے جہاں کسی کو جگہ میسر آئے وہیں حمد وثنا اور منا جات و دعا کر سکتا ہے۔)

دس ذی الحجہ کو آپ مزدلفہ سے واپس تشریف لائے اور کنگریاں ماریں۔ یہ
کنگریاں حضرت فضل ابن عباسؓ نے آپ کو چن کر دی تھیں۔ مزدلفہ سے روا گلی کے وقت
فضل ابن عباس کو بھی آپ نے اپنے چھے ناقہ پر بٹھا لیا تھا۔ وہ آپ کے چھازاد بھائی تھے
اور بہت ہی دکش ورعنا جوان تھے۔ اچا تک ایک حسین وجمیل جوان عورت آگے بڑھی اور
جانِ دوعالم علی ہے مسئلہ پوچھنے گلی کہ میرا والد بہت ضعیف وین رسیدہ ہے۔ ارکانِ جج اوا
کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا۔ کیا میں اس کی طرف سے جج کر سکتی ہوں؟

چونکہ حضرت فضلؓ جانِ دو عالم ﷺ کے پیچھے سوار تھے،اس لئے قدرتی طور پروہ بھی اس کی طرف متوجہ ہو گئے اور اس کو دیکھنے لگے۔عورت کی نگاہ بھی بار بار بے ساختہ حضرت فضلؓ کی طرف اٹھ جاتی تھی۔

جانِ دوعالم علی کوان کا ایک دوسرے کی طرف دیکھنا پندند آیا اور حضرت فضل میں کردن کوخت ہے دوسری طرف مجیر دیا۔ پھرعورت ہے کہا کی گردن کوخت ہے دوسری طرف بھیر دیا۔ پھرعورت ہے کہا ''ہاں ،تم اینے والد کی طرف کے جج کر عتی ہو۔'' ساس کا میں کا سے جا کہ علی ہو۔'' اس کے جانے کے بعد حضرت فضل ٹے والد حضرت عباس ٹے عرض کی ''یارسول اللہ! آپ نے تو فضل کی گردن تقریباً مروڑ ہی ڈ الی تھی۔'' فرمایا۔۔۔''ہاں! یہ بھی جوان تھا، وہ بھی جوان تھی۔ میں نے سوچا کہ کہیں شیطان ان کو کسی آ زمائش میں مبتلانہ کردے۔''

ری کرتے وقت آپ نے چھوٹی چھوٹی کنگریاں استعال فر مائی تھیں اور لوگوں کو متوجہ کرتے ہوئے فر مایا تھا کہ ایسی ہی کنگریوں سے رمی کیا کرواور دین میں غلو سے بچو۔ کیونکہ پہلی امتیں ای غلو کی وجہ سے ہلاک و نتاہ ہوئی تھیں۔اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے تینوں جمرات پر کیے بعد دیگرے آپ نے رمی فر مائی۔

یہ ہدایت بار بار فر مائی کہ مجھ سے حج کے مسائل پوچھ او اور انچھی طرح سمجھ او، ہوسکتا ہے کہ میدمیرا آخری حج ہواوراس کے بعد میں حج نہ کرسکوں۔

رمی سے فراغت کے بعد میدانِ منی میں تشریف لائے اور ایک مختفر سا خطبہ ارشاد فر مایا اس وقت حضرت بلال ؓ نے آپ کے ناقہ کی مہارتھا می ہوئی تھی اور حضرت اسامہ ؓ نے سایہ کے لئے آپ پر کپڑا تان رکھاتھا۔ آپ نے فرمایا

'' زمانہ پھر پھرا کر آج پھراسی مقام پر آگیا ہے جہاں اس وقت تھا، جب اللہ تعالیٰ نے زمین وآسان کی تخلیق فرما کی تھی۔

سال بارہ مہینوں کا ہوتا ہے، جن میں سے چار محترم مہینے ہیں۔ ان میں سے تین کیجا ہیں یعنی ذکی القعدہ، ذکی الحجہ اور محرم اور ایک جدا ہے۔ یعنی رجب، جو جمادی ٹانیہ اور شعبان کے درمیان آتا ہے۔''(1)

(۱) اہل عرب قدیم زمانے سے ان چارمہینوں کومحتر م بیھتے تصاوران میں جنگ کونا جائز بیھتے ہے۔ تھے۔ گر قال ولڑائی کی رسیا اس قوم نے بیا بجیب حیلہ نکال لیا تھا کہ خود ہی ان مہینوں کو آ کے پیچھے کر لیتے تھے۔ تھے۔ مثلاً رجب کا مہینہ آ گیا اورلڑائی ناگز رہے تو فریقین طے کر لیتے تھے کہ اس دفعہ رجب کا مہینہ میں بائیس دن کی تا خیرے شروع ہوگا ،اس لئے ٹی الحال جنگ میں کوئی حرج نہیں۔ اس طرح وہ لوگ

پھر صحابہ کرام ہے یو چھا---''آج کون سادن ہے؟'' سب نے کہا---''اللہ اوراس کے رسول ہی کو بہتر علم ہے۔'' آپ دریتک خاموش رہے۔ پھر کہا---'' کیا بیقر بانی کا دن نہیں ہے؟'' '' کیوں نہیں یارسول ایٹدا''(بیقر بانی بی کاون ہے)سب نے کہا پھر يو چھا---''بيكون سامبينەہ؟'' ''الله اوراس کارسول ہی بہتر جانتے ہیں۔''لوگوں نے جواب دیا۔ آپ حسب سابق تھوڑی دریفاموش رہے۔ پھرفر مایا---'' کیابیذی الجنہیں ہے؟'' "بے شک، ذی الحجہ بی ہے۔" پھر يو چھا---"نيكون ساشرے؟" ''الله اوراس کارسول زیاده علم رکھتے ہیں۔'' چند کمجے خاموش رہنے کے بعد فر مایا - --'' کیا یہ بلدحرام نہیں ہے؟'' "جى بان، بلاشبه بلدحرام عى ہے۔"سب نے جواب دیا۔ جانِ دوعالم علی کے سوال کرنے سے لوگ ہر دفعہ یمی سجھتے رہے کہ شاید آپ اس دن ،اس مبینے اور اس شہر کا کوئی اور نام رکھنا جا ہے ہیں ،گر آپ نے وہی نام برقرار

جنگ بھی کر لیتے تھے اور برعم خویش ان مہینوں کی حرمت پر بھی آنچ نہیں آنے دیتے تھے۔ مگر اس طرح ر جب شعبان میں چلا جاتا تھاا درشعبان رمضان میں۔ بیطریقہ کار مدتوں ہے رائج تھاا وراس کی وجہ ہے مبینے اس قدر إدهراُ دهراورخلط ملط ہو چکے تھے کہ صحیح مہینوں کا تعین ہی ناممکن ہوکررہ گیا تھا۔

ر کھے اور جب لوگوں کے ذہن پوری طرح آپ کی طرف متوجہ ہو گئے تو جان و مال کے تحفظ

الله تعالى نے ان مهيوں كى حرمت تا ابد برقر ارر كھنے كے لئے بيرا نظام قرما يا كه جس سال جان دوعالم ﷺ ج کے لئے تشریف لے گئے ،ا ںمرتبہ اتفاق ہے مہینے پھر پھراکر دوبارہ اپنے اصل مقام پر آ گئے تھے۔ جانِ دو عالم علی کے اس فرمان کا --- کہ زمانہ پھر پھرا کرآج پھرای مقام پرآ گیا ہے

جہاں سے چلاتھا --- یہی مطلب ہے۔

کی وہی ہدایت دہرائی جوعرفات میں دے چکے تھے اور فرمایا

'' تمہارےخون ہمتہارے مال اور تمہاری عز تیں ایک دوسرے کے لئے اتن ہی محترم ہیں، جتنا کہاس مہینے میں اوراس شہر میں ،قربانی کا بیدن محترم ہے۔

خبر دار! میرے بعد گمراہ نہ ہوجانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں کا شخ لگو۔

بردو برگری براس کے درجہ کیا ہے۔ اور کے دروہ تم سے تمہارے اعمال یا در کھوکہ عنقریب تم اپنے رب کے سامنے پیش ہوگے اور وہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں باز پرس کرے گا۔ آگاہ رہو کہ ہر شخص اپنے جرم کا خود ڈ مہدار ہے۔ باپ کے جرم کا باپ ذمہ دار نہیں۔ اگر کوئی ناک کٹا عبثی غلام بھی تمہار ا کے جرم کا بیٹا اور بیٹے کے جرم کا باپ ذمہ دار نہیں۔ اگر کوئی ناک کٹا عبثی غلام بھی تمہار ا حکمران بن جائے ، جو تمہیں اللہ کی کتاب کے مطابق چلائے تو اس کی اطاعت وفر ما نہرداری کرنا۔

آگاہ رہو کہ شیطان اس بات سے تو مایوں ہو چکا ہے کہ قیامت تک اس شہر میں اس کی بھی پرستش ہو سکے گی ؛ تا ہم چھوٹی چھوٹی با توں میں تم اس کی اطاعت کرو گے اور وہ اس پرخوش ہوجائے گا۔

ا پنے رب کی عبادت کرو، پانچ نمازیں پڑھو، رمضان کے روزے رکھوا ورمیرے تھم کی پیروی کرو۔اس طرح تم اللہ کی جنت میں داخل ہوجا ؤ گے۔''

پر مجمع کی طرف اشار ہ کر کے فرمایا ''سنو! کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچادیا ہے؟'' سب نے کہا ---'' بے شک، بے شک۔''

يحرفر مايا -- " أللهم اشهد! " (ا الله! كواه رمنا - )

اس کے بعد حاضرین کوتلقین کی کہ یہاں پر جولوگ موجود ہیں ،ان کو جا ہے کہ بیہ

تمام با تیں ان لوگوں تک پہنچادیں جو یہاں حاضرنہیں ہیں۔

اختیام خطبہ پر آپ نے تمام حاضرین کوالوداع کہا اور قربان گاہ تشریف لے گئے۔ وہاں آپ نے سواونٹوں کی قربانی کی جن میں ترینسٹھ اپنے دست مبارک سے ذیج فرمائے اور ہاقی حضرت علی کے حوالے کردیئے کہ میری طرف سے تم قربانی کردو۔

www.maktabah.org

باب ٩ ، وصال

## بشكار خواهي آمد

جب جانِ دوعالم علی اونوں کو ذیح کرنے کے لئے آگے بوھے تو ایک عجیب ایمان افروز نظارا دیکھنے میں آیا!

درنظارا دیسے بیں ایا! اونٹ جانور نہی ، بے زبان اور بےشعور سہی ،گمرا تن سمجھانہیں بہر حال تھی کہ جانِ دوعالم علیہ کا تخیر بدست دیکھ کر جان گئے کہ آج محبوب کے ہاتھوں قتل ہونے کی آرز ویوری ہونے والی ہے---بس پھر کیا تھا---ای وقت ادنٹوں کا ایک جتھا بے تابانہ آ گے بڑھا اور بکمال خودسپردگی اپنی گردنیں جانِ دو عالم علیہ کے روبرور کھ دیں۔اس جرت انگیز منظر کو دیکھنے والے بتاتے ہیں کہان میں سے ہراونٹ اپنی گردن جانِ دو عالم علیقے کے قریب تر کرنے کی کوشش کررہا تھا، تا کہمجوب کا پہلا وار میری گردن پر ہواور پیسعاد 👁 سب سے پہلے مجھے حاصل ہو---!

ہوسکتا ہے،امیرخسر و کے ذہن میں یہی واقعہ رہا ہو، جب انہوں نے بیانو کھااور البيلانخيل پيش كياتها

> ہمہ آ ہوانِ صحرا سرِ خود نہادہ برکف بامید آنکه روزے بشکار خوابی آمد

(صحرا کے سارے ہرنوں نے اپنے سر، ہتھیلیوں پر رکھ لئے ہیں، اس امید پر کہ شایدتم کسی روزشکار کے لئے آنکلو۔)

قربانی سے فارغ ہوکر آپ نے سر انور سے بال اتروائے۔ بال اتارنے کی سعادت حضرِت معمر بن عبدالله و کاصل ہوئی۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ علیہ نے بلایا اور سرمونڈ نے کا حکم دیا۔ جب میں استرالے کر حاضرِ خدمت ہؤ اتو آپ نے میرے چېرے کی طرف دیکھااورخوش طبعی کے انداز میں فر مایا

''معمر! الله کے رسول نے اپنا سر، کان کی لوتک تیرے اختیار میں دے دیا ہے،

جبکہ تیرے ہاتھ میں استرا پکڑاہؤ اہے۔''

میں نے عرض کی ---'' بلا شبہ بیاللہ تعالیٰ کا مجھ پر بڑاا حسان وانعام ہے۔'

آپ نے فرمایا ---'' درست کہتے ہو۔''

جانِ دوعالم ﷺ نے پہلے سرمبارک کی دائیں طرف سے بال اتر وائے ، پھر یا کیں طرف ہےاورحصرت ابوطلحہ انصاریؓ کودے کرارشا دفر مایا کہانہیں لوگوں میں تقسیم کردو

الله اكبر--! جوصحابة كرام ألب عجم اطهر عمس مون والاياني في يني نبيل

گرنے دیتے تھے،ان میں سے ہرا یک کو جب جانِ دو عالم علیہ کی معطراورمعنمر زلفوں کا

ا یک آ دھ موئے مبارک ملا ہوگا تو ان کی فرحت وسرت کا کیاعالم ہوگا ---!

حلق کے بعد آپ نے ناخن کوائے اور خوشبولگائی ، پھر دعا فر مائی ''اے اللہ! سرمنڈ انے والوں کو بخش دے۔''

صحابہ کرام مے عرض کی ---''یارسول اللہ! بال چھوٹے کرانے والوں کو بھی!''

آپ نے پھروہی دعا فر مائی ---''اےاللہ! سرمنڈ انے والوں کو بخش دے۔'' صحابہ کرام نے پھرالتجا کی ---''یارسول اللہ! بال تر شوانے والوں کو بھی ۔''

آپ نے تیسری باربھی وہی دعا فر مائی ---"اے اللہ! حلق کرانے والوں کو بخش دے-" صحابة كرام نے بھى تيسرى مرتبدالتماس كى --- "يارسول الله! قصر كرانے والول كو بھى!"

تب جان دو عالم علي في التاكل التجاول كوشرف قبوليت سے نوازا اور

فرمایا --- "اے اللہ! قصر کرنے والوں کو بھی بخش دے۔ "(۱)

اس دن بے شارلوگوں نے آپ ہے جج کے مسائل پو چھے۔ زیادہ تر سوالات تقتریم وتا خیر کے بارے میں تھے۔

(۱) ای حدیث کے پیشِ نظرعلاء نے ج کرنے والوں کے لئے حلق کو افضل قرار دیا ہے۔ کیونکہ قصر کرانے والوں کے لئے آپ نے صرف ایک مرتبہ دعاء مغفرت فرمائی اور وہ بھی صحابہ کرام کے اصرار کے بعد، جبکہ حلق کرانے والوں کے لئے بغیر کسی مطالبے کے آپ نے تین دفعہ دعا فرمائی۔علاوہ ازیں آپ نے خود بھی حلق کرایا تھا۔ان حقائق ہے واضح ہے کہاس موقع پرحلق افضل ہے۔

سيدالوزي، جلد دوم ١٠٠٠ ح باب١ ، وصال

كونى كہتا --- "يارسول الله! ميں حلق سے يہلے قرباني كرچكا موں \_"

كوكى عرض كرتا --- "يارسول الله! ميس قرباني سے پہلے كنكرياں مار بيشا ہوں \_"

مگراس دن مختار کو نین آقا کا دریائے کرم جوش پرتھا،اس لئے نہ کسی کوفدیہ دیئے كا حكم ديا، ندة م دين كا؛ بلكه برايك كويمي فرماتے رہے كد إفْعَلُ وَ لَا حَوَجَ جوكام ره كيا

ہ،اےاب کرلے۔ بچھ پر کوئی مؤاخذہ نہیں ہے۔

#### طواف افاضه

اس کے بعد آپ مکہ مکرمہ تشریف لائے اور طواف افاضہ کرنے کے بعد جاوِز مزم پرتشریف لے گئے۔اس وفت خاندانِ عبدالمطلب کے افرادلوگوں کو یانی پلا رہے تھے۔ آپ نے انہیں دیکھ کرفر مایا ---'' پلاتے رہو۔ یہ بہت اچھا کام ہے---اگر مجھے یہ خطرہ نه ہوتا کہ لوگ تم کواس خدمت کا موقع نہ دیں گے تو میں خودیانی نکال کرپیتا۔''(1)

اس کے بعد آ پ منی واپس تشریف لے گئے اور بقیدایا م تشریق تک وہیں جلوہ ا فروزر ہےا درروزانہ کنگریاں مارتے رہے۔

## واپسی اور خطبه غدیر خم

۱۳ ذی الحجه کوزوال کے بعد منی ہے رخصت ہو کر وادی محصب میں قیام فر مایا اور و ہیں رات بسر کی۔ آخر شب مکہ مکرمہ تشریف لے گئے۔ وہاں آخری طواف کیا ، صبح کی نماز ا دا کی اورمہا جرین و انصار کی معیت میں مدینه منورہ کی طرف واپس روانہ ہو گئے۔ راستے میں جحفہ کے قریب ایک جگہ تھی جس کوخم کہا جاتا تھا۔ وہاں ایک حوض بھی تھا اور حوض کوعر بی میں غدر بھی کہتے ہیں۔اس لئے میہ جگہ تاریخ وسیرت کی کتابوں میں غدر خم کے نام سے معروف ہے۔ اس مقام پر جانِ دو عالم علیہ تھوڑی دہرے لئے تھہرے اور لوگوں ہے مخاطب ہوکرفر مایا

(۱) یعنی اگر میں خود نکال کر پتیا تو لوگ اس کوسنت مجھ کریہ کام خود کرنے لگتے اور اس طرح

''اے لوگو! میں بھی ایک انسان ہوں، ہوسکتا ہے کہ میرے رب کا فرستادہ کی وقت آ جائے اور مجھے اس کے ساتھ جانا پڑے (بینی میرا وصال ہو جائے) میں تمہارے پاس دو چیزیں چھوڑ کر جار ہا ہوں۔ایک اللہ کی کتاب، جس میں ہدایت اور نورہے، اس کو مضوطی ہے تھا ہے رکھنا۔ دوسری اپنے اہل ہیت۔''

(پھر تین مرتبہ فر مایا)'' میں تہمیں اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یا ددلا تا ہوں۔''
یعنی ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور ان پر کسی تھم کاظلم و تعدی روا، ندر کھنا۔
صحیح مسلم میں اس حد تک ہے اور اس کی صحت پر اتفاق ہے؛ لیکن حدیث کی پچھاور
کتا ہوں، مثلاً ترفی کی نسائی اور طبر انی وغیرہ میں مزید الفاظ بھی فدکور ہیں، لیکن ان کی صحت
متفقہ نہیں ہے؛ بلکہ ابو داؤ داور ابو حاتم رازی نے ان روایات پر جرح کر رکھی ہے؛ تا ہم بیہ
جملے ان تمام روایات میں یائے جاتے ہیں

''مَنُ كُنُتُ مَوُلاهُ فَعَلِيٍّ مَوُلاهُ، اَللَّهُمَّ! وَالِ مَنُ وَّالَاهُ وَعَادِ مَنُ عَادَهُ. '' (جس كاميں مولی ہوں، اس كاعلی بھی مولی ہے۔ الہی! جو خص اس كومجوب جانے، اس كے ساتھ تو بھی محبت ركھاور جو اس كارشن ہو، اس كے ساتھ تو بھی عداوت ركھ!)

الله الله الله الله الله الله و على الله و الله و

َ اللهُ اَكُبَرُ ، اللهُ اَكُبَرُ ، اللهُ اَكْبَرُ ، لَا اِلهُ اِلَّا اللهُ وَحُدَه ' لَا شَرِيُكَ لَه ' ، لَهُ اللهُ اللهُ وَحُدَه ' لَا شَرِيُكَ لَه ' ، لَهُ اللهُ اللهُ وَكُدَ وَكُو حَى لَّا يَمُوثُ ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ ، وَهُوَ حَى لَّا يَمُوثُ ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ ، وَهُوَ حَى لَّا يَمُوثُ ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيُرٌ . البُهُونَ تَائِبُونَ عَابِلُمُونَ سَاجِدُونَ لِوَبِنَا حَامِدُونَ . صَدَقَ اللهُ وَعُدَه ' وَنَصَرَ عَبُدَه ' وَهَزَمَ الْاَحْزَابَ وَحُدَه ' .

وفود کی آمد

جب مکه مکر مه فنخ ہو گیا تو اہل عرب کو یقین ہو گیا کہ اب خود ساختہ معبود وں کا دور

سیدالوزی، جلد دوم کا ۱۳۱۶ دومال کا ۱۳۱۲ کا ۱۳۱۳ کا سیدالوزی، جلد دوم کا ۱۳۱۳ کا ۱۳۲ کا ۱۳ کا ۱۳۲ کا ۱۳ کا ۱۳۲ کا ۱۳ کا ۱۳۲ کا ۱۳۲ کا ۱۳۲ کا ۱۳ کا ۱۳۲ کا ۱۳۲ کا ۱۳۲ کا ۱۳۲ کا ۱۳۲ کا ۱۳۲ کا ۱۳ کا ۱

ختم ہو چکا ہے اور اللہ وحدہ الشريك كا دين تمام اديان پر غالب آچكا ہے۔ چنانچ۔۔۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدُخُلُونَ فِنَي فِينِ اللهِ اَفُوَاجًا --- كے مصداق لوگ گروہ در گروہ جانِ دوعالم عَلِيْ كَى خدمت مِين حاضر ہوكر مشرف باسلام ہونے گئے۔دور درازے آئے والے انجی گروہوں كووفو دكہا جاتا ہے۔

اگر چدوفودکی آمدابتداء اسلام ہی ہے شروع ہو پھی تھی اور جانِ دوعالم علیہ کے وصال ہے۔ وصال سے چند ماہ پہلے تک جاری رہی ؟ تا ہم زیادہ تر وفد فتح کمہ کے بعد ۹ ہجری میں آئے۔ ای بنا پر اس سال کو' سَنَهُ الْوُفُورُدِ ''کہا جاتا ہے، یعنی وفدوں کا سال۔

ان کی تعداد میں اختلاف ہے۔ کسی نے کم ذکر کئے ہیں ،کسی نے زیادہ۔ ابن المحق نے صرف پندرہ وفدوں کا حال بیان کیا ہے۔ جب کہ بیرت شامی میں ایک سوچا روفود کے حالات فدکور ہیں ؛لیکن زیادہ تر وفدوں کی حاضری کا خلاصہ یہی ہے کہ فلال قبیلے کے لوگ جانب دو عالم علی کے درمت میں حاضر ہوکر اسلام لائے۔ آپ نے ان کو ارکانِ اسلام بتائے اور ان کے خصوص حالات کے پیش نظر چند ضروری تھیجتیں فر ما کیں ، پھرانعام واکرام سے نواز کر رخصت کر دیا ؛ البتہ بعض وفود کے حالات میں دلچی اور تنوع بھی پایا جاتا ہے ، چنانچے ہم نے ''سیدالوری'' کے لئے ایسے نو وفدوں کے حالات منتخب کئے ہیں۔ امید ہے کہ قار کین کو ہمار اانتخاب پند آئے گا۔

واضح رہے کہ زیادہ تر وفد تو اسلام لانے کے لئے ہی حاضرِ خدمت ہوتے رہے ؟ تا ہم چند افراد وفد کی آڑ میں جانِ دو عالم علیہ کو نقصان پنچانے کے ارادے سے بھی آئے۔ پچھا ہے بھی تھے جو اسلام تو پہلے سے لا چکے تھے ،صرف دیدار کرنے اور مسائل معلوم کرنے کے لئے حاضر ہوئے تھے۔

#### ا---وفد بنی عامر

قبیلہ بنی عامر کے تین افراد--- عامر، اربداور جبار--- مدینہ منورہ آئے تینوں اپنے علاقوں کے گبڑے ہوئے رئیس تھے اور درحقیقت جانِ دو عالم علیہ کوتل کرنا چاہتے تھے۔ چنانچہ عامر نے اربد سے کہا کہ میں محمد کو باتوں میں لگاؤں گا، جب وہ پوری طرح میری جانب متوجه موجائے توتم مناسب موقع دیکھ کراس کاسرقلم کردینا!

اربدنے ہامی بھر لی تو تینوں جانِ دوعالم علیہ کے پاس آبیٹے اور عامر کو یا ہوا

" يامحمرا بهم تنهائي مين بات كرنا چاہتے ہيں۔"

''اگرتم الله وحده' لاشریک پرایمان لے آؤ تو علیحدگی میں بات کی جاستی ہے، ورنہ جو کہنا ہے سب کے سامنے کہو!'' جانِ دوعالم علیہ نے جواب دیا۔

"ايمان لانے كى صورت ميں مجھے كيا ملے كا؟"

'' وہی جوعام مسلمانوں کوملتاہے--- نداس ہے کم ، ندزیا دہ۔''

''کیا پینیس ہوسکتا کہتمہارے بعد حکومت میری ہو؟''

« « نہیں ، قطعانہیں ۔ ''

'' پھراس طرح کروکہ گاؤں پرتم راج کروا درشہر میرے حوالے کردو!'' '

" " نهیں ، یہ بھی نہیں ہوسکتا۔"

'' نو پھر آگاہ رہو کہ میں ہزاروں سواروں اور پیادوں پرمشمثل اتنا ہڑ الشکر لے کر آؤں گا کہ بیساراعلاقہ اس سے بھرجائے گا۔''

''اس ارادے میں اللہ تعالیٰ تنہیں کا میا بنہیں ہونے دے گا۔''

اس گفتگو کے دوران عامر بار بار،ار بدکی طرف دیکھاتھا اور جیران تھا کہ اربد طےشدہ منصوبے برعمل کیوں نہیں کرتا! آخر بات چیت ختم ہوگئی، مگرار بدنس ہے مس نہ ہؤا۔ عامر سخت جھنجھلایا ہؤاتھا، چنانچہ جب تنیوں جانِ دو عالم علیقے کی مجلس سے باہر نکلے تو عامر اربدیر برس پڑا۔

'' تو ہلاک ہوجائے ، مجھے کیا مار پڑگئ تھی کہ میرے کہنے پڑھل نہ کیا ۔۔۔؟ میں تو مجھے بہت جری اور بہا در سجھتا تھا؛ بلکہ خود بھی تجھ سے خوفز دہ رہا کرتا تھا، گر آج معلوم ہؤ ا کہ تو پرلے درجے کا بز دل اورڈ رپوک ہے۔''

اربدنے کہا---''اتن جلدی مجھ کومور دالزام نہ تھبراؤ، پہلے میری بات تو سنو! اللہ کی تتم! میں جب بھی محمد کوتل کرنے کا ارادہ کرتا تھا، مجھے اس کے بجائے تم اپنے روبرو بیٹےنظرا تے تھے---کیامیں تم کو مارڈ الآ؟!"

جب بيلوگ جان دوعالم علي ك پاس سے الحقے تھے، جان دوعالم علي نے

ای وقت اینے رب سے کہدد یا تھا

''اللی! توجس طرح مناسب سمجے، مجھے عامر کے شرہے محفوظ رکھنا!''

اوراللہ تعالی نے آپ کواس کے شرسے بول محفوظ رکھا کہ ابھی وہ تینوں مدینہ سے تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ رات ہوگئ اور ان کوایک عورت کے ہاں تھہرنا پڑا۔ ای رات عامر کو طاعون کی گلٹی نکل آئی۔ اس سے وہ اتنا دہشت زدہ ہؤا کہ دماغ پراثر ہوگیا۔ چنانچہ اپنا گھوڑا منگایا ، اس پر سوار ہؤا ، ہاتھ میں نیزہ لیا اور گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے ملک الموت کو آوازیں دینے لگا

" اوملك الموت! كهال ہے تو---؟ سامنے آ كرمقا بله كر!"

ای طرح چیخ چلاتے اور وائی تبائی بکتے ہوئے بورم ہوکر گھوڑے ہے گر پڑا اور تڑپ تڑپ کرمر گیا۔

ار بداور جباراس کو دفن کرنے کے بعد جب اپنے قبیلے میں پنچے تو لوگول نے ان سے یو چھا---'' کیسار ہا؟''

جبارتو خاموش رہا؛ البتدار بدگی سرکتی میں کوئی کی نہیں آئی تھی۔ اس نے کہا

'' محمہ نے ہمیں ایسے دین کی طرف دعوت دی ہے کہ اس وقت تو میرا بس نہیں چلا
لیکن میرا جی چا ہتا ہے کہ کاش وہ اس وقت میرے سامنے ہوتا تو میں اس کولل کر دیتا۔''

اس بکواس سے ایک یا دوروز بعدار بد پر آسانی بجل گری اوراس کورا کھ کرگئی۔
گتا خانِ مصطفے علیہ کا پیانچام دیکھ کر قبیلے والے ڈر گئے اور تیرہ آدی باتی قبیلے کی
مائٹدگی کرتے ہوئے جانِ دوعالم علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور شرف باسلام ہوگئے۔
ان تیرہ خوش نصیبوں میں عامر اور اربد کا تیسرا ساتھی جباریمی شامل تھا، جو بالآخر راہ ہدایت پرگامزن ہوگیا۔ رَضِنی اللہ عَنهُ وَعَنُ جَمِیْعِ مَنِ اتّبَعَ الْهُدی مِن قَبِیْکَتِهِ.

www.maktabah.org

### ---وفد بنى عبدالقيس

ایک روز جانِ دوعالم ﷺ صحابہ کرام کے جمرمٹ میں رونق افروز تھے اور گفتگو فرمارے تھے کہ اجا تک ارشاد فرمایا

'' ابھی ابھی ایک قافلہ آئے گا، وہ شرق کے بہترین لوگ ہیں۔''

حضرت عمرٌ كرَّجس ہوَ ااورا ٹھ كراس طرف چل ديئے جدھر جانِ دوعالم عليہ فيا ا شارہ کیا تھا۔ دیکھا تو واقعی کچھ سوار چلے آ رہے تتھے۔حضرت عمرؓ نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو---؟

''ہم عبدالقیس کی اولا دمیں ہے ہیں۔''انہوں نے جواب دیا۔

'' کیا تجارت کے سلسلے میں آناہؤ اہے؟''

''نہیں،ہم ا*س غرض ہے نہیں آئے۔*''

حضرت عمر منجھ کئے کہ جان دو عالم علی کے انہی کی آ مد کا تذکرہ کیا تھا ،اس کئے

'' مبارک ہو کہ نبی علی نے تمہارے آنے کی ابھی تھوڑی دیریہلے ہمیں اطلاع دی ہے اور تہاری بہت تعریف فرمائی ہے۔''

پھر انہیں ساتھ لے کر جانِ دو عالم علیہ کی طرف چل پڑے۔ جب جانِ دو عالم عظی پرنظر پڑی تو حضرت عرانے کہا

'' یہ ہیں وہ ستی جن کی ملاقات کے لئے تم آئے ہو۔''

یہ سنتے ہی سب جلدی جلدی سوار یوں سے اتر آئے اور اسی طرح گردوغبار سے اَٹے ہوئے کپڑوں کے ساتھ جانِ دوعالم علیہ کی طرف بے تا با نہ دوڑے۔

جانِ دوعالم عَلَيْكَ نِے انہیں خوش آیہ بد کہا اور شرمندگی وندامت ہے محفوظ رہنے کی دعا فر مائی۔ ان کی وار فتگئ شوق کا بیر عالم تھا کہ بھی آپ کے ہاتھ چوہتے تھے، بھی یا وُں پر بوہے دیتے تھے

البتة ایک هخف نے اس جلد بازی میں ان کا ساتھ نہ دیا۔ اس کا نام منذر تھا اور

لقب انتج ۔اس نے پہلے تو اونٹوں کو ایک جگہ بٹھایا اور ساتھیوں کا سامان وغیرہ اکٹھا کیا۔ پھر اپنی گھڑی سے سفیدرنگ کے صاف ستھرے کپڑے نکالے اور اپنے جسم سے گر دوغبار جھاڑ کرلباس تبدیل کیا۔اس کے بعد جانِ دو عالم علیہ کے پاس حاضر ہؤ ااور دست اقدس کو بوسد دیا۔ جانِ دوعالم علیہ کواس کا بیانداز پہندآ یا اور فر مایا

''تمہارے اندر دوالی عادتیں ہیں جواللہ تعالیٰ کو بہت پیند ہیں ۔۔۔ مخل اور ہرکام کوسوچ سمجھ کر کرنا۔''

منذرنے پوچھا---''یارسول اللہ! بیاعا دتیں میں نے خود اپنائی ہیں ، یا اللہ تعالیٰ نے میری طبیعت ہی ایسی بنائی ہے؟

آپ نے فرمایا ---''اللہ تعالیٰ نے طبیعت ہی الی بنائی ہے۔'' منذر نے کہا ---''اللہ کا شکر ہے کہ اس نے الیمی عادتیں میری فطرت میں ود بیعت کی ہیں جواللہ اور اس کے رسول کو پہند ہیں۔''

پھر جب بیعت کا وقت آیا تو جانِ دو عالم علی نے ان سے پوچھا کہتم صرف اپنی طرف سے بیعت ہو گے، یا پوری قوم کی طرف ہے---؟

سب نے کہا کہ پوری قوم کی طرف ہے، گرمنذرنے ان سے اختلاف کیااور عرض کی

''آپ جانے ہی جیں کہ آبائی ند ہب کوچھوڑ ناانسان کے لئے کتنامشکل ہوتا ہے،
اس لئے فی الحال ہم صرف اپنی طرف ہے بیعت ہوں گے؛ البعتہ واپس جا کر دوسر بے لوگوں
کو جیجیں گے۔ان میں ہے جس نے ہمارے ساتھ اتفاق کیا ، وہ ہمارا ساتھی ہوگا اور جس نے
اختلاف کیا ،اس کو ہم بارحیات ہے سبکدوش کر دیں گے۔''

منذرکی بیرائے بھی جانِ دوعالم علی کے پندآئی اوران سے بیعت لے لی۔ انہوں نے عرض کی ---'' یارسول اللہ! ہم بہت دور کے رہنے والے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے درمیان''مفز'' کا غیر مسلم قبیلہ بھی حائل ہے۔ اس لئے ہم صرف حرمت کے مہینوں میں آپ کے پاس آسکتے ہیں۔ براومہر بانی ہمیں واضح احکام دے دیجئے جن پرہم خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی کہیں۔'

WWW.MC CLabah. Org

جان دوعالم علي في فرمايا

'' میں تہبیں ج**ار چیز وں کا تھم دیتا ہوں اور جار چیز و**ں ہے منع کرتا ہوں۔ تحکم دیتا ہوں کہ :-

ا---الله تعالى پرايمان لاؤ--- جانة موكه الله پرايمان لانه كاكيامطلب ٢٠٠٠ انہوں نے کہا---''اللہ اوراس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔''

فر مایا ---'' بیر گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمہ اس کے رسول بِي ـ' صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمُ.

۲ --- نماز قائم کرو\_۳ --- ز کو ۃ اوا کرو\_۴ --- اور رمضان کے روز ب رکھو۔علاوہ ازیں مال غنیمت کا پانچواں حصہ بھی بیت المال کے لئے دینا ہوگا۔ (1) اور میں تمہیں منع کرتا ہوں۔ا--- دیاء۔۲---عنتم ۳---نقیر ۴---اور مزفت کے استعال ہے۔(بیسب برتن شراب کشید کرنے کے لئے استعال ہوتے تھے۔)

منذرنے عرض کی ---'' یا رسول اللہ! ہماری سرز مین ڈھیلی اورست ہے۔اگر ہم شراب نہیں پئیں گے تو ہمارے پیٹ بڑھ جا ئیں گے،اس لئے ہمیں اتن ہی (یعنی جلو بحر) شراب پینے کی اجازت دے دیجئے''

آپ نے فرمایا ---''اگر میں تنہیں اتنی سی پینے کی اجازت دے دوں تو تم اتنی پینے لگو گے۔ (اس موقع پر جانِ دو عالم علیہ نے دونوں ہاتھوں سے اشارہ کر کے مفہوم واضح کیا، یعنی بہت زیادہ۔) پھرتر نگ میں آ کرکوئی ایک اٹھ کھڑ اہوگا اورتلوارے اپنے پچپا زاد کی ٹا تگ کاٹ ڈالے گا۔''

فی الواقع ان میں ایک ایسا آ دی موجود تھا جس کی ٹانگ ای طرح کٹ گئی تھی۔

(۱) واضح رہے کہ جس زمانے میں بیلوگ آئے تھے اس وقت تک جج فرض نہیں ہؤ اتھا، اس لئے جانِ دوعالم علی نے اس کا ذکر نہیں کیااور مال غنیمت کافمن برفخص پر فرض نہیں ہوتا ،صرف مجاہدین کے لئے اس کی ادا میگی ضروری ہوتی ہے،اس لئے جان دو عالم علیہ نے شس کو چارا دکام سے علیحدہ بیان فرمایا۔

اس نے شر ماکراپنی ٹا تگ کو چھپانے کی کوشش شروع کر دی اور دوسرے اس کی اس کیفیت ہے محظوظ ہو کر بننے لگے۔

بن عبدالقیس کے ایک اور وفد کا ذکر بھی مؤ رخین کے ہاں ملتا ہے جس کا قائد جارود تھا۔ جارود ایک صاحب حیثیت سردار ہونے کے ساتھ ساتھ بہت اچھا شاعر بھی تھا۔ نہ ہبا عیسائی تھااورسابقہ الہامی کتابوں کا دسیع مطالعہ رکھتا تھا۔ایک دن اپنے دوست سلمہے کہنے لگا کہ سنا ہے مکہ کے ایک باشندے نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔اگرتم میرا ساتھ دوتو دونوں ھلے چلتے ہیں اور اس سےمل لیتے ہیں۔اگر اس کی باتیں ہمارے دل کولگ کئیں اور وہ واقعی الله کا نبی ہؤ ا تو ہم بھی اس کی پیروی اختیار کرلیں گے، ورنہ واپس چلے آئیں گے۔ ویسے مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہو، نہ ہویہ وہی نبی آخر الزمان ہے جس کی بشارت تمام سابقہ کتابوں میں موجود ہے۔

سلمہ بخوشی تیار ہوگیا۔ قبیلے والوں سے ذکر کیا تو چود ہ آ دمی مزید ہم رکا ب ہو گئے اورسولها قراد پرمشتل بيرقا فلهسوئ مدينه چل پڙا۔

راستے میں جارود نے سلمہ ہے کہا کہ آؤ ، ہم دونوں تین تین باتیں اپنے اپنے دل میں یوں چھیا لیتے ہیں کہا یک دوسرے کوبھی مطلع نہیں کرتے ، پھران کے بارے میں محمد ہے سوال کریں گے۔اگراس نے صحیح حجے جواب دے دیئے تو پھراس کے سچانی ہونے میں کوئی شک نہیں رہے گا۔

چنا نچہ دونوں نے تین تین با تیں اپنے دلوں میں سوچ لیں اور حاضر خدمت ہو گئے جارود نے پوچھا ---''یامحمہ! آپ کواللہ تعالیٰ نے کس مقصد کے لئے مبعوث

جانِ دوعالم عَلِينَة نِے فرمایا

'' بیر گواہی دینے کے لئے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور میں اللہ کا بندہ اور اس کارسول ہوں۔

علاوہ ازیں اس لئے بھی بھیجا ہے کہ اللہ کے ساتھ لوگوں نے جوخو دساختہ شریک بنا

رکھے ہیں اور طرح طرح کے دین اور نہ ہب ایجاد کر لئے ہیں ، ان سب سے براُت اور بیزاری کا اعلان کروں ۔نماز قائم کرنے ،ز کو ۃ دینے ،روز بے رکھنے اورصاحب استطاعت کو حج کرنے کا حکم دوں۔

اور بیاصول واضح طور پر بتا دوں کہ جس کسی نے اچھا کام کیا ،اس کا جربھی اس کو ملے گا اور جس نے براعمل کیا ،اس کا گنا ہ بھی اس کو ہوگا اوراللہ تعالیٰ بندوں پرظلم کرنے والا

جارود نے کہا ---'' یا محمر! میں نے اورسلمہ نے اپنے اپنے دلوں میں کچھ باتیں موچ رکھی ہیں۔ کیا آب ان کے بارے میں ہمیں بتا کیں ہے؟''

جانِ دو عالم عليه في خند لمح مراقبه ساكيا اور فرمايا ---' ' ہاں، تم دونوں تين تین مئلےمعلوم کرنا جا ہتے ہو۔''

اس کے بعد آپ نے ہرایک کے ول میں پوشیدہ سوالات پوری وضاحت سے بیان فرمائے اوران کے جواب بھی دے دیئے۔

بدد کھ کرسب کے سب بے ساختہ یکارا تھے۔

" نَشُهَدُانُ لا إِلهُ إِلَّا اللهُ وَنَشُهَدُانٌ مُحَمَّدًا عَبُدُه وَرَسُولُه '. ''

اس موقع پر جارد د نے ایک بہت ہی عمرہ نعت پیش کی اور جب دیکھا کہ جانِ دو عالم عَنْ عَلَيْهُ مسر ور ہو گئے ہیں تو عرض کی

" بارسول الله! ميس عيسائيت پر بهت پخته يفين ركھتا تھا، گرمحض آپ كي خوشنو دي اور رضا کی خاطر اس کوترک کر دیا ہے۔اب آپ بھی اتنا ساکرم کر دیجئے کہ میرے تمام گنا ہوں کے ضامن بن جائے!"

الله الله!!--- كياسليقه بي رز وكا---!

جانِ دوعالم عَلَيْكُ اس وقت خوش تو تنے ہی ؛ فور أ فر ما يا

''نَعَمُ، أَنَا ضَامِنٌ لِّلُأُنُوبِكَ إِنْ شَآءَ اللهُ.''

(ہاں، میں تیرےسارے گناہوں کا ذمہ لیتا ہوں، انشاء اللہ۔)

سِحان الله! كيا اختيارات مين شفع المذنبين ك---! صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمُ.

# ۳---نصاری نجران کا وفد

نجران کے علاقے کی زیادہ تر آ بادی عیسائی ندہب کی پیروکارتھی۔ان میں ہے اً ی [۸۰] افراد حاضر ہوئے اور جانِ دوعالم علیہ کے ساتھ مذہبی معاملات میں گفتگو کی۔ بات چیت کے دوران انہوں نے آپ سے شکوہ کیا کہ آپ بار بارحضرت عیسیٰ (الطبعیٰ) کو الله كابنده كهدكران كي توبين كررم بين -

''اگروہ اللہ کے بندے نہیں تھے تو کیا تھے؟'' جانِ دوعالم علی ہے نے پوچھا۔ ''وہ خدا تھے۔'' ٹجرانیوں نے کہا '' کیونکہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، مُر دوں کوزندہ کرتے تھے، بیاروں کوشفادیتے تھےاورغیب کی باتیں بتاتے تھے۔''

جانِ دو عالم عَلِيْظَةً نے انہیں سمجھایا کہ یہ کام کرنے سے وہ خدا نہیں بن جاتے؛ بلکہان سب معجزات کے باوجوداللہ کے بندےاوررسول ہی تھے۔

گر انہوں نے کچ بحثی کی اور جانِ دو عالم عَلَيْقَةً کو آ زردہ خاطر کیا۔ ای وقت جریل امین سورہ آل عمران کے ابتدائی آٹھ رکوع لے کرنازل ہوئے، جو اس [۸۰] آیات پرمشمل ہیں۔ان میں اللہ تعالیٰ نے جانِ دوعالم علیہ کی بھر پور تائید کی اور حضرت عیسیٰ الطیعیٰ کی پیدائش اور نبوت وغیرہ کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے واضح کیا ، کہ عیسیٰ الطبعیٰ ہوں، یا آ دم الطیخ سب اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ساتھ ہی عیسائیوں کومبا ملے کا چیلنج تجھی دے یااورفر مایا

﴿ فَمَنُ حَآجُكَ فِيهِ مِنُ ابَعُدِ مَاجَآءَ كَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلُ تَعَالُوا نَدُعُ ٱبْنَآءَ نَاوَ ٱبْنَآءَ كُمُ وَلِسَآءَ نَا وَ لِسَآءَ كُمُ وَٱنْفُسَنَا وَٱنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبُتَهِلُ فَنَجْعَلُ لَّعُنَةَ اللهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ ٥

(اے نبی!)اس مسئلے میں جو کوئی تیرے ساتھ جھگڑا کرے، بعداس کے کہ تیرے یاس یقینی علم آچکا ہے، تو ان سے کہہ دو کہ آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں،تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ۔ ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں ہتم اپنی عورتوں کو بلاؤ۔ ہم اپنی جانوں کو پیش کرتے ہیں ،تم سيدالوري، جلد دوم ٢٠١٦ حسيدالوري، جلد دوم

ا پنی جانوں کو پیش کرو، پھر ہم مباہلہ کریں اور کہیں کہ جھوٹ بولنے والوں پراللہ کی لعنت ہو۔ ) چنانچہ جانِ دوعالم علی ، حضرت علی ، حضرت فاطمہ ، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہم کو لے آئے اور فر مایا ---'' آؤ، مباہلہ کرتے ہیں۔''

جانِ دوعالم علی اللہ کے تیورد کھے کروہ لوگ ڈرگئے۔ان کے ندہبی رہنمانے کہا کہ میں ایسے مقدس چہرے دیکے ماہوں کہا گر بیاں اللہ تعالیٰ سے سوال کریں کہ فلاں پہاڑا پی جگہ سے ہٹ جائے تو یقیناً وہ اپنی جگہ چھوڑ دئے گا۔اس لئے مباہلے کا ارادہ ترک کر دواور سلح مصالحت کی کوشش کرو۔

غرضیکہ وہ مباہلے کی جرائت نہ کر سکے اور جزیید یے پرمصالحت کرلی۔

#### ~--- وفد کنده

یمن کے معروف قبیلے کندہ کے سُتر، اُسی افراد مدیند منورہ آئے۔ ان کی خوبصورت لمبی زلفیں کندھوں تک پیٹی ہوئی تھیں،آئھوں میں سرمدلگا،ؤاتھا اورانتہائی قیمتی دھاری دارریشی عبا کیں پہن رکھی تھیں۔غرضیکہ بہت بن تھن کراور بج سنور کرآئے ہتے۔ جان دو عالم علیلتہ اس وقت مجد میں تشریف فرما تھے، اس لئے وہیں حاضری دی اور کہا ۔۔۔''اَبَیْتَ اللَّعُنَ ''

بیرایک دعائیہ جملہ ہے، جس کامفہوم یہ ہے کہ آپ لعنت وملامت کا باعث بنے والی چیز وں سے ہمیشہ انکاری رہیں اور ان کو بھی قبول نہ کریں۔ چونکہ یہ جملہ شاہی در بار میں حاضری کے وقت بادشاہ سے مخاطب ہو کر بولا جاتا تھا، اس لئے جانِ دوعالم علیہ فیا نے فر مایا '' میں بادشاہ نہیں ہوں، میں محمد ابن عبد اللہ ہوں۔''

''گرہم آپ کا نام لے کرتو آپ کوخاطب نہیں کر سکتے۔'' یعنی بیر خلاف اوب ہے۔ '' تو پھرمیری کنیت ابوالقاسم ہے۔'' یعنی نام نہیں لینے ہوتو کنیت سے مخاطب کرلو! ''اے ابوالقاسم!'' انہوں نے عرض کی'' ہم آپ سے پوچھنے کے لئے ایک چیز چھیا کرلائے ہیں۔''

اس دور میں کا ہنوں اور نبومیوں وغیرہ کا کمال جانچنے کے لئے یہی طریقہ مروج 144444 makaahah 010 سيدالوزي، جلد دوم ٢٠٢٠ جابه ، وصال

تھا کہ لوگ کسی چیز میں پچھ چھپا کرلے جاتے تھے اور پوچھتے تھے کہ بتایے اس میں کیا ہے؟ اگر وہ شخص سچھ طور پر بتانے میں کا میاب ہو جاتا تو اس کو بڑا صاحب کمال کا ہن تصور کیا جاتا تھا۔ کندہ نے بھی اسی دستور کے مطابق تھی میں کمڑی کی آئکھ چھپائی تھی اور جانِ دوعالم علیقے سے اس کے بارے میں پوچھنا جاتے تھے ،گرآیے نے فرمایا

۔ سے بیات کی ہے۔ ''سُبُحَانَ اللہٰ! الی با تیں کا ہنوں سے پوچھی جاتی ہیں! جبکہ میں کا ہنوں اور

كهانت وغيره كوجنم كاايندهن مجهتا موں ـ''

'' پھر ہمیں کیے پنۃ چلے گا کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں؟'' جانِ دوعالم ﷺ نے اپنی تھیلی پر چند کنگریاں اٹھا کیں اور فر مایا '' پیگوائی دیں گی میری صداقت کی ۔''

اس کے ساتھ ہی کنگر یوں نے سُبُحَانَ الله، سُبُحَانَ الله، سُبُحَانَ الله، سُبُحَانَ الله کہہ کر اللّٰہ کی شبیح بیان کرنی شروع کردی۔

یہ جیرِت انگیز معجز و دیکھ کرانہوں نے بےساختہ کہا

''ہم گوائی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔''

جانِ دوعالم عَلِيْقَةً نے فرمایا ---'' بے شک اللہ نے مجھے فق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے اور مجھ پرایس کتاب نازل کی ہے کہ نداس کے آگے سے باطل آسکتا ہے، نہ پیچھے ہے۔''

'' پھر ہمیں بھی اس کتاب کا پچھ حصد سنا ہے !''انہوں نے خواہش طاہر کی۔ ''

جانِ دوعالم علیہ فیصلے نے سورہ الصّفّت کی ابتدائی آیتیں، رَبُّ الْمَشَادِ فِ مِتک پڑھیں۔اس دوران آپ کی چشمانِ اقدس سے اشکوں کے موتی ٹوٹ ٹوٹ کر گرتے رہے

اورآ پ کی رکیش مبارک میں جذب ہوتے رہے۔ انہوں نے کہا---''ہم آ پ کوروتا دیکھرہے ہیں۔کیا آ پ اس رب کے خوف

ے روتے ہیں جس نے آپ کو بھیجاہے؟"

''ہاں ،ای کی خثیت مجھے رلاتی رہتی ہے۔'' جانِ دوعالم عَلِی ہے نہ بتایا'' کیونکہ اس نے مجھے ایسے صراطِ متنقیم کے ساتھ بھیجا ہے جوتلوار کی دھارے زیادہ باریک ہے۔اگر

vww.maktabah.org

میں اس سے ذرابھی إ دھراُ دھر ہوجا وَں تو ہا تی نہ رہوں۔''

اس کے بعد آپ نے بیآیت پڑھی

وَلَئِنُ شِئْنَا لَنَذُهَبَنَّ بِالَّذِي آوُحَيُنَا اِلۡيُكَ ..... اللَّهَ

جب آ ب نے دیکھا کہ وہ اوگ پوری طرح متاثر ہو گئے ہیں تو فرمایا

° کیاتم مسلمان نہیں ہو چکے ہو؟ "'

" كيون نبيس يارسول الله! بهم اسلام لا چكے بيں -"

" پھرتم نے رکیٹی کیڑے کیوں بہن رکھے ہیں ؛ جبکہ اسلام میں اس کی اجازت

انہوں نے بغیر کسی تو قف کے اپنی قیمتی رہیٹمی عبائیں اتاریں اور چیر پھاڑ کر پھینک دیں۔ جانِ دو عالم علی ان کی تسلیم واطاعت سے بہت خوش ہوئے اور رخصت کرتے

دیت ہر خض کودس او قیہ جا ندی عطا فر مائی۔ وقت ہر خض کودس او قیہ جا ندی عطا فر مائی۔

#### ۵---وفد تجيب

یہ لوگ بھی بمن ہے آئے تھے ،لیکن یہ پہلے سے اسلام لا چکے تھے۔صرف دیدار کرنے اور چند مسائل پوچھنے آئے تھے۔ علاوہ ازیں اپنے اموال کی زکو ق بھی جانِ دو اسلامی میں میں میں شاہد کی میں ایک تھے۔ علاوہ ا

عالم علی فدمت میں پیش کرنے کے لئے ساتھ لائے تھے۔ مالم علیف کی فدمت میں پیش کرنے کے لئے ساتھ لائے تھے۔

جانِ دو عالم علی اس کی آید پر بہت مسرور ہوئے اور اعز از وا کرام ہے ان کو مدینہ میں تھہرایا ۔انہوں نے عرض کی

''یارسول الله! ہمارے اموال میں اللہ تعالیٰ کا جوحق بنرآ ہے، وہ ہم ساتھ لائے ہیں۔'' جانِ دو عالم علیہ نے فر مایا ---''اسے واپس لے جا وَ اور اپنے علاقے کے فقراء میں تقسیم کردو!''

يم كردو!

انہوں نے کہا ---''فقراء کا حق ہم ان کو دے چکے ہیں۔ اس کے باوجود ہمارے پاس کافی مال چ گیا تھا۔ہم وہ باتی ماندہ مال آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے

لخ لائے ہیں۔"

www.maktabah.org

ان کی اس بے غرضی و استغنا ہے سب حیران ہوئے۔صدیق اکبڑنے عرض کی---'' یارسول اللہ! ہمارے پاس عرب کے مختلف علاقوں سے وفد آتے ہی رہتے ہیں ، گرتجیب جیسا کوئی وفد ٹہیں آیا۔''

جان دو عالم علی نے فرمایا --- '' ہاں ، ہدایت اللہ کے اختیار میں ہے۔ جس کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے ، اس کا سینہ اسلام کے لئے کھول دیتا ہے ۔''

یہ لوگ چندروز تک مدینہ میں مقیم رہے اور جانِ دو عالم علی ہے تقرآن وسنت کے مسائل معلوم کرتے رہے۔ ان کے دینی شوق اور گئن کو دیکھ کرتا ہے حد خوش ہوئے اور حضرت بلال سے فرمایا کہان کی خوب مہمان نوازی کرو۔

جب انہوں نے واپسی کا ارادہ ظاہر کیا تو اہل مدینہ نے ان سے کہا کہ اتن جلدی کیا ہے،ابھی کچھ دن اور کھبر جا ؤ!

انہوں نے کہا کہ یہاں ہم نے رسول اللہ علی جوزیارت کی ہے اور ان سے جوسوال و جواب کئے ہیں، ان سب چیزوں کی نفصیل اپنی قوم کو بتانے کے لئے اب ہم بے قر ارہوں ہے ہیں، اس لئے مزید نہیں کھہر سکتے۔

پھر جانِ دو عالم علی کے مفتور حاضر ہوئے اور الوداعی ملاقات کی۔حضرت بلال ؒ نے جانِ دوعالم علی کی طرف سے انہیں وافر مقدار میں تخفے عطا کئے۔ جانِ دوعالم علی کے یو چھا۔۔۔'' کوئی رہ تو نہیں گیا؟''

جانِ دوعا م عصے ہے ہو چا۔۔۔۔ ون روو بین ہیں . ''ایک چھوٹی عمر کالڑ کا باقی رو گیا ہے۔''انہوں نے بتایا''اس کوہم نے سامان کی

د مکھ بھال کے لئے سواریوں کے پاس چھوڑ رکھاہے۔'' د

فرمایا ---''ابتم جا دَادرا ہے بھیج دو۔''

چنانچہوہ رخصت ہو گئے اور جا کرلڑ کے سے کہا کہ ہم رسول اللہ علیہ ہے الوداع ہوآ ئے ہیں ،تم بھی جا کرمل آؤ۔وہ تنہیں بلار ہے ہیں۔

لز کا حاضر ہؤ اتو عرض کی

'' یارسول اللہ! میں ان لوگوں میں ہے ہوں جوابھی یہاں ہے گئے ہیں۔ آپ Www.maktabab کے باب، وصال

نے ان سب کی حاجت روائی فر مائی ہے،میری حاجت بھی پوری فر مادیجئے!'' ''تمہاری کیا حاجت ہے؟''

''یارسول اللہ! میری حاجت ان لوگوں کی حاجات سے مختلف ہے۔ میں تو صرف اس لئے آیا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے میرے لئے سوال سیجئے کہ وہ مجھے بخش دے، مجھ پررحم فرمائے اور میرادل غنی کردے۔''

جانِ دوعالم علیہ نے اس کی خواہش کے مطابق انہی الفاظ میں دعافر مادی

''اے اللہ!اس کو بخش دے ،اس پر رحم فر مادے اور اس کا دل غنی کر دے۔'
پھراس کو بھی اتنا ہی عطافر ما یا بھتنا باتی افراد کو دیا تھا اور اے رخصت کر دیا۔
کئی سال بعد یہی لوگ منی میں جانِ دو عالم علیہ ہے سے ،گر اس دفعہ وہ لڑکا
ساتھ نہیں تھا۔ آپ نے اس کے بارے میں بوچھا تو انہوں نے بتایا کہ آپ کی دعا کی برکت
سے اللہ تعالی نے اس کا دل غنی کر دیا ہے۔ اب اس کی یہ کیفیت ہے کہ اگر ساری دنیا کی دولت
تقسیم ہور ہی ہوتو وہ اس کی طرف آ کھا ٹھا کر دیکھنا بھی گوار انہیں کرے گا۔

جانِ دوعالم ﷺ نے فر مایا ---''الحمدلللہ مجھے امید ہے کہ جب اس کی موت آئے گی تووہ پورے کا پورامرے گا۔''

''کیا ہرآ دمی پورے کا پورانہیں مرتا ، یارسول اللہ!؟''انہوں نے جیرت سے پوچھا۔ ''نہیں۔'' آپ نے جواب دیا ''کسی آ دمی کی آ رزوئیں اور تمنا کیں دنیا کی وادیوں میں بٹ جاتی ہیں اور پچھ پیتنہیں ہوتا کہ طلب دنیا کی کس وادی میں موت اس کو آ ، یو ۔ ''

. مؤ رخین نے لکھا ہے کہ وہ نو جوان عمر بھر زید و قناعت اور استغنا وسیر چشمی کی اعلیٰ مثال بنار ہااور تا دم واپسیں دین حق پر ثابت قدم رہا۔

رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ وَعَنُ جَمِيْعِ الصَحَابَه

#### ۲---وفد صُداء

، جری میں جانِ دو عالم علیہ نے حضرت قیس ابن سعد کو جارسوآ دمیوں کا قائد

بنا کرصداء کی تنخیر کے لئے بھیجا۔ بیقبیلہ بھی یمن کے عذاقے میں آبادتھا اور اپنے مورثِ اعلیٰ صداء ابن حرب کی نسبت سے صداء کہلاتا تھا۔

حضرت قیس کی روانگی سے تھوڑی دیر بعد اس قبیلے کا ایک معزز آ دی زیاد، مدینہ منورہ آیا۔ اس کو جب حضرت قیسؓ کی مہم کا پیۃ جلا تو وہ جانِ دو عالم علی کے فدمت میں حاضر ہؤ ااور عرض کی

'' میں قبیلہ صداء کا نمائندہ بن کر آیا ہوں ادرا پی قوم کی طرف سے صانت دیتا ہوں کہوہ آپ کی کمل اطاعت کرے گی ،اس لئے قیس کو داپس بلا لیجئے!''

جان دوعالم علي في اس كى پيش كش كو پيند فر مايا اور حضرت قيس كوواپس بلاليا ..

اس کے بعد زیادا پی قوم کی طرف لوٹ کر گیا اور پندرہ آ دمی ساتھ لایا۔

حضرت معد بن عبادہ کے اس قبیلے کے ساتھ شاید کوئی قدیمی مراسم ہے۔ اس لئے عرض کی کہ اگر اجازت ہوتو میں ان کو اپنے پاس تھم رالوں۔ جانِ دو عالم علیہ نے اجازت دے دی تو حضرت معد ان کو اپنے گھر لے گئے اور ان کی خوب خاطر مدارات کی۔ پھر انہیں لئے کر در بار اقدس میں حاضر ہوئے۔ سب نے تو حید ورسالت کا قر ارکیا اور کہا کہ ہم اپنے قبیلے کے باقی تمام لوگوں کی طرف سے اسلام کی صانت دیے ہیں۔

بیسب پچھ حضرت زیادؓ کی کوششوں سے ہؤ اتھا ،اس لئے جانِ دوعالم علی ہے۔ ان ہے کہا

'' زیاد! تم تو اپنی قوم میں بہت ہی مطاع ومعزز ٹابت ہوئے ہو کہ سب نے تمہاری مان کی اوراسلام قبول کرلیا۔''

حضرت زیاڈ نے کہا---''اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ بیرسب اللہ اور اس کے رسول کا احسان ہے۔''

انمی دنوں جانِ دو عالم علی کے کسفر پرروانہ ہوئے تو حضرت زیاد ہمی ہمر کا ب ہوگئے ۔اس ہے آ گے کا واقعہ حضرت زیاد ؓ کی زبانی سنئے ۔

'' رسول الله علی ات کے وقت سفر پر روانہ ہوئے۔ چند دیگر اصحاب کے علاوہ

www.maktabah.org

میں بھی آپ کے ساتھ تھا۔ جب صبح کے آٹار ہویدا ہوئے تو آپ نے جھے تھم دیا کہ اذان کہو۔ میں نے سواری پر بیٹھے ہی بیٹھے اذان کہی ، پھرایک جگہ آپ نے پڑاؤ کیا اور جھ سے پوچھا کہ تمہارے پاس پانی ہے؟ میں نے کہا کہ جی ہاں ، تھوڑ اسا ہے۔ فر مایا کہ اس کو کھلے منہ کے پیالے میں ڈالو! میں نے قبیل تھم کی تو آپ نے اپنا دستِ مبارک پیالے میں رکھ دیا اور میں نے دیکھا کہ پانی آپ کی انگلیوں سے ابلنے لگا۔

فرمایا ---"اعلان کرو کہ جس کسی نے وضو کرنا ہو، آ کر کر لے۔"

میں نے اعلان کیا تو سب ساتھیوں نے آ کروضوکر ناشروع کردیا، یہاں تک کہ سب فارغ ہو گئے۔ حب معمول بلال اقامت کہنے کے لئے آ گے بڑھے تو آ پ نے فر مایا کہ چونکہ اذان زیاد نے کہی ہے، اس لئے اقامت بھی وہی کے گا۔ چنانچہ میں نے اقامت کہی اورسب نے آ پ کی افتذاء میں صبح کی نماز پڑھی۔

اس سے پہلے میں نے آپ سے التجاء کی تھی کہ مجھے میری قوم پرامیر نا مزدفر مادیجئے ورز کو ۃ وغیرہ کے طور پران سے جو مال وصول کروں ،اس میں بھی میراحصہ مقرر فر مادیجئے!

نماز کے بعد آپ نے میری امارت ، زکو ۃ وغیرہ وصول کرنے کے اختیار اور اس میں میرے حصے کی تعیین پرمشمتل دو دستاویز ات لکھ کرمیرے حوالے کر دیں۔ای دوران کسی اورعلاقے کا ایک فخص حاضر ہؤ ااور عرض کی

'' یارسول اللہ! آپ نے جس آ دمی کو ہمارے علاقے کی امارت پرد کی ہے، وہ بوا ظالم ثابت ہؤ اہے۔اس کے اور ہمارے درمیان زمانۂ جا ہلیت سے پچھاختلا ف تھا،اس

وجہ ہے وہ ہمیں نا جائز تنگ کر تار ہتا ہے۔''

''اچھا---! اس نے اس قتم کی حرکتیں شروع کر دی ہیں---!'' آپ نے ناراضگی آمیز جیرت ہے کہا، پھر ہماری طرف متوجہ ہوکرار شادفر مایا ---''مؤمن آ دمی کے لئے امارت میں پچھ بھلائی نہیں ہے۔''

آپ کی سے بات میرے دل میں بیٹھ گئے۔

پھرایک سائل اٹھااور کہا کہ مجھے زکو ہیں ہے کچھ دیجتے!

فرمایا --- " زکو ق کی تقتیم اتنا اہم معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ئے اسے نہ کسی فرشتے کی صوابد بد پر چھوڑ ا ہے ، نہ کسی نبی مرسل کی مرضی پر ؛ بلکہ اس کے حق دار خود متعین فرمائے ہیں۔ اگرتم ان میں شامل ہوتو تہارے لئے زکو ق کا مال جائز ہے اور اگرتم غنی ہوتے ہوئے ذکو ق ما ملک رہے ہوتو یا در کھو کہ ایسے شخص کے لئے زکو ق کا مال سر در دی اور پید کی بیار یوں کا باعث بن جا تا ہے۔ "

آپ کی بیہ باتیں بھی میرے دل کولگیں اور میں نے وہ دو دستاویزیں جوآپ نے میرے لئے لکھوائی تھیں، واپس کر دیں۔آپ نے وجہ پوچھی تو میں نے کہا کہ یارسول اللہ!
آپ نے فرمایا ہے کہ امارت میں مومن بندے کے لئے کوئی خیرنہیں ہے، اس لئے میں اپنی امارت سے دستبر دار ہور ہا ہوں۔آپ نے بیہ بھی فرمایا کہ جو شخص غنی ہوتے ہوئے زکو ہ کا مال استعال کرے، اس کو بیاریاں گھیر لیتی ہیں اور میں چونکہ غنی ہوں اس لئے زکو ہ میں آپ نے میراجو حصہ مقرر فرمایا ہے، وہ بھی ابنیں لوں گا۔

میری دستبرداری ہے آپ خوش ہوئے اور فر مایا کداگرتم بیکا منہیں کرنا جا ہتے تو پھر جو مخص تمہاری نظر میں موزوں ہو،اس کے بارے میں بتاؤ، تا کداس کو دہاں کا عامل مقرر کر دیا جائے۔

میں نے ایک دیانت دارآ دمی کا نام بتا دیا اورآ پ نے اس کو ہمارا حاکم اورامیر نامز دفر مادیا۔

پھر میں نے عرض کی کہ ہمارے علاقے میں پانی کی بہت قلت ہے۔ صرف ایک کنواں ہے، وہ بھی گرمیوں میں خشک ہوجا تا ہے۔ دعا فرمایئے کہ آئندہ اس کا پانی ختم نہ ہو۔ فرمایا کہتم سات کنگریاں مجھے لا دو! میں نے کنگریاں چن کر پیش کیس تو آپ چند لمحوں تک انہیں اپنے ہاتھوں میں الٹتے پلٹتے رہے۔ پھر مجھے واپس کر دیں اور فرمایا کہ ان کوایک ایک کر کے اپنے کنویں میں ڈال دینا۔

میں نے وہ کنگریاں سنجال کرر کھ لیس اور جب اپنے علاقے میں واپس آیا تو حب ارشاد کنویں میں ڈال دیں۔اس کے بعد آج تک اس کے پانی میں بھی کمی واقع نہیں ہوئی۔

www.maktabah.org

۷---وفد ازد

از د کا قبیلہ جانِ دوعالم مثلی کے بھیج ہوئے مبلغین کی تبلغ سے متاثر ہوکرمسلمان ہو چکا تھا۔ اس قبیلے کے سات افراد حاضر ہوئے۔ جانِ دو عالم علی کو ان کی عادات و

اطواراور گفتگو کا انداز پسند آیا اور پوچها کهتم کس دین کے پیرو کار ہو؟

''ہم دین اسلام کے ماننے والے ہیں اور مؤمن ہیں۔''انہوں نے جواب دیا۔ جانِ دو عالم علي مسرائ اور فرمايا ---" برچيز کي کوئي نشاني ہوتي ہے،

تہارے ایمان کی کیا نشانی ہے؟''

''ہمارے اندر پندرہ اوصاف ہیں جو ہمارے ایمان کی علامات ہیں۔'' انہوں نے بتایا''ان میں سے دس کا تو آپ کے مبلغین نے ہمیں تھم دیا ہے،جن میں سے پانچ پر ایمان لا نا ہےاور پانچ پڑمل کرنا ہےاور پانچ کوہم نے ازخووز مانۂ جاہلیت سے اختیار کر رکھا ' ہے۔اگر آپ نے ان کو پہند فر مایا تو ہم ان پڑل جاری رکھیں ہے، ور نہ ترک کر دیں گے۔''

جانِ دوعالم عَلِيْكَ نے پوچھا---''وہ پانچ چیزیں کون میں جن پرایمان لانے كاملغين في علم دياب؟"

''ا-الله پرامیان ۲-اس کے رسولوں پرامیان ۳-اس کی کتابوں پرامیان ۳ - اس کے فرشتوں پرایمان ۵ - مرنے کے بعد جی اٹھنے پرایمان ۔ "

''اوروہ پانچے کون تی ہیں جن پڑمل کرنے کامبلغین نے کہاہے؟''

''ا–َلا اِللَّهَ اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ كَبِنا ٢-نماز يرْصنا ٣-زَكُوة ويتا سم-رمضان کے روزے رکھنا ۵-اور بشرط استطاعت حج کرنا۔''

''اوروہ پانچ صفات کون میں جوتم نے زمانہ جاہلیت میں ازخودا ختیار کر لی تھیں؟''

''ا-آ سائش کے وقت شکر۲-مصیبت آنے پرصبر۳-رضا بالقصناء ۲۰-میدان

جنگ میں ثابت قدمی ۵- دشمنوں کی تکلیف پرخوش نہ ہونا۔'' ز مان المبیت یعنی کفروشرک کے دور میں جولوگ ایسی بلندیا پیصفات و عا دات از

خودا پنالیں ،ان کی بصیرت وفراست اور دانش و بینش میں کیا شک ہوسکتا ہے۔ چنا نچہ جانِ دو

عالم علي في إن كوجر بورداددية جوئ ارشادفر مايا

''بلاشبہتم بہت ہی دانا اور صاحب علم لوگ ہواورا بنی فقاہت کے اعتبارے انبیاء

پھر فرمایا --- اگریہ پندرہ صفات تمہارے اندرموجود ہیں تو میں مزیدیا نچ چیزیں بتادیتا ہوں۔اس طرح کل تعداد بیں ہوجائے گی۔

ا --- ضرورت ہے زیادہ سامانِ خور دونوش مت جمع کرو۔

۲--- بےضرورت مکانات مت تقمیر کرو۔

٣--- جو چيز كل كلال تمهار بهاتھ ہے نكل جانے والى ہے ،اس كے لئے اپنے آپ کو ہلکان مت کرو۔

۳ --- اس اللہ سے ہر دم ڈرتے رہوجس کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور اس کے روبروپیش ہونا ہے۔

۵--- اور جہاں جا کر ہمیشہ رہنا ہے (یعنی جنت) اس کے حصول کے لئے بحر پور جدو جہد کرتے رہو۔"

سب نے یقین ولایا کہ ہم آپ کے ارشادات پر ہمیش عمل پیرار ہیں گے اور حتی الوسع کوئی کوتا ہی نہیں کریں گے۔ پھررخصت کی اور واپس چلے گئے۔

#### ۸---وفد بنی فزاره

بنی فزارہ کے علاقہ میں قحط پڑا ہؤا تھا، اس لئے ان کی سواریاں انتہائی کمزوراور لاغر تھیں۔ چنانچہ مدینہ منورہ میں وارد ہونے اور اسلام لانے کے بعد انہوں نے پہلی عرض يبي گزاري كه يارسول الله! بمارے شهر قحط كى لپيٹ ميں آئے ہوئے ہيں، جانور بھوك سے مررہے ہیں، زمینیں خٹک ہو چکی ہیں اور اہل وعیال فاقہ کشی کا شکار ہیں۔ دعا فر ما ہے کہ اللہ تعالی ہم پر بارش برسائے۔اس غرض کے لئے ہم اللہ کے دربار میں آپ کو اپنا شفیع بناتے ہیں اور آپ کی بارگاہ میں اللہ کو اپنا سفارشی بناتے ہیں۔

نا دان لوگ تھے---!نہیں جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا مقام ومرتبہ کیا ہے۔اس

لئے یہ کہہ بیٹھے کہ' آپ کی بارگاہ میں اللہ کواپنا سفارشی بناتے ہیں۔''

جانِ دوعالم مَلْظِيْظَة كويهِ جمله از حد نا گوارگز رااور جس مخص نے بیہ بات کہی تھی ،اس سے مخاطب ہوتے ہوئے سخت غصے کے عالم میں کو یا ہوئے

''الله، ياك ہے---! تو ہلاك ہوجائے، يه كيا كہد ديا ہے تونے---!! ميں تو عزت وجلال والے رب کے حضور تنہاری سفارش کرسکتا ہوں مگر وہ میرے سامنے تمہاری سفارش کیے کرسکتا ہے---!!اس کی شان اس سے بہت بلند ہے کہ وہ کسی کے آ گے سفارش کرے۔کوئی معبود نہیں ہے اس کے بغیر، وہ بہت عالی اورعظیم ہے۔اس کی حکومت واقتد ار کی کرسی آ سانوں اور زمین ہے بھی وسیع تر ہے، مگر اس کے باوجود اس کی ہیبتہ وجلال سے ہر وقت لرزتی اور چر چراتی رہتی ہے، جیسے نئ زین سوار کے بوجھ سے چرچرانے لگتی ہے۔'' الله تعالی کی عظمت وجلال کو واشگاف الفاظ میں واضح کرنے کے بعد اس کے لطف

وعنایت کی جھلک دکھاتے ہوئے ارشا دفر مایا

''الله تعالیٰ کوتمهاری خشه حالی و در ماندگی پر ہنسی آ رہی ہے ، کیونکہ تمہاری فریا درسی كالمحه بالكل قريب آبينچا ہے۔''

" كيا جارے رب كوہنى بھى آتى ہے، يارسول الله!؟" ان ميں ہے ايك نے تعجب سے پو چھا

فرمایا ---''ہاں!''

اس نے کہا ---'' ہننے والا رب، ہم پر بھلائیاں نازل کرانے کے لئے آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے۔''

اس دلچیپ دعا سے جانِ رو عالم علیہ مخلوظ ہوئے اور ہنس پڑے، پھر منبر پر کھڑے ہوکر ہاتھ اٹھائے اور بے حد خوبصورت الفاظ میں بارش کے لئے دعا ما تگی۔اس واقعہ کے راوی بیان کرتے ہیں کہا 'ں ونت پورے آسان میں کہیں ذرا سابھی باول کا فکڑا نہ تھا ،ا چا تک کوہ سلع کے پیچھے ہے ڈ ھال کی طرح لبوتر ابا دل نمو دار ہؤ ااور دیکھتے ہی دیکھتے سارے آسان پر چھا گیا، پھر برنے لگا ---اوراللہ کی متم، پوراایک ہفتہ مسلسل برستار ہا۔ آخرو ہی مخص جس نے بارش کے لئے دعا کرائی تھی ،اٹھ کر کو یا ہؤا

'' پیارسول اللہ! اب تو مکان گرنے گئے ہیں ،مویشی ہلاک ہورہے ہیں اور راہتے

بند ہو چکے ہیں۔ دعا فر ما ہیئے کہ اللہ تعالیٰ اس بارش کورو کے۔''

جانِ دوعالم ﷺ ،حب سابق منبر پر چڑھے اور بارش تقیمنے کی دعا فر ہائی۔اس کے ساتھ ہی بادل پھٹ گئے اور یوں چچھے ہٹ گئے ، جیسے کپڑے کی چا در کوایک طرف ہے

تحییج لیاجائے۔

#### ۹--- وفد بنی حنیفه

مکہ مکرمہ اور بین کے درمیان بمامہ کے علاقے میں ایک بڑا قبیلہ آباد تھا۔ جواپنے مورث اعلی حنیفہ ابن کجیم کی نسبت سے بنی حنیفہ کہلا تا تھا۔ اس قبیلے کے سرّ ہ آدمیوں پر شمسل وفد مدینہ طیبہ آیا۔ ان میں سے ایک معمر فخض کا نام مسیلہ تھا۔ تمام قبیلے والے اس کا بہت احرّ ام کرتے تھے اور اگروہ کہیں آتا جاتا تھا تو اس کے گر د تعظیم واکرام کے طور پر کپڑاتا نے

جانِ دو عالم علی کے بارگاہ میں بھی وہ ای طرح حاضر ہوئے کہ مسیلمہ کو انہوں نے کپڑوں میں چھپار کھا تھا۔اس وقت آپ نے ہاتھ میں کھجور کی ایک ٹبنی پکڑی ہوئی تھی اور صحابہ کرام ہے گفتگوفر مارہے تھے۔

مسیلمہ نے آپ کے ساتھ بات چیت کی اور مطالبہ کیا کہ مجھے اپنی نبوت میں حصہ دار بنا ہے اورا ہے بعد مجھے اپنا جانشین نا مزد کر دیجئے ۔

جان دوعالم علي كواس لا يعني اوراحقانه مطالب پرغصه آيا اورفر مايا

''اگرتم مجھ سے مجور کی پیخٹک شاخ مانگوتو بیہ بھی تنہیں نہ دوں۔اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ تمہارے لئے کردیا ہے،اس سے تم إدھراُ دھرنہیں ہو سکتے ہو۔اگرتم نے حق کی مخالفت کی تو اللہ تعالیٰ تمہیں ہلاک کر دے گا۔ میرے خیال میں تم وہی ہوجس کے بارے میں مجھے

ر المدخان مين جود كھايا گياہے۔" خواب ميں كچھ د كھايا گياہے۔"

اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہرسول اللہ علیہ نے نے

خواب میں دیکھا تھا کہ سونے کے دو کنگن آپ کی ہشیلی پررکھے ہیں۔ آپ انہیں دیکھ کرا بھی جیران ہی ہورہے تھے کہ آپ سے کہا گیا کہ ان کو پھونک ماریں۔ آپ نے جونہی پھونک ماری، وہ دونوں کنگن اڈکر غائب ہوگئے۔ رسول اللہ علقے نے بیخواب دیکھنے کے بعدار شادفر مایا میں اس کی تعبیر میں نے بیک ہے کہ عنقریب دوجھوٹے نبی ظاہر ہوں گے۔''
یعنی ان کی ظاہری شان وشوکت اور سج دھج ایسی ہوگی جیسے سونے کے کنگن ، گر حقیقت میں وہ اس قدر بے وزن اور بے وقعت ہوں گے کہا یک پھونک سے اڑ جا کھنگے۔ حقیقت میں وہ اس قدر بے وزن اور بے وقعت ہوں گے کہا یک پھونک سے اڑ جا کھنگے۔ ان وجھوٹے نبیوں میں ایک یہی مسیلہ تھا، جو بعد میں کذاب کے لقب سے مشہور ہؤا۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ قارئین کی ضیافت طبع کے لئے اس موقع پر''ائمہ کا مشہور ہؤا۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ قارئین کی ضیافت طبع کے لئے اس موقع پر''ائمہ کتا ہیں'' سے ایک اقتباس نقل کر دیا جائے۔

"اسلام کے قرن اول میں جن گراہوں نے خاند ساز نبوت کالباس فریب پہن کر خلق خدا کو ابدی خسارے کی لعنت میں گرفتار کیا ، ان میں مسیلہ بن کبیر بن حبیب سب نے ذیادہ کا میاب اور سربر آوردہ متنبی (خود ساختہ نبی) تھا۔ بیخض کذا ب بیامہ کے لقب سے بھی مشہور ہے۔ ابو شمامہ اور ابو ہارون اس کی کنجیں تھیں۔ مسیلہ نے حضور سرور دو جہاں علیقہ کے عبد رحمت میں ایسے وقت میں نبوت کا دعوی کیا تھا جب کہ اس کا سن سوا۔ ۱۰۰ سال سے بھی متجاوز تھا۔ وہ عمر میں حضرت خیرالبشر علیقہ کے والد محترم حضرت عبداللہ کی ولادت سے پہلے یہ خص عبداللہ سے بھی بڑا تھا۔ رسول اللہ کے والد ما جد جناب عبداللہ کی ولادت سے پہلے یہ خص عبداللہ سے بھی بڑا تھا۔ رسول اللہ کے والد ما جد جناب عبداللہ کی ولادت سے پہلے یہ خص عبداللہ سے بھی بڑا تھا۔ رسول اللہ کے والد ما جد جناب عبداللہ کی ولادت سے پہلے یہ خص عام طور پر رحمان میامہ کے نام سے مشہور تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب حضرت ختم الرسلین علیقیہ کی بعثت پر قرآن نازل ہؤ ااور قریش نے حضور کی زبان سے بیسیم اللہ المرائے خسن الو جینم سان تو قریش کا ایک آدی ہے ساختہ بول اٹھا کہ اس میں رحمان میامہ کا ذکر ہے۔

مسیلمه دربار نبوی میں

جب فخرینی آ دم سیدنا محمد ملط کے رسالت کا عالم میں شہرہ بلند ہؤا اور سرچشمہ بنوت سے سیراب ہونے کے لئے لوگ ملک کے کونے کونے سے امنڈ آئے تو مسیلمہ نے بھی وفد بنی حنیفہ کی معیت میں آستانہ نبوی میں حاضر ہوکر آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ،گر

ساتھ ہی بید درخواست بھی پیش کر دی کہ حضورا سے اپنا جانشین مقرر فرما دیں۔ بیر عرضداشت انتہائی لغوتھی اس لئے مزاج اقدس پر بہت گراں گزری۔اس وقت آپ کے سامنے تھجور کی ایک ٹبنی رکھی تھی ،آپ نے فر مایا

''اےمسلمہ!اگرتم امرِ خلافت میں مجھ سے بیشاخِ خر مابھی طلب کروتو میں دینے کو تیار نہیں۔''

گربعض صحیح تر روا بیوں ہے ٹابت ہوتا ہے کہ اس نے حضور سے بیعت نہ کی تھی۔ بلکہ بیعت کومشر و طاتھ ہرایا تھا اور کہا تھا کہ اگر آپ مجھے اپنا جانشین متعین فر مائیں یا اپنی نبوت میں شریک کریں تو میں بھی حضور سے بیعت کرتا ہوں۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسیلمہ منصب نبوت کو عطائے الّبی کے بجائے ایک دنیاوی اعزاز سجھتا تھااور شایدای زعم فاسد کی بنا پروہ متمنی تھا کہ آنخضرت علیہ اسے نبوت میں شریک وسہیم بنالیس لیکن حن پرمبنی حضور کے اس جواب نے اس کے تخل آرزوکو بالکل خشک کردیا۔

# دعوائے نبوت کا محرک اور اس کا آغاز

جب مسلمہ ادھر سے مایوں ہو اتو اس کے دل و د ماغ میں از خود نبوت کی دکان کھول دینے کے خیالات موجزن ہوئے۔ وہ ذاتی و جاہت اور قابلیت کے لحاظ سے ابنائے وطن میں ممتاز تھا اور فصاحت وانشا پر دازی میں اقر ان واماش میں ضرب المشل تھا اور یہی وہ چیز تھی جو اسے ہر گھڑی کا میا بی کا یقین دلا رہی تھی۔ مدینہ منورہ سے انہی خیالات کی تھچڑی پوائے ہوئے وہ میامہ گیا۔ وہاں پہنچ کر دعوائے نبوت کی ٹھان کی اور اہل میامہ کو یقین دلا یا کہ گھر رسول اللہ (علیہ ہے) نے اسے اپنی نبوت میں شریک کرلیا ہے۔ اب اس نے من گھڑت وی والہا م کے افسانے ساسا کر اپنی قوم (بنی صنیفہ) کو راوح ت سے منحرف کرنا شروع کردیا۔ مبتجہ بیہ کو اکہ بعض ' خوش اعتقاد' لوگ جناب سید الرسلین علیہ کی رسالت کے ساتھ اس کی نبوت کے بھی قائل ہوگئے۔

جب مسلمه کی ان حرکتوں کی اطلاع آستانهٔ نبوت میں پینچی تو حضور خواجهٔ دو WWW.MAKIADAN.OK9 عالم علی الله نومنید بو حنید کے ایک ممتاز رکن رحال بن عفوہ ، جونہار کے نام سے بھی مشہور تھا اور چندروز پیشتر بمامہ سے اجرت کر کے مدید منورہ آیا تھا ، اس غرض سے بمامہ روانہ فرمایا کہ مسیلمہ کو سمجھا بجھا کرراوراست پرلائے ۔ مگراس بد بخت نے بمامہ پہنچ کرالٹا مسیلہ کا اثر قبول کرلیا اور سید کا گنات علیہ کے ساتھ مسیلمہ کی نبوت کا بھی اقر ارکرلیا اور اپنی قوم سے بیان کیا کہ خود جناب محمد رسول اللہ (علیہ کے ) فرماتے تھے کہ ''مسیلمہ نبوت میں میرا شریک ہے۔''

بنوصنیفہ نے اس کی شہادت پراعتاد کر کے مسیلمہ کی نبوت مان کی اور ساری قوم اس
کے دام ارادت میں پھنس کر مرتد ہوگئی۔ اب دجالی ارواح ہر طرف سے بجوم کر کے مسیلمہ
کے دل و د ماغ پر مسلط ہونے لگیس اور اس کے باطن میں القائے شیطانی کا سرچشہ موجیس
مارنے لگا۔ مسیلمیت کی ترقی واشاعت میں نہار (رحال بن عنوہ) کا ہاتھ بہت کام کر رہا تھا
اور اس جدید مسلک کے نشر و تو زیع میں اس کی وہی حیثیت تھی ، جو حکیم نور الدین صاحب
بھیروی کومرز ائیت کی ترقی میں حاصل تھی۔ نہار نے مسیلمہ کی جعلی نبوت کو انجام کاراتنی بلندی
پر پہنچا و یا کہ کوئی دوسرامتنتی وہاں تک نہ پہنچ سکا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ مسیلمہ اس کی حدسے زیادہ
خاطر مدارات کرتا تھا۔

بعض لوگ مسیلمه کو کذاب اور جھوٹا یقین کرنے کے باوجود محض قومی عصبیت کی بنا پراس کے پیرو ہو گئے تھے۔ایک مرتبہ طلیحہ نمری بمامہ گیا اور لوگوں سے پوچھنے لگا کہ مسیلمہ کہاں رہتا ہے؟ وہ لوگ مجڑ کر کہنے لگے۔۔۔'' خبر دار! آئندہ سرکارِ عالم کا نام بھی زبان پر نہ لانا بلکہ رسول اللہ کہہ کر یکارنا۔''

طلیحہ نے کہا---''میں اسے دیکھے اور اس سے کلام کئے بغیر اس کواللہ کا رسول نہیں مان سکتا۔''

> آ خرمسیلمہ کے پاس گیا اور دریافت کرنے لگا کہتم ہی مسیلمہ ہو؟ اس نے کہا --- '' ہاں''

پوچھا---" تہارے پاس کون آتا ہے؟" The www.m

"كيني لكا ---"رحمان-"

طلیحہ نے پوچھا---''روثنی کے وقت آتا ہے یا تاریکی میں؟'' کیا سے دیں کے میں ''

كها---" تاريكي ميس"

طلیحد بولا --- "میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ تو جھوٹا ہے اور محمد (علاقے)

سے ہیں۔ کیونکہ ان پر انبیائے سلف کی طرح دن کی روشیٰ میں وحی نازل ہوتی ہے۔ تا ہم میرے لئے ربیعہ کا جھوٹا نبی ، قبیلہ مفز کے سچے نبی سے بہر حال زیاد ہ عزیز ومجبوب ہے۔''

بیطلیحه مسلمہ کے ساتھ جنگ عقرباء میں بحالب کفر ہلاک ہؤا۔

### تیس میں سے ایک کذاب

اس کے تھوڑے دن بعد بنو صنیفہ کا ایک اور وفد مدینہ منورہ آیا۔ یہ لوگ مسیلہ کے اقوال کولوگوں کے سامنے وحی آسانی کی حیثیت سے چیش کر رہے تھے۔ جب حضرت خیر البشر علیہ کے دندگی اس ماؤف ذہنیت کا حال معلوم ہؤ ااور آپ نے یہ بھی سنا کہ بنو صنیفہ نے اسلام سے منحرف ہوکر مسیلمہ کا نیا طریقہ اختیار کرلیا ہے تو حضور نے کھڑے ہوکر ایک خطبہ اسلام سے منحرف ہوکر مسیلمہ کا نیا طریقہ اختیار کرلیا ہے تو حضور نے کھڑے ہوکر ایک خطبہ دیا، جس میں حمد و ثنائے الہی کے بعد فرمایا کہ مسیلمہ ان تمیں مشہور کذابوں میں سے ایک کذاب ہے جو د جال اعور (کانے د جال) سے پہلے ظاہر ہونے والے ہیں۔اس دن سے مسلمان مسیلمہ کو'' مسیلمہ کو' مسیلمہ کو نام سے یاد کرنے گئے۔

## حضرت سیّدالمرسلین کے نام مسیلمہ کا مکتوب اور اس کا جواب

سی نے بالکل کی کہا ہے کہ'' دروغ مورا حافظہ نباشد'' اورعلم النفس کا بیدا کیے مسلم اصول ہے کہ جو محض بمیشہ جھوٹ بولٹا رہے، وہ آخر کا راہے تئیں سچا سجھنے لگتا ہے اور یہ بات اس کے ذہن سے اتر جاتی ہے کہ بیکھن اس کا و ماغی اختر اع تھا۔

معلوم ہوتا ہے کہ ای اصول کے ماتحت مسیلہ بھی اپنے آپ کورسول برحق محمد مصطفے علیائی کی نبوت میں شریک بچھنے لگا تھا۔ چنا نچہ ایک دفعہ اس نے کمال جسارت و بیہا کی کے ساتھ فخر انبیا و علیائی کوایک خط لکھا، جس کے الفاظ بہتھے۔

www.maktabah.org

مِنْ مُسَيُلَمَةً رَسُولِ اللهِ إِلَى مُحَمَّدٍ رَّسُولِ اللهِ. أَمَّا بَعُدُ فَانِنَىٰ قَدُ ٱشْرَكْتُ مَعَكَ فِى ٱلْآمُوِ وَ أَنَّ لَنَا يَصْفَ الْآرُضِ وَلِقُرَيْشِ نِصُفَهَا وَلَكِنَّ قُرَيُشًا قَوْمٌ يَعُتَدُونَ ء

(مسلمدرسول الله كى طرف سے محدرسول الله كے نام \_

معلوم ہوکہ میں امرِ نبوت میں آپ کا شریک کار ہوں۔ (عرب کی ) سرز مین نصف ہماری اور نصف قریش کی ہے ۔ لیکن قریش کی قوم زیادتی اور بے انصافی کررہی ہے۔ )

یہ خط اس نے اپنی قوم کے دو مخصوں کے ہاتھ مدیند مٹورہ روانہ کیا۔ پیٹمبرعلیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ مسلمہ کے بارے میں تمہارا کیاعقیدہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم بھی وہی کہتے ہیں جو ہمارے پیٹیبر کا ارشاد ہے۔

آ تخضرت عَلِيْكُ نے فر مایا ---''اگر قاصد کاقتل کرنا جا ئز ہوتا تو میں تم دونوں کی گردن ماردیتا۔''

اس دن سے دنیامیں بیاصول مسلم اور زبان ز دِخاص دعام ہوگیا کہ قاصد کا قتل جائز نہیں۔ مسلمه ك خط كے جواب ميں حضرت صادق مصدوق عليه التحية والسلام فے لكھوا بھيجا۔ بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ ،

مِنْ مُّحَمَّدٍ رَّسُوْلِ اللهِ اِللٰي مُسَيْلَمَةَ الْكَذَّابِ. سَلَامٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى. آمَّابَعُدُ. فَإِنَّ الْآرُضَ لِلَّهِ يُورِثُهَامَنُ يَّشَآءُ مِنُ عِبَادِهِ. وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ. (بسم الله الرحمٰن الرحيم \_منجا نب محمد رسول الله بنام مسيلمه كذاب \_سلام السحنص پر ہو، جو ہدایت کی پیروی کرے۔اس کے بعدمعلوم ہو کہ زمین اللہ کی ہے۔اینے بندوں میں ہے جس کو جا ہتا ہے اس کا مالک بنادیتا ہے اور عاقبت کی کا مرانی متقیوں کے لئے ہے۔) (ائمه تلبيس ص ۲۵، ۲۸، ۲۹)

اس عمراہ انسان نے بعد میں بہت عروج حاصل کیا اوراس کے ہاتھوں مسلمانوں کو بہت نقصان اٹھانا پڑا۔ آخر خلافت صدیقی میں طویل محاربات کے بعد واصل جہنم ہؤا۔ جس کوتفصیلات جاننے کی خواہش ہووہ''ائمہ تلہیں'' کا مطالعہ کرے۔ہم چونکہ وفود کے حالات

بیان کردہے ہیں،اس لئے ای پربس کردہے ہیں۔

اس کے ساتھ ہی وفدوں کا تذکرہ بھی مکمل ہو گیا ہے، کیونکہ ہم نے نو وفدوں کے واقعات بیان کرنے کا وعدہ کیا تھاا وراللہ کے فضل سے بیرتعدا دیوری ہوگئی ہے۔

وصال ، بربِ ذوالجلال

قارئین کرام! اب ہم جانِ دو عالم ﷺ کی وفات حسرت آیات اور انقال پر ملال کا بیان کرنے گئے ہیں۔ دعا فر مائیں کہ اللہ تعالیٰ اس بل صراط کو بطریق احسن عبور کرنے کی تو فیق عطا فر مائے۔آ مین۔

بیا ایک اٹل حقیقت ہے کہ جس نے بھی اس دنیا میں آنا ہے، اس نے ایک مقرر وقت گزار کردوبارہ اپنے رب کی طرف جانا ہے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے، کُلُّ مَفْسِ ذَائِفَةُ الْمَوُتِ دِثُمَّ إِلَيْنَا تُرُجَعُونَ ٥

(ہرذی روح نے موت کو چکھنا ہے۔ پھرتم نے ہماری طرف لوٹ کرآ نا ہے۔) اس قانون میں کوئی استثناء نہیں ہے۔علماء صلحاء اولیاء، شہداء حتی کہ انبیاء بھی اس ہے مستنی نہیں ہیں۔سب پرموت نے بہرحال وارد ہونا ہے اورسب نے اس کا ذا نقه بہرصورت چکھنا ہے؛البتۃانبیاء کی موت اور دوسروں کی موت میں بیہواضح اور نمایاں فرق ہے کہ انبیاء دنیا سے رخصت ہوجانے کے بعد بھی زندہ ہوتے ہیں اور ان کی بیرحیات اتنی کامل ومکمل ہوتی ہے کہ نہ ان کا تر کہ تقسیم ہوتا ہے ، نہ ہی ان کی از واج مطہرات سے نکاح جائز ہوتا ہے۔ اس حقیقت کو مولانا احمد رضا خان بریلویؓ نے اپنی ایک نظم میں بہت خوبصورت انداز ہے واضح کیا ہے۔فر ماتے ہیں

انبیاء کو بھی اجل آئی ہے گر ایل کہ فقط آئی (۱) ہے

<sup>(</sup>١) يبل مصرع من" آنى" كامطلب يه بكرآن والى باوردوس مصرع من" آنى" "آن" كاطرف منسوب بي العنالات ب- (داتم)

پھرائی آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسانی ہے روح تو سب کی ہے زندہ ، اُنکا جسم پُر نور بھی روحانی ہے اوروں کی روح بھی تندہ ، اُنکا ہم بیار نور بھی روحانی ہے اوروں کی روح ہو گئی ہی لطیف ان کے اجمام کی کب ٹانی ہے پاؤں جس خاک پہر کھ دیں وہ ہی پاک ہے ، روح ہے ، نورانی ہے اُس کی ازواج کو جائز ہے نکاح اُس کا ترکہ بے جو فائی ہے یہ تو ہیں تی ایدی ، انکو رضا صدق وعدہ کی قضا آئی ہے یہ تو ہیں تی ایدی ، انکو رضا صدق وعدہ کی قضا آئی ہے خوشیکہ موت کے بعد انبیاء کی حیات تو اہل حق کے ہاں قطعی طور پرمسلم ہے ،

جانِ دو عالم علیہ چونکہ سیدالانبیاء اور محبوب خدا ہیں، اس لئے آپ کو بیہ خصوصیت حاصل ہے کہ بیلحاتی موت بھی اللہ تعالی نے آپ کی منشاء ورضا کے بغیر آپ پر مسلط نہیں کی؛ بلکہ آپ کو اختیار دیا کہ چاہیں تو دنیا ہیں رہیں، چاہیں تو میرے پاس چلے آگئیں۔ حتی کہ عین وفات کے وقت جب ملک الموت قبضِ روح کے لئے عاضر ہؤا، تواس

بہرحال آنی ہے۔

نے بھی عرض کی کہ جھے آپ کی کمل اطاعت کا تھکم دیا گیا ہے۔اگر اجازت ہوتو روح مبارک قبض کرلوں ،ورنہ واپس چلا جاؤں۔

اگرآپ چاہتے تو ملک الموت کو واپس بھیج دیتے اور قیامت تک دنیا ہی ہیں رہتے گرآپ نے اپنے رب سے ملاقات ووصال کو ترجیح دی اور صحابہ کرام کوسو گوار چھوڑ کرعاز م خلد ہریں ہوگئے۔ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ سَلَّمُ.

ای طرح اگر آپ چاہتے تو آخر تک صحتندر ہتے اور کسی قتم کی بیاری آپ کولاحق نہ ہوتی ۔ گر آپ نے اس انداز میں دنیا ہے جانا پہند کیا ، جیسے ایک متقی و پر ہیز گارانسان دنیا ہے رخصت ہوتا ہے تا کہ امت کے لئے آپ کی زندگی کے پیلحات اسوہ اور نمونہ بن جائیں

www.maktabah.org

· اور ہرامتی جان لے کہ آخری بیاری کی تکالیف وشدائد کا کس طرح سامنا کرنا ہے اور کیونکر سرخروہ وکر بارگا ورب العزت میں حاضر ہونا ہے۔

جب میں جانِ دوعالم علیہ کے آخری مرض اور وفات پر تحقیق کرر ہاتھا تو جنا ب عبدالرزاق ملیح آبادی کاایک رشماله ہاتھ لگا،جس کانام ہے'' رحلتِ مصطفیٰ۔'' بیرسالہ صرف اسی موضوع پر لکھا گیا ہے اور مصنف نے جس محنت اور عرق ریزی ہے تمام متعلقہ روایات کو بیبیوں کتب تفییر وا حادیث ہے چن چن کرجمع کیا ہے، اس کی کوئی مثال کم از کم میرے علم میں ٹبین ہے۔ پھرانداز بیان اتنامر بوط درواں ہے کہ کہیں بوجھاورتفل کا احساس نہیں ہوتا۔ اس لئے مناسب يہي معلوم ہؤ اكداس موقع پر''رحلتِ مصطفیٰ'' كی تلخيص پیش كردى جائے۔ حسب ضرورت بعض عنوا نات تبدیل کر دیئے ہیں۔ پچھ تعبیرات مقام ادب سے مناسبت ۔ نہیں رکھتی تھیں ،ان میں مناسب ردو بدل کر دیا ہے۔ چندروایات کاسمجھنا طویل تشریحات و ۔ تو جیہات کامختاج تھا،ان کوکلی یا جزئی طور پر حذف کر دیا ہے ۔ کہیں کہیں تشریح وتو منیح اور حک واضا فہ بھی کیا ہےاور یوں اتنا جامع اور کمل مضمون تیار ہو گیا ہے کہ قار نین کواس موضوع پر اتنی وا فرمعلو مات کسی بھی قدیم یا جدید کتاب میں بیجانہیں ملیس گی۔

فَالْحَمُدُ لِلَّهِ عَلَى ذَٰلِكَ.

جناب عبدالرزاق مليح آبادي لکھتے ہيں:-

پورے ۲۳ برس کی وحی و نبوت کے بعد بالآ خردین اللی کامل ہوگیا ،حق درخشندہ آ فآب کی طرح روشن ہوگیا ، تو حید اٹل بنیا دوں پر استوار ہوگئی ، جامهٔ کفر وشرک تارتا ر ہوگیا، تمام پاک مسرتوں کا راستہ کھل گیا اور عقلِ انسانی تمام پرانی بند شوں سے چھوٹ کر آ زا دہوگئی۔اب نبوت کامثن پورا ہو چکا تھا، نبی کی زندگی کا مقصد حاصل ہو چکا تھا اور وقت ۔ آ گیا تھا کہ اللہ کا حبیب دارِ فانی ہے کوچ کرے اور روحِ اطبر۲۳ سال مادی عناصر میں محصورر ہنے کے بعدا پنے نورانی منبع وستعقر کی طرف واپس جائے۔

یاک روهیں شفاف آئینہ ہیں۔جس طرح آئینہ کی سطح پرمحسوسات منعکس ہوتی ہیں ای طرح یاک روحوں پر مبھی غیر مرئیات اور عالم بالا کے حوادث واحوال کاپڑ تو پڑتا ہے اور

وہ عالم مادہ میں ان کے مجسم ومتشکل ہونے سے پہلے ہی محسوں کر لیتی ہیں کہ کیا ہونے والا ہے۔ پیٹم پر خدا کی روح کیلی ومصلٰی کا کیا کہنا؟ مرض الموت ابھی شروع بھی نہیں ہؤا تھا کہ وہاں معلوم ہوگیا کہ چل چلا وَ قریب ہے۔ چنا نچہ روح مبارک، جوار خداوندی میں پہنچنے کے لئے غیر معمولی طور پر مصطرب تھی۔ ہر لحظ اس کا خیال تھا اور ہر لحداسی کا اشتیات تھا۔ زندگ کے جتنے بھی مرحلے طے کئے شخے ،سب اسی منزل پر شاوکا م چنچنے کے لئے طے کئے شخے۔ اس کی وہن میں دنیا کی مسرتوں سے بیزارر ہے شخے۔ اس کی طلب میں دل ود ماغ وجسم قربان کئے ہوئے جات ہوئے وہن میں دنیا کی مسرتوں سے بیزارر ہے تھے۔ اس کی طلب میں دل ود ماغ وجسم قربان کئے ہوئے واتی تھی ، آتشِ شوق بھی تیز ہوتی جاتی واتی تھی ۔ آتشِ شوق بھی تیز ہوتی جاتی کی طرح سوکھ کررہ گیا تھا۔ ہرسال رمضان المبارک کیا آخری عشرہ اعتکا ف (پرانی مشک) کی طرح سوکھ کررہ گیا تھا۔ ہرسال رمضان المبارک کیا آخری عشرہ اعتکا ف (پرانی مشک) کی طرح سوکھ کررہ گیا تھا۔ ہرسال رمضان المبارک کیا آخری عشرہ اعتکا ف

شدید عبادتوں اور ریاضتوں کے پہلو بہ پہلونہایت اولوالعزمی کے ساتھ دنیاوی الجھنیں سلجھانے ہشکلیں حل کرنے اورامت کی ترقی وسعادت کی را ہیں ہموار کرنے میں بھی گئے ہوئے تھے۔ دنیا سے ڈرکر کوہ و بیابان میں جانہیں ہیں گئے ہوئے تھے۔ دنیا سے ڈرکر کوہ و بیابان میں جانہیں بیٹھے تھے۔۔۔ اوراییا کرتے بھی کیوں؟ جب کہ دنیا کے سب کام خدا ہی کے لئے کرتے تھے۔ حتی کہ کھانا، پینا ، سونا، جاگنا، الجھنا، بیٹھنا سب پھھائی گئے تھا کہ اس آتا کی خوشنو دی حاصل ہواورائی کا بول بالا رہے۔ یہی سبق اپنی زندگی سے بھی امت کو دیا تھا اور یہی سبق اپنی زندگی سے بھی امت کو دیا تھا اور یہی سبق اپنی وفات سے بھی دے گئے۔

حجة الوداع

عمر کے آخری سال اور و فات سے کل نوے [۹۰] روز پہلے حج کا موسم پیش آیا۔ اس تقریب میں مسلمانوں کا سب سے بوااجتماع ہوتا ہے۔امت کوفلاح دارین کاسبق ازسر نو دینے کے لئے یہ بہترین موقع تھا۔اب تک خود بھی جج نہیں کیا تھااور بیا ہم فریضہ وپی باتی رہاجاتا تھا۔ چنانچہا پنے سفر حج کی منادی کر دی اورمسلمان جوق در جوق ہر طرف سے

روانہ ہونے گئے، تا کدایے نبی کا دیدار کریں اور خوداس کی زبان سے پیغام الہی سیں۔

یہ حج درحقیقت تاریخ اسلام کا ایک اہم ترین واقعہ ہے اور سیح معنوں میں '' جج ا كبر(١) " ہے۔ اس ميں آپ نے جوخطبە ديا، وہ اصول دين كالب لباب، دين و دنيا كى

سعادت کا دستورالعمل ،قو می زندگی کےقوانین کا مجموعہ شخصی زندگی کا ضابطہ محاس اخلاق کا محنجینه، کتاب دسنت کا خلاصه، تمام آسانی شریعتوں کا نچوڑ ہے اوراس لائق ہے کہ ہرکلمہ کو بلکہ ہر نیکو کا رانسان اس پر غائز نظر ڈالے اور اس سے اپنی زندگی میں شع ہدایت کا کام لے۔

( نطبه ج كي يشتر تفعيلات جية الوداع يش كزر چكي بين \_ ) (دائم )

اس یادگار خطبے اور مناسک عج سے فارغ ہوکر مدیند کو واپس ہوئے۔ مکہ جاتے ہوئے ممکن ہے موت کی نز دیکی میں پھھ شک ہو، گراب لو شتے ہوئے یقین تھا، کیونکہ آیت ''ٱلْيَوُمَ ٱكُمَلُتُ لَكُمُ دِيُنَكُمُ وَٱتُمَمُّتُ عَلَيْكُمُ نِعُمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ دِیْنَا" (۲)عرفه میں نازل ہو چکی تھی۔ (۳) جس میں پیمیل دین اوراتمام نعمت کی صاف خبر موجودَ تھی۔ پھرسورۂ اِذَا جَآءَ مَصُرُ اللهُ يوم النحر (وسویں ذوالحجۃ)منی میں نازل ہوئی تھی اور وہ آپ کی وفات قریب ہونے پر قطعی دلیل تھی۔ چنانچہ راستہ میں خم نام مقام میں صحابہ کو پھر

(۱) اس مج کو "ججة الوداع" كت بين، كيونكداس من آپ مسلمانوں سے رخصت ہوئے تھے۔ (بعنادی، زاد المعاد)معلوم ہوتا ہے اس جج سے بہت پہلے'' ججۃ الوواع'' كامحابہ میں ج جاتھا اور دہ اس کا مطلب نہیں سمجھتے تھے۔جیبا کہ عبداللہ بن عمر سے مردی ہے کہ ہم میں جمتہ الوواع کا جہ جا ہؤ اکرتا تھا۔ حالانکہ نبی علی ہے ایمارے اندرزندہ موجود تھے اور ہم ججۃ الوداع کا مطلب نہ سجھتے تھے (یہا ل تک کہ وہ واقع ہؤ ااور آپ رخصت ہو گئے۔)

(۲) آج میں نے تمہارے لئے تمہارا دین کامل کر دیا۔ اپنی نعمت تم پرتمام کر دی اور تمہارے

لے اسلام بی کودین پند کرلیا۔ (٣) بنحاری حجة الو داع.

جمع کیااوران کےسامنے تقریر کی

"ا ب الوگو! میں بھی تمہارے ہی جیسا ایک انسان ہوں۔ قریب ہے میرے رب کا قاصد آئے اور میں داعی اجل کو لیبیک کہوں۔ میں تم میں دو چیزیں ( فقلین ) چھوڑے جار ہا موں کتاب الله اورا پی عترت (اہل بیت) کتاب الله ایک ری ہے جوآ سان سے زمین تک لگلی ہوئی ہے اورلطیف وخبیر نے مجھے خبر دی ہے کہ بید دونوں ایک دوسرے سے بھی جدا نہ ہوں گے، یہاں تک حوض پرمیرے پاس آ جا کیں۔ابتم دیکھوکہ میرے بعدان سے کیا سلوک کرو ہے؟"

آخرى فوج كشى

ج ختم کرے آپ سیح وسالم مدینہ پہنچ گئے اور حسب معمول وعظ وارشاداور نسک و تعبد میں مصروف رہے۔ مرض الموت کے آغاز تک کوئی خاص واقعہ پیش نہیں آیا؟ البت بیاری سے صرف دودن پہلے مسلمانوں کو بلقاء پر حملے کے لئے تیاری کا تھم دیا۔اب سے پہلے غز وۂ مونہ کے سلسلہ میں آپ کے چیرے بھائی جعفرٌ ابن ابی طالب اور منہ بولے بیٹے زیرٌ بن حارثہ شہید ہو چکے تھے۔ چنانچداس نی مہم کے لئے انہی زید کے بیٹے اسامہ کومنخب فرمایا اوراس فوج کا سپدسالا رمقرر کیا۔ بیفوج تیار ہوکر مدینہ سے با ہرنگلی مگر چونکہ آپ کی علالت فورا شروع ہوگئ تھی،اس لئے آ مے بوصنے ہے رک گئی اور مدینہ کے باہر پڑا وَ ڈالے پڑی ر ہی ،جبیبا کہ آئندہ معلوم ہوگا۔

### آخر عمر میں بیماریوں کی کثرت

مرض کی تفصیلات بیان کرنے سے پہلے میہ بتا دینا ضروری ہے کہ عمر کے آخری برسوں میں بمقتھائے بشریت، پیری کے بعض عوارض وحالات جسم اطہر پر طاری ہونا شروع ہو گئے تھے۔ چنانچے فربہی زیادہ ہوگئ تھی۔عام کمزوری بھی محسوس ہونے لگی تھی اورنفل نمازیں عمو مآبیٹھ کر پڑھنے گئے تھے۔ یہی نہیں بلکہ طبیعت بھی اکثر ناساز ہوجایا کرتی تھی۔جیسا کہ عروہ ابن زبیر کی صدیث میں ہے کہ میں نے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ سے کہا" میں آپ کی سمجھ کی تیزی سے متعجب نہیں ہوں ، کہتا ہوں کہ رسول اللہ علیہ کی بی بی اور ابو بکر کی بیٹی کو ایسا ہی ہوتا

چاہئے۔شعراور تاریخ عرب میں آپ کی علیت پر جیران نہیں ہوں۔ کہتا ہوں کہ ابو بکر کی بیٹی ہیں ، جواس علم کے سب سے بڑے عالم تھے ؛ البتہ جس بات پر مجھے نہایت چرت ہے ، وہ علم طب میں آپ کی مہارت ہے۔ سوچتا ہوں کہ بیلم آپ کو کیونکرا ورکہاں ہے حاصل ہؤا! عروہ کہتے ہیں کہ بیس کرام المؤمنین نے میرے شانہ پر ہاتھ مارا اور پیارے

"ميرے عروه! سن، رسول الله عليہ أخر عمر ميں بيار ہو جايا كرتے تھے۔اس دوران عرب کے ہرحصہ سے آپ کی خدمت میں وفد حاضر ہوتے اور طرح طرح کے نسخے بتاتے تھے۔ میں ان شخوں سے آپ کاعلاج کیا کرتی تھی۔اس سے مجھے علم طب میں دخل ہو گیا۔"(۱)

حضرت عباسؓ کا خواب

مرض سے پہلے جس طرح خو درسول اللہ علیہ کو اپنی و فات کاعلم ہو گیا تھا، ای طرح بعض محابہ کوبھی خوابوں کے ذریعے پیتہ چل گیا تھا۔ چنانچہ آ پ کے چیا حضرت عباس<sup>ط</sup> کہتے ہیں و میں نے ایک رات خواب دیکھا کہ زمین مضبوط رسوں سے بندھی آسان کی طرف مجی چلی جارہی ہے۔ میں نے پیخواب آنخضرت علیہ سے بیان کیا تو فر مایا ''بيآپ كے بيتيج كى موت ہے۔''(۲)

### حضرت عائشه ؓ کا خواب

ای طرح حفزت عا کشه صدیقه ی نیمی ایک خواب دیکھا تھا جس کی تعبیر گواس وقت ان کی سمجھ میں نہیں آئی ،گراس کا تعلق آپ کی وفات ہے تھا۔فر ماتی ہیں

'' میں نے دیکھا کہ میرے حجرہ میں تین چانداُ تر آئے ہیں۔ میں فوراُ اپنے والد ابو بكركے پاس گئی اورخواب بیان كيا۔ كہنے لگے'' تم اس كى كيا تعبير كرتی ہو؟'' ميں نے كہا ''میرے خیال میں رسول اللہ ہے اولا دہوگی۔''اس پر آپ چپ ہو گئے۔ یہاں تك كه نبي عليه كا وصال مؤاتو فرمانے لكے "بية تيراسب سے اچھا جا ندتھا۔" (٣) پھرخودحصرت ابو بکرصدیق اورحصرت عمر فاروق فن ہوئے اس طرح اسلام کے تین جا ندعا نشر عجرہ میں اتر کر ہمیشہ کے لئے تاباں ہو گئے اوران کے خواب کی تعبیر پوری ہوئی۔

صحابه کا خیال

عام طور برصحابه فرط محبت وعقيدت كى وجدے آپ كى وفات كا وہم بھى دل ميں لانا نہیں جا ہے تھے۔ بیرخیال ان سے بہت دورتھا کہ سرور دوجہاں علیہ بھی اورسب آ دمیوں كى طرح وفات يا جائيں مے۔ عام طور پريہ خيال تھا كداگر آپ فوت بھى ہوں مے، توسب ہے آخر میں ۔لیکن خود آپ اس غلط اور متو ہانہ خیال کی ہمیشہ تر دید کرتے رہتے تھے۔ چنانچہ جب آپ کو پہلی مرتبہ لوگوں کے اس خیال کا حال معلوم ہؤ اتو صحابہ میں خطبہ دیا

" تم خیال کرتے ہو کہ میں تم سب کے بعد کوچ کروں گا، حالا تکہ میں تم سے پہلے جانے والا ہوں ہم میرے بعد گروہ درگروہ ایک دوسرے کے پیچھے چلے آؤگے۔''(1)

حضرت فاطمہؓ سے راز کی باتیں

ہم او پرلکھ آئے ہیں کہ آپ کواپنی وفات کی نزد کی کاعلم پہلے سے ہو گیا تھا۔علاوہ روحانی احساس کے عمر کے آخری سال میں دو با تیں ایسی ہوئی تھیں جن ہے آپ کو پورا یقین ہوگیا تھا۔ایک بیر کہ ہرسال مقرب فرشتہ روح الا مین (جبریل) آپ کے ساتھ قرآن کا ایک دورکرتا تھا،لیکن اس سال خلا ف معمول دو دور کئے۔

چنا نجید حضرت عا کشہ کی مشہور حدیث میں ہے کہ فاطمہ گھر میں اس طرح چل کر آئيں كويا خود رسول الله چلے آرہے ہيں۔ آپ نے ديكھا تو خوش موكر بولے "بيني! مرحبا!'' پھرا ہے داکیں یا باکیں پہلو میں انہیں بٹھایا۔وہ آپ پر جھک پڑیں اور بوے لینے لگیں۔(۲) آپ نے ان کے کان میں پچھفر مایا تو وہ رونے لگیں۔تھوڑی دیر بعد آپ نے پھران کے کان میں پچھ کہا تو وہ ہشنے گئیں! بیتما شہ دیکھ کرمیں نے جی میں کہا، آج کی طرح میں نے رنج اور خوشی اتنی نز دیک نہیں دیکھی۔ میں تو اس عورت کو (فاطمہ کو) سب سے

<sup>(</sup>۱) احمدو الطبرانی، بسند صحیح.

<sup>(</sup>٢) ابو داؤد، ترمذی، نسانی، ابن حبان، حاکم.

زیادہ عاقل عورت مجھتی تھی ،گرمعلوم ہؤ ا کہوہ بھی ایک عورت ہی ہے۔(۱)

پھر میں نے فاطمہ سے بیہ معما دریافت کیا تو کہنے لگیں'' میں ایسی کب ہوں کہ رسول اللہ کاراز فاش کردوں گی؟''

چنانچرانہوں نے پچھ نہ بتایا، یہاں تک کہ رسول اللہ علی کے وصال ہوگیا۔ میں
نے ان سے پچر بوچھا تو کہنے لگیس''رسول اللہ نے پہلی دفعہ میرے کان میں بیہ کہا تھا کہ
جریل ہرسال میرے ساتھ قرآن کا ایک دور کرتے تھے، گراس سال دودور کئے۔ اس سے
میں بچھتا ہوں کہ میراودت قریب آپنچا ہے۔ بیٹی! مسلمانوں میں کی عورت کی مصیبت بچھ
میں بچھتا ہوں کہ میراودت قریب آپنچا ہے۔ بیٹی! مسلمانوں میں کی عورت کی مصیبت بچھ
سے بڑھ کرنییں ہوگی۔ لہٰ ذاایسانہ ہو کہ تو ان میں سب سے کم صابر عورت ٹابت ہو۔''(۲) یہ
می کرمیں رونے گئی۔ آپ نے پھر کان میں فرمایا۔''کیوں روتی ہے؟ کیا بچھے پہند نہیں کہ
میرے خاندان میں سب سے پہلے تو ہی مجھ سے آ کر ملے، جنت کی عورتوں کی سردار ہواور
میں تیرے لئے بہترین چیش خیمہ بنوں۔'' یہن کرمیں ہنے گئی۔'' (س)

## سورہ نصر کا نزول

دوسری بات جس ہے آپ کو یقین ہؤا، وہ (جیسا کہ اوپر مذکور ہؤا) سورہُ اذا جآء نصر اللہ کا نزول تھا۔ جب بیسورہ نازل ہوئی تو آپ نے سحا بہ کے سامنے تلاوت کی اور فر مایا''لو، اللہ کی فتح ونصرت آگئی۔'' پھر فر مایا'' جھے میری موت کی خبرل گئی ہے۔ شاید اس سال رخصت ہوجاؤں گا۔''(م)

اس كے بعد آپ كا دستور موكيا كه برنماز (۵) كے بعد بلكه اٹھتے بیٹھتے، آتے

(۱) المواهب. (۲) طبوانی، بیهقی، خصائص. (۳) بعض روایتول می بیواتعد دورانِ مرض کا بیان کیا گیا ہے۔ اس حدیث کے آخری الفاظ مختلف طریقوں سے مروی ہیں۔ ہم نے جن حدیثوں پراعتا دکیا ہے وہ بخاری (علامات النبوه) مفکلو قاوراین ماجد (مرض رسول اللہ) میں موجود ہیں۔ (۳) تفسیر طبوی. (۵) مسند عائشه و فی البخاری مافی معناه.

www.maktabah.org

جاتے، (١) بيردعا كياكرتے تھے۔''سُبُحَانَ اللهِ وَبحَمُدِهٖ وَاسْتَغُفِرُاللهَ وَاتُوبُ اِلَيْهِ. '' (٢) اوربهى يول قرماتِ' 'سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمُدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرُلِى اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابِ، اَللَّهُمَّ اغْفِرُلِيُ سُبُحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمُدِكَ اللَّهُمَّ اغُفِرُلِيُ. سُبُحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمُدِكَ. "(٣)

حضرت عا کشہ مہتی ہیں کہ ایک دن میں نے عرض کی

" يارسول الله! ميس بيركيا ديمتي مول كداب آپ ايس دعا ما تلتے بيں جو پہلے بھي نہیں مانگتے تھے؟''

فرمایا --- ''میرے رب نے مجھے خبر دی تھی کہ میں اپنی امت میں ایک علامت د یکھوں گا اور حکم دیا تھا کہ جب وہ علامت دیکھوں تو اس کی حمد وستائش اور تبیج کروں اور اس ے مغفرت جا ہوں۔ اب میں نے وہ علامت دیکھ لی ہے۔

﴿ إِذَاجَآءَ نَصُرُاللَّهِ وَالْفَتُحُ ۗ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدُخُلُونَ فِي دِيْنِ اللَّهِ اَفُوَاجَاهٌ فَسَيِّحُ بِحَمُدِ رَبِّكَ وَاسْتَغُفِرُهُ ◘ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًاه ''﴾(٣)

يمي نہيں ؛ بلكه اس سورہ كے نزول كے بعد آپ نے تمام زمانوں سے زيادہ

عبادت شروع کردی تھی اور ہروفت امرِ آخرت پیشِ نظرر ہے لگا تھا۔ (۵)

بیار ہونے سے پہلے ہی آپ کی بیکوشش تھی کہ صحابہ کے ذہن میں اپنی وفات کا خیال پیدا کردیں ، تا کہ جب بیروا قعہ پیش آئے تو خالی الذہن ہونے کی وجہ ہے ان میں کو کی تشویش اور بےاعتدالی پیدانه ہو۔جبیبا که حضرت عیسیٰی الطبیخ کے حواریوں کا حال ہؤ اتھااور جیا کہ بعد میں خورصحابہ کو پیش آتے آتے رہ گیا۔

وعظ جس سے دل کانپ گئے

چنانچہ بیاری سے پہلے ایک نہایت ہی مؤثر خطبہ ارشا دفر مایا۔ عرباض بن ساریہ

(۱) تفسیر طبری. (۲) ابن سعد (۳) مسند ابن مسعود (۴) مسند عالشه

راوی ہیں کہ اس وعظ پر آ تھمول نے آنسو بہائے اور دل خوف سے کانپ مجے۔ ہم نے عرض کی ---'' یارسول الله! بیضیحت تو ایسی ہے جیسی رخصت کے وقت کی جاتی ہے۔ فرمائية ،جميس كياوصيت كرتے ہيں؟''

آپ نے اس کی تر دیونمیں کی ؛ بلکدار شاوفر مایا --- ' میں تہمیں ایک ایسے صاف راستہ پرچھوڑے جار ہاہوں جس کی رات بھی ویسی ہی روثن ہے،جبیہااس کا دن \_میرے بعد اس راہ سے وہی بھطے گا جولامحالہ ہلاک ہونے والا ہے۔تم میں سے جوجیئیں گے، و عنقریب بہت اختلاف دیکھیں گے۔الی حالت میں تم اپنی جانی بوجھی میری سنت اور میرے ہدایت یا فتہ خلفاء راشدین کی سنت کومضبوطی ہے پکڑے رہنا۔ تم پرسمع وطاعت واجب ہے اگر چہ حاکم ایک حبثی غلام ہی کیوں نہ ہو۔اے دانتوں سے مضبوطی کے ساتھ پکڑو، کیونکہ مومن زم ناک والے اونٹ کی طرح ہے، جدھر چلایا جاتا ہے، چلا جاتا ہے۔"(1)

# معاذ بن جبلﷺ سے رخصتی

بیاری سے پہلے بھی بھی بھی صحابہ کو بدپیش آنے والا معاملہ یادولایا کرتے تھے۔ چنانچہ جب معاذّ بن جبل کویمن جیجئے لگے تو انہیں بھی ارشارۂ اپنی وفات کی خبر دے دی۔ حدیث میں ہے کہ معاذ<sup>ع</sup> کی مشابعت کوآپ <u>نکلے۔ وہ گھوڑے پر</u>سوار تھے اورآپ سواری کے ساتھ پیدل چل رہے تھے۔انہیں رخصت کرتے وقت فر مایا

'''' میں تمہیں ایسے لوگوں کی طرف بھیج رہا ہوں جن کے دل زم ہیں اور وہ حق پر مر فروشی کے لئے کمر بستہ ہیں۔ لہذا ان میں ہے جو تیری اطاعت کریں، انہیں لے کر نافرمانوں سے لڑنا۔ اسلام اس تیزی سے تھیلے گا کہ اس میں داخل ہونے کے لئے عورت ا پے شوہر پر پیش قدمی کرے گی ، بیٹا باپ سے آ کے لکانا جا ہے گا اور بھائی بھائی پر سبقت لے جانے کی کوشش کرے گا۔''

اس کے بعد فرمایا --- ''معاذ! شایداس سال کے بعد تو مجھے نہ پائے گا۔ جب تُو

لوٹے گا تو شاید میری اس مجدا ورقبر کودیجھے گا۔''

اس نپر معاذ ، رسول الله علی کے جدائی کے غم میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ آپ نے رونے ہے منع کیا

''رونبیں معاذ!رونا شیطان کی طرف ہے ہے۔''

پھر مدینہ کی سمت مزکر دیکھا اور فر مایا ---'' مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ ہوں گے جو پر ہیز گار ہیں ۔کوئی بھی ہوں ،کہیں بھی ہوں۔''(۱)

# محمد نبي أمَّى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمُ

یماری سے پچھ پہلے ایک دن باہرتشریف لائے اور خطبہ دیا، کو یا رخصت ہور ہے
ہیں۔ فرمایا --- '' میں محمر، نبی ای ہوں۔ میں محمد نبی ای ہوں۔ میں محمد نبی ای ہوں۔
میر سے بعد کوئی نبی نہیں۔ مجھے فواتح الکلم ، جوامع الکلم اور خواتم الکلم عطا کر دیئے گئے اور
ہیا گیا کہ دوزخ کے کتنے نگہبان ہیں اور عرش کے اٹھانے والے کتنے ہیں۔ مجھے خیریت دی
گئی، میری امت کو خیریت دی گئی۔ جب تک میں تم میں ہوں میری سنواور اطاعت کرو۔
جب بلالیا جاؤں تو کتاب اللہ کو مضوطی سے پکڑو۔ جواس نے حلال رکھا ہے، اسے حلال سمجھو
اور جے حرام بتایا ہے، اسے حرام جانو۔''

# مرض کا آغاز

یوم سے شنبہ ۲۸ ر ماہ صفر ۱۱ ہجری کورات تک کو ئی شکایت نہتھی۔ آپ حضرت عا کنڈ ' کے گھر میں تھے۔ وہ کہتی ہیں

''لیٹے لیٹے آدھی رات کوآپ اچا تک تیزی سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں نے کہا ''میرے مال باپ قربان! کہاں؟'' فرمایا ---'' مجھے تھم ملا ہے کہ بقیع کے مردوں کے لئے مغفرت کی دعا کروں۔'' پھراپنے خادم ابومویہ یہ کو یا دفر مایا اور کہا ---'' مجھے بقیع کے مردوں کے لئے دعا کرنے کا تھم ہؤ ا ہے۔ سواری تیارکراور میرے ساتھ چل۔'' ابومویہہ کہتے ہیں، میں نے سواری تیار کر دی اور ہمر کا ب روانہ ہؤ ا قبرستان پہنچ کرسواری ہے اتر پڑے۔ میں نے لگام پکڑلی اور آپ نے قبروں کے سامنے کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ اٹھا دیئے اور فر مانے لگے

''اے قبروں کے بسنے والو! تم پرسلام حتہیں اپنی حالت مبارک! کاش تم جانتے کہ خدا نے تہمیں کن کن آفتوں سے نجات دی ہے۔ اندھیری رات کی تاریکیوں جیسے فتنے آپنچ۔ایک کے پیچھےایک چلاآ رہاہ۔ ہردوسراپہلے سے بدر ہے۔"

پھرمیری جانب مڑے اور فرمایا'' سن! مجھے دنیا جہان کے خز انوں کی تنجیاں دے دی گئیں اور ہمیشہ کی زندگی بخشی گئی۔ پھر جنت لا ئی گئی اورا ختیار دیا گیا کہ جا ہوں تو دنیا اور اس كى نعتيں لوں يالقاءالهي اور جنت قبول كروں \_''

ابومویہہ "کہتے ہیں، میں نے عرض کی ---''میرے ماں باپ نثار! آپ دنیا کے خزانے اوراس کی دائی زندگی بھی لیں اور جنت بھی نہ چھوڑیں ۔''

یہ ن کر فرمانے گگے''ابومویہ ہے انہیں ، میں نے جوار خداوندی اور جنت پہند کر لی ہے۔'' پھرمر دوں کے لئے دعائے مغفرت کی اور واپس ہوئے ۔اس کے بعد صبح سے بیاری شروع ہوئی۔''(۱)

### تكليف كا اظهار

بقیع ہے اُمّ المؤمنین حفرت میمونہ کے گھر واپس تشریف لائے اور وہیں طبیعت ناساز ہوئی ۔حضرت عا کشٹہ کہتی ہیں

''جس دن بیاری شروع ہوئی ،آپ میمونہ کے گھر میں تھے۔صاحب فراش ہونے سے پہلے دو تین مرتبہ میرے دروازے پرے آئے گئے ،گر مجھ سے کچھ بولے نہیں۔ حالانکہ آپ کی عادت مبارکتھی کہ جب میرے دروازے پرے گزرتے تھے تو پچھے نہ کچھ فرماتے ضرور تھے۔ مجھے اس بات سے بہت تکلیف ہوئی اور میں نے آپ کی توجہ منعطف کرانے

( ا ) ابن هشام و مسند ابي مويهبه و ابن سعد و دارمي باختلاف الفاظ.

کیلئے کنیزے کہا کہ میرا گدا دروازہ پر ڈال دے۔ پھرسر پریٹی با عدھ کے گدے پر جاہیٹھی۔

ای اثنامیں آپ پھرگز رے اور مجھے سر باندھے دیکھ کرفر مانے لگے

"عائشه! تيراكيا حال ٢٠٠٠(١)

میں نے جواب دینے کے بجائے کہا'' ہائے میراسر گیا۔''

اس برآپ فرمانے لگے''عائشہ! تیراسرنہیں،میراسرگیا۔''

یہ پہلاموقع تھا کہ آپ نے تکلیف کا اظہار کیا ، ورنہ عادت تھی کہ بھی کسی بیاری کی

شکایت نہیں کرتے تھے۔

نیز فرمایا ---''میں نے ارادہ کرلیا تھا کہ تیرے باپ (ابوبکر) اوراس کے بیٹے (عبدالرحمٰن ) کو بلا وَں اورا پناتھم سنا دوں تا کہ طمع کرنے والوں کو طمع کا ، کہنے والوں کو کہنے کا اورتمنا کرنے والوں کوتمنا کا موقع نہ ملے ،گر پھر میں نے سوچا ، ہرگزنہیں ۔ یہ اللّٰہ کومنظور نہ ہوگا اورمؤمنین صا دقین اے ردکر دیں گے۔''(۲)

یہ کہ کرآ پ میمونہ کے گھرلوٹ گئے اور بیاری نے زور پکڑا۔''(٣)

## درد سر اور بخار کی شدت

باری ، سخت سر درد سے شروع ہوئی۔ (س) چنا نجہ دوران علالت ، سرمبارک بر برابرپٹی باندھے رہتے تھے۔ پھرفورا تیز بخار چڑھا۔اس کی حدت کو کم کرنے کے لئے باربار عسل فرماتے تھے اور یانی میں ہاتھ بھگو کر چہرہ تر کرتے تھے۔ بخار اتنا سخت تھا کہ بقول حضرت عا نشہ ﴿--'' آپ کی سانس اس قدر تیز چلتی تھی جیسے منقیٰ کھانے والا ، جج پھونک پھونک کرمنہ ہے پھینکتا ہے۔"(۵)

(۱)مسند عانشه. (۲)اس سا شاره حضرت ابو برطی خلافت کی طرف ہے۔

(٣) يرواقد ابن هشام، ابن سعد، مسند عائشه، مسلم، بخاري (كتاب

الطب) كى متعددروا يول سے ماخوذ ہے۔ (٢٠،٥) المواهب.

## اپ کو زھر دیا گیا تھا

یماری دراصل اس زہر کا نتیج بھی جو تین سال پہلے آپ کو یہودیوں نے خیبر میں دیا تھا۔ تفصیل سے کہ جب آپ فتح خیبرے فارغ ہوئے تو مرحب کی بھیجی زینب بنت الحارث ز وجهُ سلام بن مشکم نے زہر ملا کرا یک بکری نھو نی۔ باز ؤں اور پکھوں میں زہر خاص طور ہے زیادہ کر دیا، کیونکہ من چکی تھی کہ آپ کوان جگہوں کا گوشت بہت مرغوب ہے۔نمازمغرب کے بعد آپ نے اس عورت کواپنے پیروں کے پاس بیٹے دیکھا۔ دریافت کرنے پر کہنے لگی ''ابوالقاسم! (رسول الله کی کنیت ہے ) میں آپ کے لئے ہریہ لائی ہوں، قبول

آپ نے بکری قبول فر مالی اور چند صحابہ کے ساتھ کھانے بیٹھ گئے ۔ انہی میں ایک حفزت بشربن البراء بن معرور بھی تھے۔

آپ نے حب عادت بازو کاٹا اور ایک بوٹی نوچ کر جاہے <u>لگے بشرنے بھی پچھ</u> گوشت کا ٹا اورمند میں لے لیا۔ بشر پر تو وہیں بیٹھے بیٹھے زہر کا اثر ہوگیا۔ لیکن آپ نے فور اُ شانة اقدس پر فصد کھلوائی۔ ( یعنی رگ سے خون نکلوایا ) اور دوسر مے صحابہ کو بھی اس کا حکم دیا۔ (1) اس کے بعد اگر چہ آپ تین برس اور زندہ (۲) رہے، مگر زہر اندر موجود تھا اور بتدریج اپنااٹر کررہاتھا۔ بھی اس کا زور ہوجاتا تو آپ فصد کھلواڈالتے تھے (۳)اور تخفیف ہو جاتی تھی۔حضرت انس کہتے ہیں'' جب ہے آپ کو زہر دیا گیا، میں اس کا اثر آپ کے کوےاور تالومیں برابر دیکھا کرتا تھا۔''(م)

(۱)اس واقعه کی تفصیل غزو فی خیبیر جلد دوم ص ۲۲۳ میں گزر چکی ہے۔

علماء نے لکھا ہے کہ زہر کی وجہ سے و فات پانے میں حکمت پیٹمی کہ آپ کوشہا دت کا درجہ بھی حاصل ہوجائے۔ (وائم)

<sup>(</sup>۲) ابن سعد. (۳) مسند عباس.

<sup>(</sup>٣) تالوكي آخرى سرے پر لفكنے والے مخروطي كوشت كو "كوا" كہا جاتا ہے۔

پس مرض الموت درحقیقت ای زهر کا نتیجه تھا۔خود آپ بھی اس آخری بیاری میں

حفرت عائشاً ہے اکثر فرمایا کرتے تھے

'' خیبر میں جولقمہ میں نے کھا یا تھا، اس کا فساد برابریا تار ہا ہوں۔ یہاں تک کہ ابرشة حيات (١) كث جاني كاوقت آكيا ب-"(٢)

اسی طرح دورانِ مرض میں جب بشر ؓ بن براء کی ماں نے عرض کی

''آپ پرمیرے ماں باپ قربان! کمی بیاری کا خیال نہ کیجئے۔اگرآپ کوکوئی یماری ہے تو وہی لقمہ ہے جوآپ کے ساتھ کھانے والے (لیعنی بشر) نے کھایا تھا۔''

آپ نے ان کی تصدیق کرتے ہوئے فرمایا ---'' میں بھی یہی سجھتا ہوں ،اب رشة حيات منقطع موجانے كى كھڑى آئى بنجى ہے۔ " (٣)

# ابوبگرّ کے سوا کسی کی امامت منظور نھیں

او پر گزر چکا ہے کہ بیاری حضرت میمونڈ کے گھر میں شروع ہوئی۔ پہیں یہ داقعہ پین آیا که نماز کا وقت آگیا مگرآپ ضعف کی وجہ ہے مسجد نہ جاسکے، مجبوراً عبداللہ بن زمعہ ے فرمایا --- ''لوگوں سے جاکر کہددو، نماز پڑھ لیں۔''

عبداللہ مجئے مگر حصرت ابو بکڑ ملے نہیں کیونکہ وہ سنج میں اپنی بیوی کے گھر گئے ہوئے تھے۔ا تفاق سے حضرت عمرٌ مل گئے۔انہوں نے انہی سے نماز پڑھانے کو کہددیا۔حضرت عمرٌ بلندآ واز تھے،ان کی قر اُت آ پ کے کان تک پنجی تو آ واز پہیان کر فر مانے لگے ' د نہیں نہیں ۔ ابن ابی قحافہ (ابوبکر) کہاں ہے؟ کیا پیمر کی آ وازنہیں ہے؟''

(١) حديث من 'ابهر' كالفظآيا ب- لغت من بدايك رك كانام ب، جو پي كاندرقلب ي جرى موتى ہے۔جب يك جاتى ہے، تو آ دى مرجاتا ہے۔اى كے ہم في رشعة حيات "رجم كيانے-(١) مسلم باب السم. (٢) ابن سعد، بخاري باب مرض النبي و وفاته. (٣) مسند امرأة كعب بن مالك.

عرض کیا گیا'' جی ہاں ،عمر ہی ہیں۔''

فر ما یا'' مگراللہ اورمؤمنین کومنظور نہیں ۔ابو بکر ہے کہونما زیڑ ھائے۔''

راوی کہتا ہے کہ اس پر صفیں ٹوٹ گئیں ، حضرت عمرٌ امامت سے ہٹ گئے اور اس

وقت تک نمازملتوی رہی جب تک حضرت ابو بکڑا آنہ گئے ۔ (۱)

# حضرت عائشہ کی باری کا انتظار

پیاری شروع ہوتے ہی ضعف بہت بڑھ گیا تھا، گر قدیم دستور کے مطابق ہر پی بی کے پاس باری باری سے ضرور جاتے تھے۔ جب مرض نے زیادہ زور پکڑ اتو فر مانا شروع کیا "کل کس کے پاس ہوں گا؟"

عرض کیا گیا---"فلال بی بی کے ہاں۔"

فرمایا ---" پرسول کس کی باری ہے؟"

عرض کیا گیا --- ''فلاں بی بی کی!''

آپ کے اس طرح بار بار سوال کرنے ہے حضرت فاطمہ پیجھ گئیں کہ آپ حضرت

عائشا کے پاس رہنا جا ہے ہیں، چنانچیاز واج مطہرات سے کہنے لگیں

'' رسول الله کواب تمہارے ہاں آنے جانے سے تکلیف ہوتی ہے۔''(۲)

اس پران سب نے مل کرعرض کی ---'' یارسول اللہ! آپ عاکشہ ہی کے ہاں

رہے ۔ہم نے اپنی اپنی باری عائشہ کو بخش دی۔'' ( m )

ہیوا قعہ دوشنبہ کے دن کا ہے۔ یعنی وفات سے ایک ہفتہ قبل اور بیاری سے چھون بعدكا\_(٣)

# نمازکی فکر

نمازے آنخضرت علیہ کواس قدرمجت تھی کہ آخری لمحات میں بھی اس کا اشتیاق

 <sup>(</sup>۱) مسند عائشه و ابن سعد بروایات عدیده. (۲) ابن سعد. (۳) ابن ابی

شيبه بحواله كنز و بخاري كتاب الجنائز باختلاف الفاظ. (٣) فتح الباري.

ذ بمن اقدس پر حاوی تھا ، حالا نکہ اس وقت نقاحت کا بیرعا لم تھا کہ بار بارغشی طاری ہو جاتی تھی

حضرت عائشہ کی ایک روایت میں ہے

''جب تمام از واج نے میرے گھر میں تیار داری کی اجازت دے دی تو آپ

اپنے خاندان کے دوآ دمیوں ،عباس بن عبدالمطلب اور ایک اور مخص پر ٹیک لگائے میمونہ کے گھرے نکلے۔سر پرپٹی بندھی تھی اور کمزوری ہے زمین پریا وَں جھولتے تھے۔اس حال میں میرے گھر پہنچے۔تھوڑی دیر بعد بیاری اور بھی زیادہ بخت ہوگئے۔ یہاں تک کہ بے ہوش

ہوگئے ۔افاقہ ہؤ اتو پوچھنے لگے---''لوگ نماز پڑھ چکے؟''

میں نے کہا---' 'نہیں ،آپ کے منتظر ہیں۔''

فرمایا---' ممرے لئے طشت میں یانی رکھ دو۔''

ہم نے رکھ دیااور آپ نے عسل فر مایا ، تمرا ٹھنے لگے تو بے ہوش ہو گئے۔افاقہ ہؤ ا

تو پھردریافت کیا ---''لوگوں نے نماز پڑھ لی؟''

میں نے کہا---' ونہیں ،آپ کا انظار کررہے ہیں۔''

فرمايا --- "توطشت مين ياني ركددو-"

ہم نے رکھ دیا۔ آپ نے عنسل کیا، مگر جب اٹھنے لگے تو پھر عثی طاری ہوگئی۔

تھوڑی دیر بعد پھرا فاقہ ہؤ اتو پوچھا---''نماز ہوگئ؟''

میں نے عرض کی ---''نہیں ،آپ کا انتظار ہے۔''

فرمايا---" توطشت مين ياني ركادو-"

ہم نے رکھ دیااور آپ نے غسل کیا ، پھر دریافت کیا''لوگ نماز پڑھ چکے؟''

ہم نے کہا---''نہیں،آپ کاراستہ دیکھرہے ہیں۔''

حضرت ابوبگرؓ کی امامت اور آہ وبکا

حضرت عائشہ کہتی ہیں ---'' واقعی لوگ مجد میں عشاء (۱) کی نماز کے لئے

رسول الله علي كانظار ميں بيٹے تھے۔ آخرى مرتبات كرك آپ نے باہر جانے كا ارادہ ظاہر نہیں کیا؛ بلکہ فر مایا ---''ابو بکر سے کہو،نما زیڑ ھائے۔''

اس پر میں نے عرض کی ---''اے نبی اللہ! ابو بکر ایک رقیق القلب اور کمزور

آ واز کے آ دی ہیں۔قرآن پڑھتے ہیں تو گربیطار فی ہوجا تا ہے۔''

مگرآ پ نے اس پر کوئی توجہ نہیں دی اور دوبار ہ فر مایا

''ابوبکرے کہو، نماز پڑھائے۔''

حضرت ابوبکڑ کوفر مانِ نبوی پہنچا تو انہوں نے حضرت عمر ﷺ درخواست کی کہتم نمازیڑھاؤ۔گروہ راضی نہ ہوئے ، کہنے لگے

'' آپ ہی پڑھائے۔آپ اس کے زیادہ مستحق ہیں۔''(۱)

چنانچہ حضرت ابو بکڑ امامت کے لئے کھڑے ہوگئے ۔گگر جب قر اُت مثروع کی تو جیسا حضرت عا مَشْةٌ کا خیال تھا،گریہ و بکا ان پر غالب آ گیا اور زار و قطار رونے <u>لگے۔</u> یہی حال پیچھےمقتدیوں کامؤ ا۔سب کی پیکی بندھ گئی ، کیونکہ وہ آج محراب،کواپنے نبی ہے خالی

(كيربة ر)

اس کے بعد پھر جب نماز کا وقت آیا تومؤ ذن نے حاضر ہوکر کہا

'' رسول اللہ سے کہو کہ کسی اور کونماز پڑھانے کا حکم دیں، کیونکہ گزشتہ نماز میں ابو بکراوران کےمقتدی گریہ و بکاءے فتنہ میں پڑ گئے تھے۔''

> حضرت هضة نے اپنی طرف سے کہددیا ''عمر کونمازیر هانے کے لئے کہددو۔''

چنانچه حضرت عمر کھڑے ہو گئے ، مگر ان کی تکبیر بلند ہوتے ہی رسول اللہ عظیم

آ داز پیچان گئے اور فرمانے لگے -- "بیمیں کس کی تکبیرین رہاہوں؟"

از واج مطهرات کیخ لگیں---''عمر ہیں ۔مؤ ذن آیا تھا۔ یہ یہ کہتا تھا۔ هصه

نے اس ہے کہددیا کہ عمرامامت کریں۔''

يين كرآپ بهت خفا ہوئے ۔ فرمایا --- ' 'تم یوسف والیاں ہو!! ابو بكر ہے كہو، نمازیرٔ هائے۔''(۱)

### طبیعت کی بحالی

حفرت ابن عباسؓ ہے مروی ہے کہ آپ حضرت عائشہؓ کے گھر میں صاحب فراش تھے۔ایک دن طبع مبارک سمی قدر بحال ہوگئی اور دوآ دمیوں (جن میں ایک عباس تھے ) پر فیک دیئے اس طرح برآ مد ہوئے کہ پاؤں مبارک زمین پر گھٹنے جاتے تھے۔لوگوں نے آپ کوتشریف لاتے دیکھا تو سجان اللہ، سجان اللہ کہہ کر ابو بکر کو آگاہ کیا۔ ابو بکر پیچھے ہٹنے کے، گرآپ نے اشارہ سے تھبرنے کو کہااور برابرآ کے بڑھتے چلے گئے، یہاں تک کدان کے بائیں جانب بیٹے گئے۔اب آپ امام تھے، ابو بکر آپ کی اقتداء کرتے تھے اور باقی سب لوگ ابو بکر کی ۔ (۲)

## روئے تاباں

بیاری کے اثناء میں ایک دن بلال نے آ کرنماز کی اطلاع دی توان سے فر مایا ''ابو بكر ہے نماز پڑھانے كو كہددو۔''

چنانچہ ابو بکڑا مامت کر رہے تھے کہ اچا تک حجرہ کا پردہ اٹھا۔ راوی کہتا ہے کہ ہم نے آپ کو دیکھا۔ آپ سیاہ چا در اوڑ ھے تھے اور چہرۂ مبارک بوں تاباں و درخشاں تھا۔ جیے قرآن کاصفحہ کھلا ہو۔حضرت ابو بکڑ سمجھے کہ آپ برآ مد ہونا چاہتے ہیں ،اس کئے پیچھے مٹنے لگے۔گرآپ نےاشارہ کیا کہنماز پڑھے جاؤ۔ (۳)

(٣) ابو يعلىٰ في مسنده، ابن عسا كرفي تاريخه، بحواله كنز العمال.

<sup>(</sup>۱) ابن معد (لعنی جس طرح مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف کو پریشان کیا تھا، اس طرحتم مجمع پریثان کردی مور (دائم ) (۲)مسند ابن عباس و بخاری، بمعناه.

سیدالوزی، جلد دوم باب، وصال

# بے مثال خطبہ

اسلامی مساوات کا حال سارے جہاں پر روثن ہے۔سب سے زیادہ عملی طور پر اسلام ہی نے بیداصول دنیا کے سامنے پیش کیا کہ تمام انسان برابر ہیں۔ کسی کوکسی پر کوئی ترجیح وامتیاز نہیں۔خدا کی نظر میں بلاشبہ زیادہ نیک، زیادہ افضل ہے۔لیکن قانو نِ شریعت کے سامنے سب ہم رتبہ ہیں۔نسل، رنگ، جنسیت، قومیت وغیرہ کے امتیاز بے اصل ہیں۔

شریعت الٰہی سب کوایک نظرے دیمھتی ہے اورسب پریکساں حاوی ہے۔

پیغمپر اسلام تمام عمرای اصول کو پیش کرتے اورمضبوط بناتے رہے۔اپنے لئے کوئی بھی دنیاوی امتیاز خاص نہیں کیا؛ بلکہ سب مسلمانوں سے زیادہ عسرت کی زندگی بسر کرتے تھے حتی کہاب جب پیانۂ حیات لبریز ہو چکا تھا تو چلتے چلاتے اس زریں اصول کی ایک مرتبہ پھرنہایت مؤٹر طور پر تبلیغ ضروری مجھی۔ چنانچے مرض کی شدت اور سخت نقاہت کے

عالم میں ایک دن سر پررو مال کے اور قصل ابن عباسؓ کے ہاتھ پر ٹیک دیۓ مجد میں تشریف

لائے اورمسلمانوں کوجمع کر کے حب ذیل خطبہ دیا

''ابتم سے میری جدا کی نز دیک آئینجی ہے۔ میں بھی ایک آ دمی ہوں، جس کسی کی آبر دکو جھے سے پچھ بھی گزند پہنچا ہوتو سے میری آبر وموجود ہے، آئے اور بدلہ لے لے،جس کسی کے جسم کی چڑی کو مجھ سے پچھ بھی تکلیف پینجی ہوتو یہ میرے جسم کی چڑی موجود ہے، آئے اور قصاص لے لے، جس کسی کے مال کو مجھ سے پچھ بھی نقصان پہنچا ہوتو یہ میرا مال موجود ہے، آئے اور اس میں سے لے لے ۔خوب اچھی طرح سمجھلو،تم میں میراسب سے زیادہ خیرخواہ وہی ہے، جس کا اس نتم کا کوئی حق مجھ پر ہواور وہ مجھ سے وصول کر لے، یا معاف کردے۔ تا کہ تمام مطالبوں ہے آ زاد ہوکر میں اپنے پروردگار کے حضور میں پہنچوں۔

دیکھو! کوئی بیدخیال نہ کرے کہ---'' میں رسول اللہ کے بغض وعدادت ہے ڈرتا

ہوں'' --- یہ دونوں باتیں نہ میری طبیعت سے ہیں، نہ میری عادت میں داخل ہیں۔ جو مخض کی بات میں بھی اپنفس سے مغلوب ہو گیا ہو، وہ بھی آئے اور مجھ سے مدد مائے،

تاكىيىاس كى يى دعاكردوں-" www.maktahah مىں

سيدالوزي، جلد دوم کا دوم کا دومال

یہ بن کرایک مخص کھڑا ہوگیا اور کہنے لگا ---'' آپ کے پاس ایک سائل آیا تھا اور آپ نے اسے بچھو بینے کا مجھے حکم دیا تھا، میں نے اسے تین درہم دیئے تھے۔''

فرمایا --- ' بیج ہے، فضل ،اسے دے دے۔''

پھر ایک اور هخض اٹھا ---'' یارسول اللہ! میں بخیل ہوں ، میں منافق ہوں ، میں بز دل ہوں، میں بہت سونے والا ہوں، میں برا ہی جھوٹا ہوں۔ دعا کیجئے کہ مجھ سے نفاق، بُلْ، بز د لی، نیندا ورجھوٹ دور ہو جائے۔''

آ پ نے اس کے حق میں دعا شروع کی ---''اے خدا! اسے ایمان اور سچائی بخش،اس سے نینداور بخل دور کر دے اوراس کے دل کو بہا در بنادے۔"(۱)

پھر ایک عورت نے یکار کر کہا ---'' یا رسول اللہ! مجھ میں یہ بیعیب ہیں۔'' اور ا بنی زبان کی طرف اشار ہ کیا'' دعا سیجے کہ بیسب عیب دور ہوجا نمیں ۔''

اس ہے آ پ نے فر مایا ---''عا کشہے گھر جا کرمیراا نظار کر۔''

چنانچہ جب آپ مجدے فارغ ہوکر حضرت عائشہ کے حجرہ میں تشریف لے گئے تو ا پناعصا مبارک اس کے سر پر رکھااور دعا شروع کی۔

حضرت عا کشتہ کہتی ہیں کہ وہ دیر تک مجدے کرتی رہی۔

آپ نے فرمایا ---''خوب دراز مجدے کر، کیونکہ بندہ اللہ سے سب سے قریب سجدہ ہی کی حالت میں ہوتا ہے۔''

حضرت عا ئشٹہ کہتی ہیں بخداوہ میرے پاس ہے گئی بھی نتھی کدرسول اللہ کی دعا کا اثراس میں مجھے نظر آنے لگا۔ پھر تواس کی بیرحالت ہوگئی کہ خود مجھے نصیحت کیا کرتی تھی ---"عائشاا بي نمازا حجى طرح اداكياكر-"(٢)

ے زیادہ بہاوراوراس ہے کم سونے والا حاری فوج ش کوئی ندتھا۔ (کنز العمال)

<sup>(</sup>۱) حفرت ففل کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے جنگ میں ویکھا کہ اس سے زیادہ جری، اس

باب، وصال



# انصار سے محبت

انصارے ان کے اخلاص محبت ، پاک دلی اور فدائیت کی وجہے آپ کو جومجبت تھی ، سب کومعلوم ہے۔ میرمحبت ہمیشہ بردھتی ہی رہی اور آخر دم تک اس میں ذرابھی کی نہیں ہوئی۔ اوپر آپ دیکھ چکے ہیں کہ آغازِ مرض والے خطبہ میں مسلمانوں کو انصاریوں ہے حسن سلوک کی کنتنی تا کید فر مائی تھی؟ دورانِ مرض بھی بار باران کی محبت کا جوش اٹھتا تھا اور برابر ان کا ذکر خیر کیا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک دن سر پر رومال باندھے برآ مد ہوئے تو دروازہ پر انصاری مردوں،عورتوں اور بچوں کا ہجوم دیکھا۔ بیر آپ کی بیاری سے سخت مصطرب و پریشان تھے۔ آپ ان کے معصوم مگر پژمردہ چبرے دیکھ کر بے چین ہو گئے اور بوے جوش سے فرمانے لگے

''قتم ہےاں ذات کی ،جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اے انصار! میں تم ے بردی ای محبت کرتا ہوں۔"

پھرمسلمانوں کی طرف مخاطب ہوئے اور فر مایا

''انصار یوں نے تو وہ سب بے باق کر دیا جوان کے ذمہ تھا،لیکن تمہارے ذمہان کے تمام حقوق باتی ہیں۔ دیکھو،ان کے نیکوں سے نیکی کرنااور بدوں(۱) سے درگز رکرنا۔

ایک اورموقع بر ایبا ہؤ ا کہ حفزت ابو بکر اور حفزت عباس رضی اللہ عنہما دونو ں انصاریوں کی ایک بیٹھک کی طرف ہے گز رے تو وہ زاروقطاررور ہے تھے۔انہوں نے سبب یو جھاتو کہنے لگے

\* بهمیں رسول الله کی صحبتیں یا د آتی ہیں ۔ '

(۱) حفرت مصعب بن الزبيرٌ نے ايک مرتبه ايک انصاري عریف کی شکايت کی اور اے سز ا دينا چا ہي ۔حضرت انسُّ كومعلوم ہؤ اتو فوراً پہنچ اوررسول الله عليہ كى انصار كے حق ميں بيدوميت سنائي ۔ مصعب پراس کا تنااثر ہوَ ا کہاہے تین تحنت ہے گرادیا اور فرش پر خسار رکھ کر کہنے گئے'' رسول اللہ کا حکم سر آ تھول پر۔'' پھرانصاری کومعاف کردیا۔ (مسند انس و ابن سعد)

دونوں صحابیوں نے لوٹ کر آنخضرت کو اس واقعہ کی اطلاع دی۔ آپ نہایت متاثر ہوئے۔ کندھے پر جا در ڈالے، فرق مبارک پر ساہی مائل بھوری پٹی باندھے فورآ

برآ مد ہوکرمنبر پر بیٹھ گئے اور حمد و ثنا کے بعد فر مایا

''اما بعد ، میں تنہیں انصار ہے حسنِ سلوک کی وصیت کرتا ہوں ۔ وہ میرا صندوق اور تھیلی تھے۔انہوں نے وہ سب ادا کر دیا جوان کے ذمہ تھا،لیکن تمہارے ذمہان کے تمام حقوق باقی جیں۔سب لوگ زیادہ ہوجائیں گے مگرانصار کم ہوتے رہیں گے۔ یہاں تک کہ کھانے میں نمک کی طرح رہ جائیں گے۔ پس تم میں جوکوئی ایبا مرتبہ یائے جس میں کسی کووہ نفع نقصان پہنچا سکتا ہوتو اے جا ہے کہ انصار کے اچھوں ہے اچھاسلوک کرے اور بروں کو

معاف کردے۔" ایک اورموقع پرانصار آپ کی برهتی ہوئی بیاری کا حال من کرمبحد میں جوق در جوق انتہے ہو گئے اور بے چینی ظاہر کرنے لگے ۔کسی نے آ کرخبر دی کہ انصار مجد میں جمع ہیں

اوررورہے ہیں۔

فرمایا---'' کیوں روتے ہیں؟''

بتایا گیا---'' آپ کی وفات سے خا کف ہیں۔'' ای اثناء میں حضرت عباس آ گئے اور عرض کرنے لگے۔

''محدين انصار جمع بين \_''

پھر فضل ابن عباس یہی خبر لائے۔ پھر حضرت علیؓ نے بھی آ کریہی کہا۔اس پر آ پ بے چین ہو گئے ۔سر میں در دبہت تھا۔ نقابت سے زمین پر یا وَل نہ مکتے تھے۔ گرا تھے اور حضرت علیؓ اورفضلؓ کے گلے میں بانہیں ڈ ال کر بڑی جدوجہدے معجد میں تشریف لے گئے۔ مسلمانوں نے اپنے نبی کو دیکھا تو دوڑ پڑے۔ آپ علیہ نے حمد و ثنا کے بعد خطبہ دیا

#### ( ا ) مستد الس و ابن سعد مامعناه.

باب، وصال المسلم

''لوگو! مجھےمعلوم ہؤ اہے کہتم اپنے نبی کی و فات ہے بہت ڈرتے ہو لیکن کیا مجھ ے پہلے کوئی نبی بھی اپنی امت میں ہمیشہ زندہ موجودر ہاہے کہ میں تم میں ہمیشہ جیتا رہوں؟ لوگو،سنو، میں اپنے رب سے جلدمل جانے والا ہوں اورتم سب بھی اس کے پاس پہنچنے والے ہو۔ میں مہمیں مہاجرین اولین سے اچھے برتاؤ کی وصیت کرتا ہوں۔ خود مہاجرین کومیری وصیت میہ ہے کہ آپس میں نیک سلوک کرتے رہیں۔ کیونکہ اللہ تعالی فرماتا ہے۔ ﴿''وَالْعَصُرِ٥اِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسُرِ٥ اِلَّالَّذِيْنَ امَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحٰتِ وَتَوَاصَوا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوُا بِالصَّبْرِه " ﴾ (١)

اورا بوگو! میں حمہیں انصار سے مہر بانی کی وصیت کرتا ہوں۔ یہ وہی ہیں جوتم سے پہلے ایمان لائے ہیں۔ کیاانہوں نے اپنے رزق میں تمہارا حصہ نہیں لگایا؟ کیاانہوں نے تمہیں ا پنی آ دهی روزی بانت نبیں دی؟ کیاانہوں نے اپنے گھروں میں تمہارے لئے جگہ نبیں نکالی؟ کیاانہوں نے خود تکلیف نہیں جھیلی اوراپنے او پر تہہیں ترجیح دے کرآ رام نہیں پہنچایا؟

پس سنو، جس کسی کو دوآ دمیوں پر بھی حکومت کا کوئی اختیار حاصل ہو، اے جا ہے کدان کے نیکوں کی نیکی قبول کرے اور ان کے بروں سے درگز رکرے۔خبر دار ان کے مقابلہ میں خودغرضی نہ کرنا۔سنو! میں تمہارے آ گے پیش خیمہ ہوں اورتم میرے پیچھے آ نے والے ہوئم ہے ملا قات کا وعدہ حوض پر ہے۔

سنوسنو، تم میں سے جو جا ہتا ہے کہ کل حوض پر مجھ سے آ ملے تو اسے جا ہے کہ اپنی زبان اور ہاتھ روکے اور انہی کاموں میں انہیں استعال کرے جن میں استعال کرنا

اےلوگو! گنا ہ نعمتوں کو بدل ڈالتے ہیں اور قسمتوں کو پلٹ دیتے ہیں۔اگر لوگ نیک رہیں گے تو اپنے حکام کوبھی نیک پائیں گے، اگر بگڑ جائیں گے تو حکام بھی ان ہے

<sup>(</sup>۱) قتم زمانہ کی ، انسان خسارہ میں ہے بجزان کے جوابیان لائے ، نیک کام کئے اور باہم حق و

بدی کریں گے۔"(۱)

# مخصوص صحابه کرامؓ کو وصیت

دورانِ مرض ایک دن حضرت اُمّ المؤمنین عا کشه صدیقهٔ کے حجرہ میں چندمخصوص صحابہ کرام کوجمع کیااورنہایت ہی مؤ ٹر گفتگوفر مائی ۔

حضرت عبدالله بن مسعود "نے اسے یو ل نقل کیا ہے

''ہمارے نبی اور حبیب نے--- میرے ماں باپ اور خود میں آپ پر قربان---!اپنی وفات ہے ایک مہینہ پہلے ہی ہمیں ہماری ماں عائشہ کے گھر میں جمع کیا اور اپنے تیئن بہت سنجال کے ہم ہے کہا

'' خوش آ مدید! الله تهمیس سلامت رکھے، الله تم پر رحم کرے، الله تمہاری نگہبانی کرے، الله تمہاری نگہبانی کرے، الله تمہیں الله تمہیں رزق دے، الله تمہیں بلند کرے، الله تمہیں نفع پہنچائے ، الله تمہیں ای ذات برتر پہنچائے ، الله تم سے اپنا وعدہ پورا کرے، الله تمہیں بچائے رکھے۔ میں تمہیں ای ذات برتر سے خوف کھانے کی وصیت کرتا ہوں، ای کی سپردگی میں تمہیں دیتا ہوں، ای کوتم پر اپنا قائم مقام بناتا ہوں اور ای ہے تمہارے لئے کھلا ہؤ ا

نذیر ہوں۔خبر دار ، اللہ پراس کے نیک بندوں اور ملکوں میں سرکشی نہ کرنا ، کیونکہ اس نے مجھ سے اور تم سے کہد دیا ہے

﴿ تِلُكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ لَجُعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لَآيُرِيْدُوُنَ عَلُوًّا فِي الْآرُضِ وَلَافَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيُنَ٥﴾ (٢)

اورفر مایا

اَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثُوًى لِلْمُتَكَبِّرِيْنَ o ﴿ (٣)

(١) المواهب.

(۲) دارآ خرت ہم ان لوگوں کے لئے مخصوص کریں ہے، جوز مین پر ندمرکشی کرتے ہیں ندفساد

اورآ خرت پر میزگارول بی کے لئے ہے۔ (٣) کیا جہنم بی میں متکبروں کا ٹھکا نہیں ہے؟

سيدالورى، جلد دوم ٢٦٦٦ خاب، وصال

ہم نے عرض کی ---'' یارسول اللہ! آپ کی اجل کب ہے؟''

فرمایا---''تم سے جدائی اوراللہ کی طرف، جنت الماؤی کی طرف، سدرۃ المنتہیٰ کی طرف، رفیقِ اعلیٰ کی طرف، لبریز جام کی طرف، مبارک لذت اورزندگی کی طرف واپسی قریب آئیجی ہے۔''(۱)

جذبهٔ دلْ

عورتوں کے حقوق کا ہمیشہ بڑا خیال رہتا تھا۔تمام از واج مطہرات کے ساتھ برتا ؤ میں انصاف کرتے تھے۔سب کی باری بندھی تھی۔سب کے ہاں با قاعدہ جاتے تھے۔تا ہم

تقوٰ ی ومحاسبہ تفس کا بیہ عالم تھا کہ اس غیرا نقتیاری جذبہ پر بھی ہمیشہ منفعل رہتے تھے۔ چنا نچہ مرض الموت میں بھی اسے نہیں بھولے اور برابر دعا کرتے تھے

''اللی! جومیرے بس کی بات ہے، اے کرتا ہوں اور جومیرے بس کی نہیں ، تُو اے معاف کرنے والا ہے۔''یعنی دل کی محبت۔ (۲)

ے معاف کرنے والا ہے۔''بیٹی دل بی محبت ۔ (۲) حقیقت میہ ہے کہ حضرت عا کشہ ہے آپ کو غایت درجہ الفت تھی ۔ دورانِ مرض

سیست میہ ہے کہ سمرت عاشہ ہے اپ وعایت درجہ الفت کی۔دورانِ مرس بھی اکثر فر مایا کرتے تھے---''مجھ پراب موت آسان ہوگئ ہے، کیونکہ میں نے جنت میں عائشہ کی گوری تھیلی دیکھ لی ہے۔''(۳)

نیزایک دن فر مایا---''عا کشہ! سبزمسواک لے آ ،اپنے منہ سے چبا کر مجھے دے تا کہ میرا تیرالعاب ملے اورموت کی سختیاں مجھ پر آ سان ہوجا کیں ۔''(۴)

ابوڈڑ کو سینہ سے لگالیا

حضرت ابوذرؓ ہے بڑی محبت تھی۔ مرض الموت میں ایک دن انہیں یا دفر مایا ، وہ آئے تو آپ کوسوتا پایا۔ وہ اوپر جھک کرآپ کو دیکھنے لگے تو آپ نے آئکھ کھول دی اور انہیں سینہ سے لگالیا۔ (۵)

(۲،۱) ابن سعد. (۳) مسند احمد بحواله المواهب. (۳)المواهب

(٥)ابو يعليٰ في مسندهٖ (كنز)

## مشعور واقعة قرطاس

پنجشنبہ کے دن بیاری کا زور زیادہ تھا۔ اسی شدت کے عالم میں آپ نے کاغذ دوات ما تکی کہ وصیت لکھوا دیں۔ مگر صحابہ کرام ٹنے اس خیال سے کہ آپ مرض کی شدت ے متاثر ہوکر بلاقصدا بیا فر مارہ ہیں ، کاغذاور دوات پیش نہیں گی۔

حضرت عبدالللابن عباس پراس واقعه کا براا ثر تھا اوروہ اے بڑے تأ ثرے بیان کیا کرتے تھے۔

سلیمان بن ابی مسلم ہے مروی ہے کہ حضرت عبداللہ فٹے ایک دن مجلس میں فر مایا '' پنجشنبه! آه، تم کیا جانو پنجشنبه کیا ہے؟''

یہ کہد کرآپ رونے لگ گئے اور اس قدر روئے کہ آنسوؤں سے زمین تر ہوگئی۔ سلیمان کہتے ہیں، میں نے کہا---'' یا حضرت! پنجشنبہ کا کیا معاملہ ہے؟''

كهن كك -- " اس دن رسول الله يرتكليف بهت تقى \_اى حالت ميس آب فرمايا " کاغذ (۱) لاؤ، تا کہ میں تمہیں ایس تح برلکھ دوں جس کے بعدتم بھی ہرگز گمراہ نہ ہو گے۔"اس پر صحابہ میں جھکڑا پیداہؤا، حالانکہ نبی کے حضور میں جھکڑاروانہیں ۔ صحابہ کہنے لگے ---''آپ کی سی

کیا حالت ہور ہی ہے؟ بنریانی کیفیت تونہیں ہے؟ اچھی طرح مطلب دریافت کرو "(۲)

چنانچه آپ سے مطلب يو چھنے لگے تو فر مايا --- " مجھے رہنے دو، مجھے چھوڑ دو۔ میں جس حال میں ہوں ، وہ اس سے بہتر ہے جس کی طرف تم مجھے بلار ہے ہو۔''

پھرتین ہا توں کی وصیت کی ۔

[الف] ''مشرکین کو جزیرۃ العرب ہے نکال دو۔ [ ب] وفد کو ویسا ہی عطیہ دو، جىيامىنخود يتاموں\_''(m)

<sup>(</sup>۱) حدیث میں کف اور طبق کے لفظ آئے ہیں اس کے معنی شاند کی ہڈی کے ہیں۔اس زماند یں بڑی رکھا کرتے تھے۔ (فخ الباری)

<sup>(</sup>٢) بعض روا جول ميں ب كربيالغا ظ صفرت عمر نے كہے تھے۔

<sup>(</sup>m) معلوم ہوتا ہے کو کی وفد آ ہے کی خدمت میں آیاہؤ اتھا، جے یک عطید دینا تھا۔

راوی کہتا ہے تیسری بات حضرت ابن عباسؓ نے نہیں بتائی یا بتائی اور میں بھول

دوسری روایت میں ہے کہ جب آپ نے تحریر لکھنے کے لئے فرمایا تو بعض صحابہ نے کہا ---" رسول اللہ علی پر بیاری کا غلبہ ہوگیا ہے۔ ہمارے پاس کتاب الله موجود ہاور کتاب اللہ ہی ہمارے لئے کافی ہے۔"

اور بعض کہنے گئے---''نہیں کاغذ پیش کر دو، تا کہ آپ ایس تحریر لکھ دیں جس کے بعد پھر بھی تم مگراہ نہ ہو۔''

اوربعضوں نے کچھاور کہنا شروع کیا۔ جب اختلاف بڑھااور شور مچنے لگا تو آپ نے فرمایا --- ''میرے پاس سے جاؤ۔''(۲)

(۱) متعدد علماء نے تیسری وصیت بیر بتائی که 'اسامه کی فوج بھیج وینا'' ( فتح الباری )

(٢) متفق عليه.

بدروایت اگر چشفق علیہ ہے اورعبدالرزاق لیے آبادی بھی اس کو درست تسلیم کرتے ہیں لیکن درایت کے لحاظ سے قابل تسلیم نہیں ہے۔علامہ بلی نے اپنی مشہور کتاب ''الفاروق'' میں اس پر مجر پورجر ح کی ہاورا ہے متعدد وجوہ ہے تا بل اعتبار قرار دیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں

#### قرطاس کا واقعہ

بیاری کا بڑامشہور واقعہ قرطاس کا واقعہ ہے، جس کی تفصیل میہ ہے کہ آپ نے وفات سے تین روز پہلے قلم اور دوات طلب کی اور فرمایا

" میں تہارے لئے ایسی چز لکھوں گا کرآئندہ تم مراہ نہو ہے۔"

اس پرحضرت عمر فے لوگوں کی طرف مخاطب ہو کر کہا

"آ تخضرت عليه وردى شدت إورهار علق قرآن كانى إ-"

حاضرین میں ہے بعض نے کہا کدرسول اللہ بہکی با تیں کررہے ہیں۔ ( نعوذ باللہ ) روایت میں

هجر کالفظے، جم کے معنی بنیان کے ہیں۔

# سات مشکوں سے غسل

جب مرض میں افاقہ ہؤ اتو فر مایا ---''متفرق کنووں سے سات مشکیس لا ؤجن کے منہ بند ھے ہوں اور مجھ پرانڈیلو ، تا کہ باہرنگلوں اورلوگوں کواپنا عہد پہنچاؤں۔''

بدواقعہ بظا ہرتجب انگیز ہے۔ ایک معرض کہ سکتا ہے کداس سے زیادہ ادر کیا گتاخی اورسر کثی ہوگی کہ جناب رسول اللہ عل<del>ظی اس</del>یرِ مرگ پر ہیں اور امت کے در دوغنخو اری کے لحاظ سے فر ماتے ہیں "لاؤ، ایک ہدایت نامه لکھ دول جوتم کو گمراہی ہے محفوظ رکھے۔"

بیہ ظاہر ہے کہ ممرا ہی ہے بچانے کے لئے جو ہدایت ہوگی ، وہ منصب نبوت کے لحاظ ہے ہوگی اوراس لئے اس میں سہوو خطا کا احمال نہیں ہوسکتا۔ باوجود اس کے حضرت عراب پروائی ظاہر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پچھے ضرورت نہیں ، ہم کوقر آن کافی ہے۔طمر ہ بیر کہ بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت عمرہ نے آ تخضرت علی کاس ارشاد کو ہذیان ہے تعبیر کیا تھا۔ (نعوذ باللہ)

بیاعتراض ایک مدت سے چلا آتا ہے اور مسلمانوں کے دومختلف گروہوں نے اس پر بردی طبع آ زمائیاں کی ہیں لیکن چونکہ اس بحث میں غیر متعلق با تیں چھڑ گئیں اور اصول درایت ہے کسی نے کا مہیں لیا۔ اس لئے متلہ نامفصل رہااور عجیب عجیب بے کاربحثیں پیدا ہوگئیں۔ یہاں تک کہ بیرمئلہ چھیڑا گیا کہ پنجبرے ہذیان ہوناممکن ہے، کیونکہ ہذیان انسانی عوارض میں ہے اور آنخضرت علیہ عوارض انسانی ہے یری نہ تھے۔

یمال دراصل بیامرغورطلب ہے کہ جو واقعہ جس طریقے سے روایتوں میں منقول ہے ، کیا اس ے کی امر پراستناد ہوسکتا ہے یانہیں؟اس بحث کے لئے پہلے واقعات ذیل کو پیش نظر رکھنا چاہئے۔ ا--- آ مخضرت علي كم وبيش ادن تك يمارر بـ

۲--- کاغذ اورقلم طلب کرنے کا واقعہ جعرات کے دن کا ہے، جبیبا کہ سیح بخاری ومسلم میں بتفری ندکور ہے اور چونکہ آنخضرت علی نے دوشنبہ کے دن انقال فرمایا اس لئے اس واقعہ کے بعد آ تخضرت عصله عاردن تك زنده رب\_

٣---اس تمام مدت بياري مين آنخضرت عليه كي نسبت اوركو كي واقعدا خيلال حواس كاكسي

روایت ش کیس ندکورٹیس ۔ 🖘

ام المؤمنين حضرت عا كشة كهتي بين

''ہم نے آپ کو هفصه بنتِ عمر کے تا نبے کے طشت میں بٹھایا اور اوپر سے پانی

٣---اس واقعه کے وقت کثرت ہے محابہ موجود تھے الیکن بیرحدیث یا وجود اس کے کہ بہت ے طریقوں سے مروی ہے۔ (چنانچے صرف صحیح بخاری میں سات طریقوں سے مذکور ہے۔ ) بایں ہمہ بجو غَبدالله بن عباسٌ کے اور کسی صحالی ہے اس واقعہ کے متعلق ایک حرف بھی منقول نہیں ۔ ۵--- حضرت عبدالله بن عباس کی عمراس وفت مرف ۱۳،۱۳ ابرس کی تھی۔

٢ --- سب سے بوھ كريد كم جس وقت كايدوا قعد ب،اس موقع پر حفرت عبدالله ابن عباس ا خودموجود نہ تھے اور بیمعلوم نہیں کہ بیروا قدانہول نے کس سے سا ہے۔ (بنحاری باب کتابة العلم میں جوحدیث ندکورہے،اس سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس اس واقعہ میں موجود تھے۔ اس لئے محدثین نے اس پر بحث کی ہے اور بزور ولائل قطعی ٹابت کیا ہے کہ موجود نہ تھے۔ ویکھو فتع البارى باب كتابة العلم)

٧--- تمام روايول من ندكور ب كه جب آنخضرت عَلَيْ في كاغذا ورقلم ما نكاتو لوكول في کہا کہ رسول اللہ بہلی ہوئی باتیں کررہے ہیں۔

اب سب سے پہلے بیامر قابل لحاظ ہے کہ جب اور کوئی واقعہ یا قرینہ آنخضرت علیہ کے اختلال حواس کاکہیں کسی روایت میں ندکورنہیں تو صرف اس قند رکہنے ہے کہ'' قلم دوات لاؤ....'' لوگوں کو ہنان کا خیال کیوں کر پیدا ہوسکتا تھا! فرض کرلو (العیاذ باللہ) کدانبیاء سے ہذیان سرز د ہوسکتا ہے، لیکن اس کے بیرتو معنی نہیں کہ وہ معمولی بات کہیں تو ہذیان مجھی جائے۔ایک پیغبر کا وفات کے قریب بیر کہنا کہ " قلم دوات لا ؤ، میں ایس چیزلکے دول کہتم آئندہ ممراہ نہ ہو۔ "اس میں بزیان کی کیابات ہے؟

( ہمارے تکتہ نجوں نے بیمضمون آ فرینی کی ہے کہ چونکہ رسول اللہ علطے لکھنانہیں جانتے تھے، اس لئے آپ کا بیفر مانا کہ -- " میں لکھ دول" -- بنریان کا قرینہ تھا۔ لیکن ان لوگوں کو بیمعلوم نہیں کہ لکھنے کے معنی تکھوانے کے بھی آتے ہیں اور پیجازعمو ما شاکع اور ذاکع ہے۔)

پیروایت اگرخواه مخواه مح مجی جائے ، تب بھی اس قدر بہر حال تشکیم کرنا ہوگا کدراوی 🖜

چھوڑنے گئے یہاں تک کہ آپ نے ہاتھ سے اشارہ کیا ---''بس کرو!'' پھر آپ باہر تشریف لے مجئے اور نماز پڑھائی۔ پھر بطور اس کے کہ زندوں اور مردوں سے رخصت ہو رہے ہیں، ۸ برس بعد شہداءاُ حدیر نماز پڑھی۔(۱) اور دیر تک ان کے لئے دعائے مغفرت کرتے رہے۔ پھرمنبر پرتشریف لے گئے اور حسب ذیل خطبہ دیا۔ (جس میں پہلے تو ان عظیم انعامات المہیکا ذکر کیا، جواللہ تعالیٰ نے آپ پر کئے۔ پھر چندھیجتیں فر مائیں اور آخرییں اشار تأبتایا كه می عفریبتم سے رخصت ہونے والا ہوں۔ آب نے فرمایا)

'' میں تمہاراامیر منزل ہوں اور تم پرشہید ہوں۔تم سے ملا قات کا وعدہ حوض کو ژپر ہے۔ میں اس وقت حوض پر کھڑا ہوں اور اسے اپٹی آئٹھوں سے دیکھر ہا ہوں۔ مجھے زمین کے خزانوں کی تنجیاں دے دی تکئیں۔ مجھے بیخوف نہیں ہے کہتم میرے بعد شرک میں مبتلا ہو

نے روایت میں وہ واقعات مچھوڑ دیئے ہیں ،جن ئے لوگوں کو پیخیال پیداہؤ اکرآ تخضرت علیہ ہوش میں نہیں ہیں اور بے ہوشی کی حالت میں قلم دوات طلب فرمار ہے ہیں۔ پس ایسی روایت ہے جس میں راوی نے واقعہ کی نہایت ضروری خصوصیتیں چھوڑ دیں ،کسی واقعہ پر کیونکرا ستدلال ہوسکتا ہے--!!

اس كے ساتھ جب ان امور كالحاظ كيا جائے كدائے بروعظيم الثان واقعد ميں تمام صحابہ ميں ہے صرف حضرت عبداللہ ابن عباس اس کے راوی ہیں اور بیر کہ ان کی عمراس وقت ۱۳،۱۳ برس کی تھی اور سب ے بڑھ کریہ کہ وہ واقعہ کے وقت موجود نہ تھے، تو ہر خض مجھ سکتا ہے کہ اس روایت کی حیثیت کیارہ جاتی ہے۔ ممکن ہے کہ کسی کوتا ونظر پر بیدا مرگراں گزرے کہ بخاری اورمسلم کی حدیث پرشبہ کیا جائے ،لیکن

اس کو مجھنا جا ہے کہ بخاری اورمسلم کے کسی راوی کی نسبت بیشبہ کرنا کہ وہ واقعہ کی پوری ہیئت محفوظ نہ رکھ سكا، اس سے كہيں زيادہ آسان ہے كەرسول الله عليات كى نسبت بذيان اور حضرت عمر كى نسبت كتاخي كا 

## (ہمیں علامہ لی کا تحقیق سے ممل اتفاق ہے--- دائم)

(۱) روا پیوں میں''صلاۃ'' کا لفظ آیا ہے جس کے معنی نماز اور دعا دونوں ہیں ۔محدثین میں

اخلاف ہے کہ آپ نے شہداء پرنماز پڑھی تھی یاان کے لئے دعا کی تھی۔

جاؤ کے الیکن جس بات سے ڈرتا ہوں ، وہ دنیا ہے۔ کہیں اس کی ہوس میں باہم منافست (ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش) نہ کرنے لگو۔ (۱) اور آپس میں لڑ کر اس طرح بلاك موجا وجس طرح الكي قويس بلاك عو يكى بين-

اے مہاجرین! انصار کے حق میں میری نیک وصیت کا خیال رکھنا۔سب لوگ زیادہ ہوجائیں مے مرانصار نہیں برهیں مے۔انصار میری تھیلی تھے جس میں میں نے پناہ لی، پس ان کے اچھوں ہے اچھا سلوک کرنا اور بدوں سے درگز، رکرنا۔ (۲)

سنو! اللہ نے ایک بندے کواختیار دیا کہ دنیا اور دنیا کی نعتوں اورمسرتوں میں ہے جتنا جا ہے لے لے ، یا جوار خداوندی کی سعادتوں کو قبول کرے۔اس بندے نے جوار خداوندي کي سعادت پيند کرلي-''

حضرت ابو بکرصد بی میں ہے گئے کہ آپ خودا ہے جی بارے میں فرمار ہے ہیں۔ چنانچہزارزاررونے لگےاورعرض کرنے لگے۔

" ایرسول الله! بلکه جم، جمارے مال باپ اور جماری تمام آل اولا دآپ پر قربان ہیں۔" لكين اورصحابه بجهه نه سمجهه، نه آنخضرت عليه كا اشاره سمجهه، نه حفزت صديقٌ كا جواب ہی سمجھے؛ بلکدان کے اس بظاہر بے موقع جواب پر تعجب کرنے لگے۔

چنانچہ حضرت ابوسعید خدریؓ کہتے ہیں ---'' ہمیں ابوبکر کے رونے پر بہت جرت ہوئی اورہم میں ہے بعضوں نے تو یہاں تک کہددیا

''اس بوڑھے کو دیکھو، رسول اللہ تو ایک مخص کا قصہ سنا رہے ہیں جے خدانے اختیار دیا کہ جاہے دنیااوراس کی سرتیں لے لے، جاہتواس کا جوار پسند کرے،اور پہ کہتا ہے---'' بلکہ ہم اور ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ۔''

بعد میں ابوسعیڈ افسوس ہے کہا کرتے تھے۔۔۔''لیکن بعد کے واقعات نے ثابت كرديا كدابوبكرهم ميں رسول الله كوسب سے بہتر جانے والے تفاوريدكم آپ نے بياشاره باب، وصال

سيدالورى، جلد دوم

خود ہی اپنی ہی و فات کی طرف کیا تھا۔''

# خلتِ الھی اور اخوَتِ اسلام

غرضیکہ جب ابد بکر ؓ روئے اور رسول اللہ علی کے میہ جواب دیا تو آپ نے انہیں تىلى دى كە "بى ابو بكر،بى -" پېرىحابە سے خاطب بوكر فرمايا

'' دیکھو! پیمجد میں دروازے لکلے ہوئے ہیں۔ان سب کو بند کر دو۔صرف ابو بکر کے گھر کا ایک درواز ہ باقی رہنے دو۔ (۱) کیونکہ کوئی ایبانہیں جس کا ہم پراحیان ہواور ہم نے اس کا بدلہ اتار نہ دیا ہو، بجز ابو بکر کے جس کا احسان مجھ پر باتی ہے۔ قیامت میں خدا اے اس کاعوض دے گا۔ (۲) میں کسی کونہیں جانتا جس نے میری رفاقت میں ابو بکر ہے زیادہ مجھے پراحسان کیا ہو۔اس نے اپنی جان اور مال (۳) سے میری ہمدردی کی ،اپنی بیٹی ہے میرا نکاح کیا، بلال کوآ زاد کیا اور مجھے دارالجر ہ تک سوار کر کے لایا۔ (٣)

(۱) حضرت الإدبكر كاميكم برابران كے تبضہ ميں رہا، يهال تك كه بعض آ دميوں كوعطيه دينے کے لئے انہیں روپیدی ضرورت ہوئی اور هصہ کے ہاتھ چار ہزار درہم میں فروخت کر ڈالا۔ پھر حضرت هده اس پرخلافت عثانی کک قابض رہیں۔ جب مجد نبوی میں اضافہ کی ضرورت محسوں ہوئی تو حضرت عثان نے انہیں ایک اوراس سے بہتر گردے کریدمکان لےلیا اور مجد میں داخل کردیا۔ (فتح البادی، فضل ابي بكر)

اس سلسلہ میں بیمعلوم کرنا بھی دلچیں سے خالی نہیں کہ جب آپ نے تمام دروازے بند کرنے كالقلم ديا تو حفرت عرّ \_ نے منت كى كەمىر كى گھريى ذراساسوراخ ى رہے د يجئے تاكہ جب آپ نماز كے لئے باہرآ كيں تو ميں ديمي سكوں بحرآب نے منظور نبيں كيا۔ (ابن سعد)

(۲) ترمدی. فتح الباری فضائل ابی بکر. (۳) حضرت عائث ﴿ عروی ب که حفرت ابو بكڑنے رسول اللہ علی پہلے پر جالیس ہزار درہم خرج كے تقے اور آخر میں اس قدر غریب ہو گئے تے کہ وفات کے وقت نہ کوئی دینار پاس تھا۔ ندورہم۔ (فتح الباری فضل ابی بکو.)

(٣) طراني وابن عماكر (فتح البارى فضل ابى بكر)

میں ہرخلیل سے براُت کا اعلان کرتا ہوں۔اگر میں بندوں میں سے کئی کوخلیل بنا تا تو بے شک ابو بکر کوخلیل بنا تا ،لیکن ہمارے درمیان صحبت اور اسلام کی محبت واخوت ہے۔ یہاں تک کہ اللہ ہمیں اپنے پاس جمع کر لے تہارا ساتھی (بیعنی خود آپ) صرف اللہ کاخلیل ہے۔(۱)

اپنے غسل کی وصیت

خطبہ کے بعد آپ حضرت عائشہ کے حجرہ میں واپس تشریف لے گئے اور حضرت علیٰ کو وصیت کی ---'' تو ہی مجھے نہلا ٹا ، کیونکہ جو کوئی میراستر دیکھے گا ، اس کی آٹکھیں پھوٹ (۲) جائیں گی۔''

حضرت علیٰ نے عرض کی ---''لیکن یارسول اللہ میں ڈرتا ہوں کہ آپ کو مسل نہ دے سکوں گا۔''

فرمایا -- ' د نہیں ، کچتے اس کی تو فیق عطا کی جائے گی۔' (۳)

خلافت اور حضرت علیؓ و عباسؓ

وفات سے تین دن پہلے، لینی جمعہ کے دن اچا تک طبیعت بحال ہوگئی اور لوگوں کو امید بندھی کہ انشاء اللہ اب صحت ہوجائے گی۔ چنانچہ جب حضرت علی ؓ آپ کے پاس سے باہر نکلے تو صحابہ نے بڑی بے تالی سے پوچھا

'' ابوالحن! آج رسول الله عَلِينَة كى كيا حالت ہے۔'' حضرت علیؓ نے كہا ---'' آج بحمه الله تندرست الشھے ہیں۔''

لیکن حفزت عباس جو تجربه کارتھے، آج آپ کودیکھتے ہی مجھ گئے تھے کہ خیریت

(۱) برواقد ابن هشام، بخاری (باب احد و باب الهجرة الی المدینه و کتاب الفضائل و کتاب الصلواة و باب مرض النبی) و ابن سعد و مسند عائشه و مسند ابن مسعود و مسند ابی سعید الخدری کی متعدوروایات سیاخوذ بر (۲) ابن سعد. (۳)

ابن عسا کر فی تاریخه. www.maktabah

سيدالوزي، جلد دوم ٢٠ ١٥٠ مال نہیں ہے۔ چنانچہ ہاتھ پکڑ کرحفرت علی گوالگ لے مجے اور کہنے لگے

" .....والله مين سمحتنا هول كه رسول الله علي شفانهين يا كمين مح اورعنقريب

ای بیاری میں قضا کر جائیں ہے، کیونکہ موت کے وقت خاندانِ عبدالمطلب کے چہرے میں پہچا نتا ہوں، آؤ، ہم آنخضرت علیہ کی خدمت میں چلیں اور اس معاملہ (یعنی خلافت) کے

متعلق دریافت کرلیں۔اگریہ ہم میں رہے گا تو معلوم ہو جائے گا،اگر دوسروں میں ہوگا تو

ہمارے حق میں اچھی وصیت فرمادیں ہے۔'' حضرت علی نے جواب دیا ---"اگر ہم رسول الله علی سے خلافت مانگیں مے

اور آپ انکار کر دیں مے تو لوگ ہمیں پھر مبھی نہیں دیں مے۔ واللہ! میں رسول اللہ علیہ ہے اس متم کی خواہش نہیں کروں گا۔''(۱)

خلافت اور حضرت ابوبكرﷺ

خودرسول الله علی کے کو مجمی اس کا احساس تھا کہ کہیں آپ کے بعد لوگ خلافت میں جھڑا نہ ڈالیں۔ چنانچہ بار باراس بات کا فیصلہ کر دینا جا ہتے تھے، گمرخلافت کو کامل جمہوری معنوں میں چھوڑ جانے کی خاطر رک جاتے تھے۔ چنانچہ جب ایک ون مرض نے بہت بختی اختياري توعبدالرطن ابن الي بكراس فرمايا

''جا، اور کوئی جلد (یا مختی) لے آ، تا کہ میں ابو بکر کے حق میں ایک تحریر لکھ کر

اختلاف كى راه بند كردول-'' مر جب عبدار حلى لينے جانے لكے تو انہيں يہ كه كرروك ديا ---"اے ابو بكر!

اللَّه كواورمومنين كويه منظور نه ہوگا كہ تجھ پراختلاف كيا جائے۔''(۲)

# رسول الله کا محبوب

اوپرگزر چکا ہے کہ مرض الموت ہے دودن پہلے آپ نے رومیوں پرحملہ کے لئے

(۱)بخاری، موض النبی و وفاته ٔ. (۲) مسند عائشه. این اسحال کی روایت کے

مطابق بدوا تعدين وفات كون كابر (فتح البارى)

سيدالوزي، جند دوم ٢٥٠٠ ٢٥٠٠ مستسسس ا يك فوج مرتب كى تقى \_ فوج ميں بوے بوے جليل القدر صحابى ، مثلاً حضرت ابو بكر صديقٌ، حضرت عمر ﴿ (١) ابوعبیدہ ،سعد ،سعید ، قادہ بن العمان ،سلمہ بن اسلم وغیر ہم بطور سپاہی کے داخل تھے اور اس کی سپدسالا ری اپنے آ زا د کردہ غلام اور منہ بولے بیٹے زیر بین حارثہ کے لڑ کے اسامہ کے سپر دکی تھی۔ یہ بہت کم من تھے۔کل اٹھارہ برس کی عمرتھی۔اس پرعیاش بن

ا بی رہید بخز دی (۲) جیسے لوگوں نے نکتہ چینی شروع کی کدایسے ایسے معزز مہاجرین وانصار پر اس كم من لا ك كوافسر بناديا ب!

نیز آپ نے محسوں کیا کہ فوج کی روانگی میں دیر کی جار ہی ہے۔ چنانچہ یوم شنبہ ۱۱ رکیج الا وّل (۳) کو جب که مرض کا فی سخت ہو چکا تھا ، کمزوری بہت بڑھ گئی تھی اور و فات میں صرف دودن (۴) ہا تی تھے، آپ سر پر پٹی با ندھے مجد میں تشریف لائے اور منبر پر بیٹھ كرحمد وثناك بعد خطبه ديا\_

''لوگو!اسامہ کی فوج روانہ کر دو۔ مجھے معلوم ہؤ ا ہے کہتم اسامہ کے بارے میں کنتہ چینی کرتے ہواوراس کی سرداری پرمعترض ہو۔ قتم خداکی ،اگرتم اس کی سرداری میں کلام كرتے ہوتواس سے پہلے اس كے باپ كى سردارى ميں بھى كلام كر چكے ہو۔ حالانكه وہ بھى امارت کا اہل تھا اور میر ہے محبوب ترین لوگوں میں سے تھا اور بیبھی اس کا اہل ہے اور اپنے باپ کے بعد میرے سب سے زیا دہ محبوب لوگوں میں سے ہے۔اے لوگو! میں تنہیں اسامہ ے اچھاسلوک کرنے کی وصیت کرتا ہوں ، کیونکہ وہتمہارے اخیار میں ہے ہے۔ (۵)

# اللہ تعالیٰ سے حسن ظن

حضرت جابڑ کی روایت ہے کہ وفات سے تین دن پہلے ( یعنی سنچر کے روز ) آب علي خرمايا

(۱) بعض لوگ ان دونوں کے فوج میں ہونے کونشلیم نہیں کرتے۔ (۲) ابن سعد (۳)

فتح. (۳) فتح. (۵)بخاری کتاب الفضائل (باب مرض النبی و وفاته) کامخلف

حدیثوں اور مندابن عمرے بیوا قدلیا گیا ہے۔

'' ویکھواتم میں سے ہرایک ایسی حالت میں مرے کہ اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھتا ہو۔ کیونکہ بہت سے لوگ اس ذات برتر سے سو پطن رکھنے کی وجہ سے ہلاک ہوگئے۔ وَ ذَالِكُمْ ظَالْكُمْ الَّذِی ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَزُدْكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِّنَ الْخَاسِوِیْنَ ٥ (١)

تعظيم قبور

آپ کی دعوت، ابطال شرک اور تاسیسِ تو حیدِتھی۔شرک کا سب سے بڑا ذریعہ قبروں کی ایسی تعظیم ہے جو پرستش کی حدوں کوچھونے گلے۔مرض الموت میں اس کی بار بار سخت ممانعت فرماتے تھے۔

چنانچہ اُمّ المؤمنین حضرت عائشہ ہے مردی ہے کہ از واج مطہرات میں ہے اُمِم سلمہ اور اُمِّم حبیبہ ملک جبش کی طرف ہجرت کر چکی تھیں۔ایک دن انہوں نے آپ کی بیاری کے زمانہ میں جبش کے ایک گرجا کا ذکر کیا جس کا نام'' ماریہ'' ہے اور اس کی خوبصورتی اور تصویروں کی بہت تعریف کی۔رسول اللہ علی ہے ان کی با تیں من کرفر مایا

''اس قوم کی بھی حالت ہے کہ جب اس میں کوئی نیک آ دمی ہوتا ہے اور مرجا تا ہے تو بیاس کی قبر پرعبادت گاہ قائم کر دیتی ہے اور پھراس میں تصویریں بناتی ہے۔ بیلوگ اللہ کے نزدیک قیامت کے دن بدترین خلائق ہیں۔''(۲)

اس بات کااس قدر خیال تھا کہ مرض الموت میں لعنت کرتے تھے اور فرماتے تھے

'' یہودونصلای پرخدا کی لعنت ، کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کوعبادت گاہ تھم رالیا۔''

بیصد بیٹ روایت کر کے حضرت عائشۃ کہا کرتی تھیں ۔

'' اگر بیہ بات نہ ہوتی تو آپ کی قبر بھی تھلی جگہ میں بنائی جاتی ، لیکن ڈرپیدا ہؤا کہ میا داا ہے بھی مسجد تھم رالیا جائے۔'' (۳)

اس ہے بھی ہو ھ کریے کہ خودا ہے بارے میں باربار دعا کرتے تھے

(۳) بخاري (مرض النبي و وفاته وكتاب الجنائز).

<sup>(</sup>١) ابن سعد مسند جابر. (٢) بخارى (هجرة الحبشه) ابن سعد.

''اے خدا! میری قبرکو بُت نہ ہونے دیجو کہ اس کی پرستش کی جائے۔ان لوگوں پر

خدا کاغضب بخت ہو گیا جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کومجد کھبرالیا ہے۔' (1) یمی نہیں ؛ بلکہ زندگی کے آخری لمحوں میں بھی جب کہ شدت مرض ہے کیڑا مجھی منہ

یرڈ التے اور بھی ہٹاتے تھے، برابر فر مائے جاتے تھے

یبود ونصاری پرخدا کی لعنت ہو کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کوعبادت گاہ مهرالياتها-"

حضرت عبدالله بن عباسٌ اورحضرت عا كثهٌ بيرحديث روايت كر كے كہتى تھيں د مسلمانوں کوآپ نے بیکه کریبودونصاری کی طرح عمل کرنے سے ڈرایا ہے۔ (۲)

# بخار بهت تیز تھا

حضرت عبداللَّه ابن مسعود کی روایت ہے کہ میں آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہؤ ا توجمم مبارک بے حد گرم تھا۔ میں نے آپ پر ہاتھ رکھا (٣)اور کہا--" بہت تیز بخارہے!"

فرمایا---''ہاں! مجھےا تنا بخار ہے، جتنا تمہارے دوآ دمیوں کو ہوتا ہے۔'' میں نے کہا---'' بیاس لئے کہآ پ کودوثو اب ملیں گے۔''

فر مایا ---'' بے شک، جس مسلمان کو بھی ایک کا نے اور اس سے زیادہ کی تکلیف پہنچتی ہے تو خدا اس کے گناہوں کو اس طرح جھاڑ دیتا ہے جس طرح درخت کی بت جھاڑ

ہوتی ہے۔"(م حضرت عر کہتے ہیں کہ میں عیادت کو حاضر ہؤاتو آپ کوشدید بخارتھا۔ میں نے

کپڑے پرسے ہاتھ رکھا تو حرارت سے فوراً ہاتھ کھینچنے پرمجبور ہؤا۔ میں نے کہا '' يارسول الله! آپ کو کتنا تيز بخار ہے۔''

فرمایا ---' الل ابا وجوداس کے میں نے بحد الله گزشته شب ستر وسورتیں تلاوت

<sup>(</sup>۱) ابن سعد. (۲) ابن سعد، ابن هشام بخاري. (مرض النبي و وفاته).

كى بين جن مين سبع الطوال (سات كبي سورتين ) بهي داخل بين -'' حضرت عر في عرض كى --- "ا عنى الله! خدائي آپ كے تمام الكلے مجھلے كناه معاف کردیئے ہیں، پھر کیوں اتنی مشقت اٹھاتے ہیں۔ پچھتو اپنے حال پرترس کھائے۔''

فرمایا --" کیایی خدا کاشکرگز اربنده نه بنون؟!" (۱)

# حضرت عثمان 🐞 سے راز کی باتیں

انہی آخری دنوں میں ایک دن اس طرح بے ہوش ہو گئے کہ حضرت عا مَشمُ اور حفصہ مجھیں کہ وفات ہوگئی۔ای کرب وبلا کی حالت میں آپ نے حضرت عثمان سے دہر تک کان میں باتیں کیں۔خیال کیا جاتا ہے کہ بیٹفتگوان کے زمانہ میں ہونے والے فتنہ کے بارے میں تھی۔

ابوعبدالله الجسري نے بیوا قعہ حضرت عائشہ کی زبانی اس طرح بیان کیا ہے '' ایک دن میں اُمّ المؤمنین عائشہ صدیقتہ کی خدمت میں حاضر ہؤ اتو ان کے ہاں حضرت هصه بنت عمر بھی موجود تھیں۔ وہ مجھ سے کہنے لگیں" یے رسول اللہ کی بوی هصه ہیں۔'' پھران کی طرف متوجہ ہوکر پولیں'' میں تنہیں خدا کی نتم دیتی ہوں کہ نہ میرے کسی جھوٹ کی تصدیق کرنا اور نہ بچ کی تکذیب '' 'پھریہ واقعہ بیان کیا'' میں اورتم رسول اللہ کے یاس بیٹھی تھیں کہ آپ نے فر مایا'' درواز ہ کھول دو۔'' ہم نے درواز ہ کھولاتو عثان کھڑے تھے۔ آنخضرت کی ان پرنظر پڑی تو ان سے کہا'' قریب آؤ۔'' وہ آئے اور آپ پر جھک بڑے۔آپ نے ان سے کان میں کچھ باتیں کیں جن کی بابت ندمیں کچھ جانتی ہوں ، نہم۔ پھرسرا شایا اور فرمایا،''جو پچھ میں نے کہا، توسمجھ گیا؟''عثان نے کہا''جی ہاں۔'' آپ نے انہیں پھر قریب بلایا اور پہلی مرتبہ کی طرح ان پر جھک پڑے اور پچھے کان میں کہتے رہے ، جے ہم بالکل نہ جان سکے۔ پھرسراٹھایا اور فرمایا'' جو پچھ میں نے کہا، تُو نے سمجھ لیا؟''عثان نے کہا''جی ہاں۔'' پھر کہا'' قریب آ۔'' وہ آئے تو بہت زیادہ جھک پڑے اور کان میں چھھ

باتیں کیں۔ پھرسر اٹھایا اور فر مایا "توسمجھ کیا؟" انہوں نے کہا" جی ہاں! میرے کا نول نے خوب من لیااوردل نے اچھی طرح سجھ لیا۔'' آپ نے فر مایا'' اچھا! اب جا۔'' بیقصہ من کر حضرت هصه نے تقیدیق کی۔

### آخری رات

حضرت عا نشەمىدىقة ئے اس آخرى رات كى حالت يوں بيان كى ہے كە ''مجھے پر مجھی کوئی رات ایسی نہیں گزری ،جیسی پیرو فات کے دن کی رات تھی۔ آپ باربار یو چھتے تھے''عائشہ! کیا صبح ہوگئ ہے؟''اور میں برابر کے جاتی تھی''نہیں'' یہاں تک کہ بلال نے صبح کی اذ ان دی۔ پھر بلال درواز ہ پر حاضر ہوئے اور حب دستور پکارکر کہنے كُهِ--''السَّلامُ عَلَيْكَ يَارَسُولَ اللهِ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُه ' ا نمازكا وقت آكيا ہے،آپ پرخدا کی رحمت! ''---ان کی آوازین کرآپ نے پوچھا'' بیکیا ہے؟ ' میں نے عرض کی''بلال آئے ہیں۔''فرمایا''اپناپ سے کہہ،نماز پڑھادیں۔''(۱) دوشنبه کی صبح کومسجد میں نمازیوں کا بروا ہجوم تھا۔ مدینہ میں کوئی مسلمان مردیا عورت ایسانہ تھا جوشب کوآپ کی نازک حالت سننے کے بعد بے تابانہ مجد میں دوڑ نہ آیا ہو۔ (۲)

آخری دن (آخری دیدار)

بارہ دن بیاری پر گزر کیکے تھے۔ تیرہواں دن''دوشنبہ''(۳) دار فانی ہے رحلت، عالم جاودانی میں دا خلہ اور جوارِ خداوندی میں پہنچنے کا دن تھا۔اس لئے قدر تی طور پر روح از حدمسر وراور پرنشاط تھی ۔ صبح اٹھے تو باوجود حد درجہ نقاہت کے نہایت ہشاش بشاش تقے۔حفرت انس کہتے ہیں

''نماز فجر ہور ہی تھی ،صفیں جی تھیں ، ابو بکر امامت کررہے تھے کہ اعیا تک اُمّ

<sup>(</sup>١) ابو الشيخ (كنز) (٢) ابن سعد.

<sup>(</sup>٣) ميه بات خاص طور پر قابل ذكر ہے كه آپ كی ولا دت، بعثة ، جرت میں مكہ ہے خروج اور مدیند میں وا خلد، فتح مکماور و فات، بیتمام اہم ترین واقعات جنہوں نے و نیا کی تاریخ پلید وی،سب كسب دوشنيرى كون واقع موئ إلى \_ (احمد بيهقى عن ابن عباس، خصائص)

المؤمنین عا ئشہ کے حجرہ کا درواز ہ کھلا ، پر دہ ہٹا اور ہم اپنی صفوں سے کیا دیکھتے ہیں کہ رسول الله علی سامنے کھڑے ہیں اور ہماری صفیں اور نماز کی ترتیب دیچے کرمسرت ہے تبہم فرما رہے ہیں۔ جمال نبوی و کیے کرمسلمان خوشی ہے اس قدر دارفتہ ہوئے کہ قریب تھا ، اپنی نماز کے اندر فتنہ میں پڑ جا کیں۔ میں نے آنخضرت کو اس گھڑی ایسے حسن و جمال میں ویکھا، جیا بھی نہیں دیکھا تھا۔حضرت ابو برنے خیال کیا کہ آپ تشریف لا رہے ہیں۔ چنا نجہ صف میں مل جانے کے لئے الٹے یا وَل مِٹنے لگے ، مگر آپ نے اشارہ سے تھہرنے کو کہا اور خودسر پریٹی باندھےتشریف لائے، یہاں تک کدابو برے دائیں پہلومیں بیشے کرنماز پڑھنے لگے۔(۱) اس وقت دھاری دار جا دراوڑھے تھے اوراس کے بلوکا ندھوں پر پڑے تھے۔(۲)

أخرى خطبه

نماز کے بعد آپ نے مسلمانوں کو مخاطب کیا اور اس قدر بلند آ ہنگی سے خطبہ دیا کہ آ وازممجد کے درواز ہ ہے باہرتک گئی۔فر مایا

''مبشرات نبوت میں ہے بجز رؤیائے صادقہ (سیے خواب) کے بچھ باتی نہیں ر ہا،جنہیں مسلمان سوتے میں دیکھے۔سنو! مجھےرکوع ویجود میں قرآن پڑھنے ہے منع کر دیا گیا ہے۔ رکوع میں رب کی عظمت ظاہر کرو اور ہجود میں خوب گڑ گڑ ا کر دعا مانگو، کیونکہ اس حال میں دعا قبول ہونے کی زیادہ امید ہے۔ (m)

لوگو! دوزخ مجرٌ کا دی گئی اور فتنے تاریک رات کے مکڑوں کی طرح آپنیجے۔ واللہ تم مجھے کوئی الزام نہیں دے سکتے۔ میں نے وہی چیز حلال کی ہے جوقر آن نے حلال تفہرائی

(۱) محاح کی روایوں میں صرف اس قدر ہے کہ آپ مسکرائے اورا شارہ سے ملمر نے کو کہا چر حجرہ کا پردہ گر گیا۔اس سے بظاہر بیمعلوم ہوتا ہے کہ آپ مجد میں تشریف نہیں لائے لیکن منداحمہ وغیرہ میں آپ کابرآ مدہونا، نماز پڑھنا اورخطبددینا بقری خودحفرت انٹ ہے مروی ہے۔ای لئے ہم نے سے تمام روايتي لے لى يس \_ دونوں ميں كوئى مخالفت نہيں ہے \_ ضحاح ميں صرف ايك حصه مروى ہے اوران

كتبيش بوراواقدورج ب- (٢) مسئد انس. (٣) ابن سعد.

باب، وصال

ہاورای کوحرام بتایا ہے جوقر آن میں حرام ہے۔

اے خاندانِ عبد مناف! میں خدا کے مقابلہ میں تمہارے پچھ بھی کام نہ آؤں گا۔

اے عباس! عبدالمطلب کے بیٹے! میں خدا کے مقابلہ میں تیرے ذرا بھی کام نہ آؤں گا۔

ا ہے صغیہ! عبدالمطلب کی بیٹی اور رسول اللہ کی پھوپھی! اے فاطمہ! محمہ (عطاقہ) کی بیٹی! تو اب خداوندی کے لئے عمل کرو۔ میں خدا کے مقابلے میں تمہارے پچے بھی کام نہ آؤں گا۔

خود مجھے جوجا ہو، مانگ لو۔"

پھر فر مایا ---''اے لوگو! تم میں ہے جس کسی کو میرے بعد کوئی مصیبت پیش آئے،اے میری موت یا دکر کے دل کوٹسکین دے لینا جا ہے ۔ کیونکہ میری امت میں کسی کو مجمی اتنی بڑی مصیبت لاحق نہیں ہوسکتی ،جنتنی میری و فات سے لاحق ہوگی۔''(۱)

## صحابہ کی غلط فھمی

آج آپ کوروبصحت دیکھ کرصحابہ بہت خوش تھے اور یقین کرتے تھے کہ بفصلِ خدا خطرہ دور ہو گیا اور آپ تندرست ہو جا کیں گے۔حتی کہ حضرت ابو بکر صدیق مجھی یہی سمجھے اور عرض کرنے گئے---''اے نبی اللہ! میں دیکھتا ہوں کہ اللہ کے فضل واحسان ہے آپ الیی حالت میں ہوگئے ہیں،جیسی ہم سب کو پہند ہے۔ آج بنیعہ خارجہ (۲) کا دن ہے، کیا مس اس کے ہاں چلاجا دُں؟"

فرمایا---'' ہاں جاؤ'' (۳) پھراسامہ کوآ واز دی اور پشت مبارک ان کے سینہ ے لگا کرفر مایا --- '' مجھے اٹھادے۔'' (م)

(٢)مسيد الس.

<sup>(</sup>۱)طبراني الاوسط (خصائص) بخاري (مرض النبي) ابن هشام، ابن سعد کی متفرق رواجوں سے بیرواقد مرتب کیا حماے۔

<sup>(</sup>۲) حضرت ابوبکر" کی ایک بیوی تھیں جو مدینہ ہے قریب کے نامی مقام میں رہتی تھیں۔

<sup>(</sup>۳)بخاری (موض النبی) ابن هشام، ابن سعد.

## سیدہ فاطمہ ؓسینہ سے چمٹ گئیں

مجدے حضرت عائشہ کے حجرہ میں واپس آئے اور اسامہ کے فرمایا ''اپنی فوج لے کرخدا کی برکت کے ساتھ روانہ ہوجا۔''(ا)

ہیں ہیں۔ اسامہ ؓ رخصت ہوئے تو آپ عائشہؓ کے سینہ سے ٹیک لگا کے بیٹھ گئے اور طبیعت ناساز ہونے لگی۔اس مرتبہ مرض کا حملہ بڑا ہی سخت تھا۔حتیٰ کہ ایک پاؤپ پھیلاتے تھے اور دوسراسمیٹتے تھے۔

سیدہ فاطمہ شینہ ہے چمٹ (۲) گئیں اور پھوٹ پھوٹ کررونے لگیں۔ ''آ ہ،میر ہے اہا جان کی تکلیف! آ ہ،میر ہے اہا جان کی تکلیف!'' اس پر آپ نے فرمایا ---''آج کے بعد تیرے ہاپ پر کوئی تکلیف بھی ہاتی نہ رہے گی۔ (۳) تیرے ہاپ کواب وہ منزل در پیش ہے جس سے خدا کسی کوبھی چھوڑنے والا نہیں۔ (۴) قیامت کے دن ملاقات ہوگی۔ (۵)

بیٹی!رونہیں۔ جب میں تم ہے رخصت ہوجاؤں تو کہنا۔۔۔''اِنّا لِلَّهِ وَ اِنَّا إِلَٰهِهِ رَاجِعُونَ ٥''۔۔۔کیونکہ اس میں آ دمی کے لئے ہرمصیبت کی تسلی موجود ہے۔'' سیدہ فاطمہ ٹے یو چھا۔۔۔'' کیا آپ کی بھی ،یارسول اللہ؟''

فرمایا -- "بان!میری بھی۔ "(۲)

انفاق في سبيل الله

ساری زندگی تنگ وئی میں بسر ہوئی تھی۔ دنیا کے عیش و آ راہم سے ہمیشہ بیزاری رہی تھی ، مال ودولت جمع کرنے سے نفرت چلی آتی تھی۔ بھی گھر میں روپیے بیسہ نہ رکھا تھا۔ لیکن اتفاق سے مرض الموت سے پہلے بچھ دینار آگئے تھے جو بانٹ دیئے تھے، صرف

 <sup>(</sup>۱) ابن سعد. (۲) ابو یعلیٰ فی مسنده و ابن عساکر فی تاریخه (کنز).
 (۳) عقدالفرید جلد دوم. (۳) ابو یعلیٰ فی مسند و ابن جزیمه (کنز). (۵) ابن

سیدالوزی، جلد دوم کم

باب، ومعال

چەسات باتى بىچ تھے اور حفزت عائش كے حوالے كرديئے تھے كەخرچ كر ۋالنا، مكر آپ كى تیار داری میں وہ الیی مصروف ہو کیں کہ دیناریا د ندر ہے۔ آپ کوا جا تک ان کا خیال آیا۔ حفزت عائشہ کہتی ہیں---''آ پ میرے سینہے فیک لگائے تھے کہ فر مانے لگے ''عائشہ!ای سونے کا کیا حشر ہؤا؟''

میں نے بتایا کہ میرے پاس موجود ہےتو فر مایا''اسے خیرات کر ڈال۔'' پھرمیرے سینہ بی پر ہے ہوش ہو گئے۔ جب ذرا ہوش آیا تو پھر یو جھا ''عائشہ! تونے ؤہ دینارخرچ کرڈالے!؟''

میں نے عرض کی ---''یارسول اللہ! ابھی تک نہیں ۔ آپ کی اس حالت نے مجھے بالكل مهلت نه دى - " فرمايا" لے آ - " چنانچه میں لے آئی ۔ آپ نے تمام دینارا پی تقیلی پر ایک ایک کرکے پچنے اور مجنے ۔ پھر فر مایا ---''محمد (عطیقے )اپنے رب کی بابت کیا سمجھتا ہے اگران کی موجودگی میں اس سے جا کر ملتا؟''

پھرسب کے سب اللہ کی راہ میں خرچ کرد ہے۔

## غلاموں کے متعلق وصیت

غلاموں سے حسن سلوک کی وصیت کرتے ہوئے ارشا دفر مایا ''اللهُ ، اللهُ فِيمًا مَلَكَتُ أَيْمَانُكُمُ إِ.......''

(اپنے غلاموں کے معاملہ میں خداہے ڈرتے رہو، ان کاجیم کیڑے ہے ڈھکو، ان کے پییٹ کھانے ہے بھرواوران سے نرم زبان سے بولو۔ )

دعا سے منع کر دیا

\_\_\_\_ حضرت عا ئشەصدىقة «كهتى ہيں---'' آپ ميرى گود ميں تصاور ہم از واج نبوي کا دستور تھا کہ آپ جب بھی بیار ہوتے تھے تو وہی دعا پڑھ کر آپ پر دم کیا کرتی تھیں جو آپ دوسرے مریضوں پر دم کرتے تھے، دعا پیھی اَذُهِبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ، إِشُفِ أنُتَ الشَّافِيُ لَاشِفَاءَ إِلَّا شِفَآءُكَ، شِفَاءُ لَايُغَادِرُ سَقُمًا. (١) ( يَارِي دور كرو \_

(۱) بخاری میں ہے کہ وہ د عا''معو ذات''تھیں اور حضرت عائشہ وہی دم کررہی تھیں ۔

ا بوگوں کے پالنے والے! شفاد بے، صرف تو ہی شفاد بے والا ہے، تیری شفا کے سواکوئی شفانیں ، ایسی شفاد بے کہ ذرا بیاری باقی ندر ہے۔ ) چنا نچداس وقت میں بھی بہی دعا پڑھ کر آپ کی مشلی میں بھوئتی تھی اور زیادہ برکت کے خیال ہے۔ یہ مبارک پرا ہے بھیرتی تھی ، مگر آپ نے ایسا کرنے ہے منع کیا۔ ''ہاتھ ہٹالے، اس ہے جھے اس وقت نفع ہوتا تھا جب زندگی میں درازی باتی تھی۔'' پھر سرآ سان کی طرف اٹھایا اور کہا ''اکر فینی الانحلی! اگر فینی الانحلی!

### طعارت كا اهتمام

جسمانی طہارت خصوصاً مسواگ کا زندگی بھر جواہتماً م تھا،معلوم ہے۔آخری کھوں میں بھی مسواک سے غافل نہیں رہے، تا کہا پنے پروردگار کے حضور باوجود طاہر ومطہر ہونے کے پاک دہن پہنچیں۔

حضرت عائش کہتی ہیں کہ اس اثنا (زندگی مبارک کے آخری کھات) میں عبدالرحمٰن بن ابی بکر، حجرے میں داخل ہوئے۔ وہ ہاتھ میں تازہ سزمسواک لئے دانتوں میں مل رہے تھے۔ آپ نے مسواک پر تکنکی باندھ دی۔ میں سمجھ گئ کہ آپ اسے جا ہتے ہیں۔ میں نے کہا۔۔۔'' کیا آپ یہ مسواک لیں گے؟''

آپ نے اشارہ سے جواب دیا ---" ہاں۔"

میں نے مسواک عبدالرحمٰن کے ہاتھ سے لے لی، تو ڑی اور آپ کے ہاتھ میں وے دی۔ لیکن ضعف کی وہہ ہے اسے چبانہ سکے۔ میں نے عرض کی'' کیا نرم کردوں؟'' آپ نے اشارہ سے فرمایا''ہاں۔''میں نے اپنے منہ میں لے کر چبائی۔(۱) جب نرم ہوگئ

(۱) حضرت عائشہ ساری زندگی فخر کرتی رہیں کہ اللہ کی منجملہ بے شارعنا بیوں کے ایک بڑی عنایت مجھ پر بیہ ہوئی کہ رسول اللہ علی فی ت ہوئے میرے گھر ، میری باری کے دن میں اور میری گردن اور سینہ کے درمیان اور بیرکہ دنیاوی زندگی کے آخری لھے میں ٹھیک موت کے دقت میرااور آپ کا لعاب بیجا ہؤا۔ ( بخاری مرض النبی ودفانۂ )

واقعی پیالک ایس سعادت ہے جس پران کالخر بالکل بجاہے۔

WWW.maktabah.

توآپ کے ہاتھ میں دے دی۔آپ نے اسے اتنے اہتمام سے استعال کرنا شروع کیا کہ میں نے استعال کرنا شروع کیا کہ میں نے استخام سے آپ کو بھی مسواک کرتے نہیں دیکھا تھا۔ پاس ہی پانی سے لبریز پیالہ رکھا تھا۔ آپ بار بار اس میں ہاتھ ڈالتے، چہرۂ مبارک ترکرتے تھے اور فرماتے تھے۔۔۔''لا اِللهُ إِلَّا اللهُ إِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَوَاتُ.''

ذرا دیر بعد مسواک انگلیوں میں بھاری ہوگئی۔ مجھے دینے لگے تو جھوٹ کرگری اور میں نے محسوس کیا کہ خود آپ بھی میری گود میں بھاری ہور ہے ہیں۔ آپ کی انگلی حجیت کی طرف آٹھی ہوئی ہے اور فر مارہے ہیں

فِيُ الرَّفِيُقِ الْاَعْلَى، فِيُ الرَّفِيُقِ الْاَعْلَى، فِيُ الرَّفِيُقِ الْاَعْلَى، فِيُ الرَّفِيُقِ الْاَعْلَى، اللَّهُمَّ اَلْحِقَٰنِيُ بِالرَّفِيُقِ الْاَعْلَى مِنَ الْجَنَّةِ.

میں سینئہ مبارک پر ہاتھ پھیرنے اور تندری کے لئے دعا کرنے لگی۔ جب ذراافاقہ ہوَ اتو فرمانے لگے

اَسُنَلُ اللهَ الرَّفِيُقَ الْاعُلَى الْاَسُعَدَ مَعَ جِبُرِيُلَ وَمِيْكَائِيُلَ وَ اِسُوَافِيُلَ. اَللَّهُمَّ اغْفِرُلِيُ وَارْجَمُنِيُ وَالْحِقْنِيُ بِالرَّفِيُقِ الْاَعْلَى.

گردن جھک گئی

پھرگردن جھک گئی اور میں تمجھی کہ فوت ہو گئے اور لگی کہنے '' آپ کوانتخاب کا اختیار دیا گیا اور قتم ہے اس کی جس نے آپ کوحق کے ساتھ بھیجا، آپ نے امتخاب کرلیا!''

یہ میں نے اس لئے کہا کہ خود آپ تندری کی حالت میں فرمایا کرتے تھے، کوئی نبی نہیں مرتا جب تک کداہے جنت میں اس کا ٹھکا نا دِ کھا کر دنیا میں رہنے یا آخرت قبول کرنے کا اختیار نہ دے دیا جاتا ہو۔ مجھے یہ بات یا دھی ،اس لئے میں نے پیلفظ کہے تھے۔(1)

(۱) اختیار دیجے جانے کے سلسلے میں حضرت ابومویہ ہوگی ایک روایت پہلے گز رچکی ہے۔اس کے علاوہ ایک اور روایت بھی ہے،جس سے جانِ دو عالم علیا کے کے بایاں شان وعظمت اور انتہائی قرب باب، وصال

#### طائر روح پرواز کرگیا

لکین چند لمحه بعد آپ میں پھر جنبش ہوئی اور آئکھیں کھول دیں، پھر سر میارک جو میرے شانہ پر رکھاتھا،اچا نک جھک گیا۔ میں مجھی کہ آپ میر اسر چھونا جاہتے ہیں۔ میں فورا جھکی نظریں نیچی کر کے چہرۂ مبارک و یکھااورغورے سنا کہ آپ بہت ہی آ ہستہ آ ہستہ فر مارہے ہیں " ٱللَّهُمَّ اغْفِرُلِي وَارْحَمْنِي وَٱلْحِقْنِي بِالرَّفِيْقِ ٱلْاعْلَى. "

عین اسی وقت دہن مبارک ہے ایک نورانی مادہ احکیل کر نکلا اور میرے سینے ک ہڈی پر جامھبرا۔ بیا**س قد**رسرد تھا کہ میرا تمام بدن لرز اٹھااورا یک الیی خوشبو پھیلی جیسی میں

روایت کی تلخیص یوں ہے کہ بیاری کے آخری ایام میں جبریل امین تین دن تک عاضر ہوکر الله تعالیٰ کی طرف ہے یو چھتے رہے کہ آپ کا کیا حال ہے؟ (محض اظہار محبت کے لئے ، ورندالله تعالیٰ ہے كيا چيز پوشيده ہو يكتى ہے!) آخرى دن حاضر ہوئے تو عرض كى ---'' يارسول الله! باہر ملك الموت آيا كمرًا ہاوراندرآنے كے لئے اجازت كاطلب كار ہے۔ حالانكداس نے نداس ت يہلے بھى كسى سے اجازت طلب کی ہے، نہآ ئندہ طلب کرےگا۔''

جانِ دوعالم علي نظر بل حفر مايا--''اس كواجازت دے دو، وہ اندر آسكتا ہے۔'' چنانچہ ملک الموت حاضر ہؤ ا ادر سلام پیش کیا بھرعرض کی ---'' یامحمہ! مجھے اللہ نے آپ کی روح قبض کرنے کے لئے بھیجا ہے ۔اگرا جازت ہوتو میں اپنا کا م کروں ،ورنہ واپس چلا جاؤں ۔'' آپ نے جیرت سے پوچھا---'' کیا واقعی تم ای طرح کرو گے جس طرح میں کہوں گا!؟'' اس نے کہا---' 'جی ہاں! کیونکہ مجھے بہی حکم ویا گیا ہے کہ آپ کی تکمل اطاعت کروں۔'' جانِ دوعالم ﷺ نے جبریل کی طرف نگاہ اٹھائی توانہوں نے عرض کی ''يَارَسُوْلَ اللهِ! إِنَّ اللهَ قَلِهِ اشْتَاقَ إِلَى لِقَائِكَ'' (يارَول اللهُ! اللهُ تَعَالَى آ پ ك

ملاقات كامشاق ب-)

بيه مژوه و جانفزا ننتے ہی جانِ دوعالم عَنْكِ كا دل مسرت بے لبریز ہو گیا اور ملک الموت كوّبقِ روح کی اجازت مرصت فرمادی - (مشکلوة باب وفات النبی) (دائم)

نے مجھی پہلے نہ سونکھی تھی۔

میں مجھی کہ آپ ہے ہوش ہو گئے ہیں۔ چنانچے منہ پر کپڑا ڈال دیا، حالانکہ اس مرتبه آپ نوت ہو چکے تھے، گر مجھے خبرتک نہ ہو کی۔(۱)

میں دیگرازواج کی بنسبت کم نی کی وجہ ہے الی تھی کہ آپ کا سرمبارک تکیہ پرر کھ دیا اورعورتوں کے ساتھ مل کررونے کھڑی ہوگئی۔اپ مجھے اپنی اس تزکت پر تعجب ہے کہ آپ کاسرِ اقدس اپنے سے کیوں جدا کیا ؟عسل تک کیوں نہ لئے بیٹھی رہی؟"

اس طرح الله كا آخرى رسول (عطی ) دوشنبه كے دن ۱۳ (۲) ربیع الاول ۱۱ بجرى کو (۳) زوال کے بعداس دارِ فانی سے عالم جاو دانی کورخصت ہؤ ا۔ وفات کے وقت آپ کھری اونی جا دراوڑ ھےاورموئی تہہ بند با ندھے تھے۔ابو برز ہ راوی ہیں کہ حضرت عا کثیہ ؓ نے بیددونوں کپڑے مجھے نکال کر دکھائے اور کہا کہ نبی علیکے انہی میں فوت ہوئے تھے۔

الله! الله! كيا استقلال تھا۔ نه مرض كى مختبوں اورموت كى ہولنا كيوں ہے خا كف ہوئے ، نہ کوئی حرف شکایت زبان پر آیا! کیا محبتِ الہی تھی کہ دوا کیا ، دعا ہے بھی منع کر دیا ، کہ اب جوارِ حبیب میں جلد پہنچ جانے دو۔ درمیان میں کو ئی روک بھی پیدانہ کرو! کیا عبدیت تھی کہ باوجودمعصوم و پاک ہونے کے، پروردگار کے حضورگرے پڑتے تھے اورگڑ گڑاتے جاتے تھے کہ---''اَللّٰهُمُّ اغْفِرُ لِئُ!''(خدایا! جھے بخش دے) آہ، بیرحال، اللہ کے رسول کا تھا کہ نزع کی حالت میں بھی مغفرت کے لئے بے

آپ ديد منوره مين داخل موسئ يتھ - (ما ثبت بالنة) Www. makt

<sup>(</sup>۱) یہ پوراوا قعہ زیادہ تر بخاری ( کتاب الوصایا ) اور ابن ہشام سے لیا گیا ہے۔

<sup>(</sup>۲) محدثین واصحاب سیر میں آپ کی تاریخ وفات کے بارے میں بخت اختلاف ہے۔ہم اس بحث میں پرد کر کتاب کوطول دینانہیں جا ہے۔ہم نے وہ تاریخ درج کی ہے، جوزیا دہ قرین قیاس معلوم ہوتی ہے۔ (٣) ایک روایت میں ہے کہ صحٰی کے دفت آپ کا انقال ہؤا۔ ہجرت میں ٹھیک ای وفت

سیدالوری، جلد دوم کے مسکور باب ، وصال میں میں میں است میں است

قرار تھے (حالانکہ وہ قطعی مغفور تھے) اورا یک ہم ہیں کہ گنا ہوں پر جری اوراستغفار سے قطعی غافل ہیں! ایک طرف سے آگ لگاتے جاتے ہیں اور دوسری طرف سے گھر کو بے حفاظت چھوڑ ہے ہوئے ہیں۔ پھرسلامتی کی کیاامید ہو عمق ہے؟

## وفات کے وقت جسمانی حالت

وفات کے دفت عمر ۱۳ سال بھی ۔ نبوت کے بعد تیرہ برس مکہ میں گزرے تھے اور دس برس مدینہ میں ۔عمرا گرچہ پختہ تھی مگر د ماغی وجسمانی صحت مجموعی طور پر تابلِ اطمینان تھی ۔ پیری اوراس کی کمزوریاں مغلوب نہ کرسکی تھیں ۔

حضرت النس سے پوچھا گیا''وفات کے وقت آپ کی جسمانی حالت کیسی تھی؟'' کہا ---''نہایت تروتازہ ،خوبصورت ، وجیہداور تندرست سراور ریش مبارک میں سفیدی تک نہیں دوڑی تھی۔داڑھی کے آگے سے صرف تمیں بال سفید ہوئے تھے۔''

توكل

وفات کے وقت آپ کی حیثیت محض ایک دینی پیشوا کی نہ تھی؛ بلکہ دنیاوی بول چال میں آپ پورے عرب کے بالکل خود مختار اور مطلق العنان بادشاہ تھے۔ یمن، حجاز حضر موت ، نجد ، عمیر، تہامہ، مقط ، عمان ، قطیف وغیرہ تمام علاقوں پرسر بلند علم محمدی بے روک فوک لہرا رہا تھا۔ تم خیال کرتے ہوگے کہ اس شہنشا وعرب نے مرتے وقت ضرور ایک بڑا فرانہ مجھوڑا ہوگا۔۔۔ خدم وحثم ہوں گے ، اونٹ گھوڑے ہوں گے ، توشہ خانے ہونگے ،

جوا ہرات سے بھرے صند وق ہوں گے ، سونے چاندی سے لبریز تہد خانے ہوں گے۔ ۔

آ ہ! نہیں، وہاں اس طرح کی کوئی چیز بھی نہ تھی۔ اس کے شاہی خزانہ میں نہ کوئی دیارتھا، نہ درہم۔ اس کے اصطبل میں نہ کوئی اونٹ تھا، نہ بکری، نہ گھوڑا۔ اس کے پیش خدمتوں میں نہ کوئی غلام تھا، نہ کنیز۔اس اللہ والے سلطان کے پاس کوئی چیز بھی موجود نہتی۔ صرف سواری کا ایک فچرتھا، چند آئئی تھے ارتھے، جن میں کچھ کلواری، نیز ے اور زر ہیں شامل تھیں، اور ان میں بھی ایک زرہ چند سیر بھرکھی کے عوش ایک میہودی کے پاس گروی پڑی تھی۔ یہ

قرض اس باوشاہ نے اپنے گھر والوں کی شکم پری کے لئے لیا تھا۔ WWW.Maktabah.Org

شہنشہ دونوں عالم کا ، مگر نفرت میمل سے حریم ناز میں تکمیہ خدا پر اس کی مند کا

دو اھم مسئلے اور اُسوۂ نبوی

ہاں چند بیکھہ زبین بھی تھی ،گر نہ تو زندگی میں اس نے کبھی اے اپنا سمجھا اور نہ مرتے دفت اپنے ورثاء میں تقسیم ہرنے کے لئے چھوڑ گیا۔زندگی میں بھی وہ مسلمانوں کے لئے وقف تھی اور مرتے وقت بھی اے مسافروں پرصدقہ کر گیا۔ یہی نہیں ؛ بلکہا ہے وارثوں کو پیاعلان کر کے صاف لفظوں میں وراثت سے خارج کر گیا کہ

"جس گروہ ہے ہم ہیں ( معنی انبیاء کے گروہ ہے )اس کے ہاں وراثت نہیں ہوتی۔"(۱)

پچپلےصفحوں میں پڑھ بچکے ہوکہ چند دینار جوا تفاقیہ گھر میں رہ گئے تھے،انہیں کس نفرت کی نگاہ ہے دیکھااوران کی موجودگی ہے پریشان ہو گئے تھے۔

آپ کی زندگی اور مرض الموت کے بیروا قعات صاف بتارہے ہیں کہ اللہ کے اس

آ خری پیجبراورسب سے زیادہ کامل ہدایت لانے والے رسول نے موجودہ دنیا کے دوسب

ے زیادہ پیچید ہمسکوں---سر مایہ داری اورغیرمنقولہ جائداد کی شخصی ملکیت وورا ثت---

میں کیا اسوہ ونمونہ چھوڑ اہے؟ بلاشبہ اس نے ان میں سے کوئی چیز حرام نہیں تھبرائی ، کیونکہ عقل انسانی ہنوز عہدِ طفولیت میں تھی ،لیکن اپنی ساری عمرعسرت و فلاکت میں گز ار کر اور اپنی

برائے نام ملکیت غیر موروثی قرار دے کر درحقیقت اس نے ان دونوں مہتم بالشان مسکوں

سر مایدداری اور شخصی ملکیت ، کے حل کے لئے بہترین روشنی دنیا کے سامنے پیش کر دی ہے۔

اس بارے میں تقریباً وہی طریقہ اختیار کیا جوغلامی کی قدیم رسم کے ابطال میں برتا تھا کہ وقتی مصلحتوں کی بنا پرنفس غلای تو ممنوع قرارنہیں دی الیکن اے ایسی یا بندیوں ہے جکڑ

ریا کہ کم ہے کم ؛ بلکہ موقوف ہو جائے۔

(۱) یویری تفصیل ابن سعد ،مند عا کشه اور بخاری (مرض النبی و د فاته) ہے گی ہے۔



www.maktabah.org

اهل بیت کا دستور

امیر المؤمنین حضرت علی نے آپ کی وفات کے بعد اپنا دستور بنالیا تھا کہ ہرسال لنح سرین منی میں منادی کراتے تھے

باب، ومعال

یوم النحر کے دن منی میں منا دی کراتے تھے '' جس کسی کارسول اللہ علی ہے ذ مہ کوئی وعدہ یا قرضہ ہو، میرے پاس آئے۔' چنا نچے جو کوئی بھی آ جاتا تھا، سچا ہو یا جھوٹا، اس کا مطالبہ ضرور پورا کر دیتے تھے۔ آپ کے بعد حضرت حسن اور ان کے بعد حضرت حسین کا بھی یہی دستور رہا۔ ان کی شہادت کے بعد بیسلسلہ بند ہوگیا۔ (۱)

وصال کے بعد

رسول الله علی کا فراق تھا جوخدا کا آخری پیغیر، حبیب، برگزیدہ اور سب سے افضل انسان تھا۔ اس کے پیروؤں کی حالت سے تھی کہ اس کے نام پر قربان ہوتے تھے۔ اس کی خوشنودی کوسب سے بڑی سعادت بچھتے تھے۔ اس کے کتر ہے ہوئے بال تک بانٹ لیتے تھے۔ اس کے وضو کا مستعمل پانی بھی زمین پ گرنے نہ پاتا تھا، ایک ایک بوند تبرک بچی جاتی اور آئھوں سے لگائی جاتی تھی۔ اس کا پینے عطر سے زیادہ نفیس سمجھا جاتا اور خوشبو میں ملایا جاتا تھا۔ ہر بڑے آدی کی موت پر تبلکہ چے جاتا ہے، پھررسول اللہ کی وفات پر جو پچھ بھی ہوتا، کم تھا۔

اگر چداس برگزیدہ انسان نے اپنے دوران مرض برابراس ہونے والے حادثہ سے لوگوں کو آ گاہ کیا بگر فرط جوش ومحبت میں دل اس کا تصور بھی کرنانہیں چاہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ پش آیا تو صحابہ کرام میں ایک سخت د ماغی انتشارا درعدم تو ازن پیدا ہوگیا۔

حضرت فاطمةٌ كا اظعارٍ غم

ام المؤمنین حضرت عا کشتہ صدیقتہ کی زبانی او پرس چکے ہیں کدوہ اپنی کم سی کی وجہ سے پوری طرح سمجھ نہ سکیس کہ طائز روح پر واز کر چکا ہے۔ لہذاوہ دوسری عورتوں کے ساتھ رونے کھڑی ہوگئیں۔ حضرت فاطمة الزہراءٌ، جن پر قدر تأ حادثہ کا بہت زیادہ اثر تھا، برا برروئے جار ہی تھیں اور یوں کہتی جاتی تھیں

> 'وَااَبَتَاه! اَجَابَ رَبًّا دَعَاه. وَااَبَتَاه! مَنُ جَنَّةُ الْفِرُدَوْسِ مَأْوَاه. وَااَبَتَاه! إلى جِبُرِيْلَ نَنْعَاه. (١) وَااَبَتَاه! رَبُّه يُكُرِمُه وَاذَا دَنَاه. اَلرَّبُ وَالرُّسُلُ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ حِيْنَ يَلْقَاه. وَااَبَتَاه! مِنْ رُبّه مَا اَدُنَاه."

(ہائے ابا جان! جنہوں نے پروردگار کی پکار پر لبیک کہا، ہائے ابا جان! جن کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہے، ہائے ابا جان! جن کی وفات کی خبر ہم جبریل (الطبیع) کوسناتے ہیں۔ ہائے ابا جان! ان کا رب انہیں عزت دے، جب وہ اس کے پاس پہنچیں، ہائے ابا جان! ان کا رب ان پرسلامتی بھیج جب وہ اس سے ملاقات کریں، ہائے ابا جان! جو اپنے رب کے انہائی قریب ہیں۔)

## حضرت اسامةٌ كا جعندًا

ٹھیک وصال کے وقت مدینہ کے باہر حضرت اسامیّا پنی فوج کو جنگی مہم پر روانہ ہونے کا حکم دے رہے تتھے۔اچا تک ان کی والدہ حضرت ام ایمنؓ کا قاصد پہنچا۔ '' جلدی چلو! آنخضرت علیہ نزع کی حالت میں ہیں۔''

اب کہاں کی فوج؟ کہاں کی روانگی؟ فوراَ اسامہؓ، عرؓ، ابوعبیدہؓ مدینہ کی طرف دوڑے۔ان کے چیچے پیچھے پوری فوج بھی واپس ہوئی۔ بریدہ بن الحصیب ؓ، اسامہ ؓ کا جھنڈا لیٹے مدینہ میں داخل ہوئے اور جمرہ نبوی کے دروازہ پراسے گاڑ دیا۔ (۲)

(١) بخاري (مرض النبي ووفاته)

(۲) ابن سعد۔ میرجینڈ ابرابرگڑ ار ہایماں تک کہ حضرت ابو بکرنے خلیفہ ہوکر پھراہے اسامہ کے

## منافقوں کی خوشی ، صحابہ کی بے چینی

باہرلوگوں نے بیخبری تو ایک طرف منافقوں نے خوشی ظاہر کرنا اور جراُت سے سر
اٹھانا شروع کیا۔(۱) دوسری طرف مسلمانوں میں سخت بے چینی پیدا ہوئی۔ ہرطرف سے دوڑ
کر چرو نبوی پر جمع ہوگئے اور رسول اللہ علیہ کہ کودیکھنے گئے۔سب بدحوای سے چلار ہے تھے
'' رسول اللہ کیسے وفات پا سکتے ہیں ؛ جبکہ ہم پر شہید ہیں اور ہم ساری دنیا پر شہید
ہیں اور جبکہ ہم اب تک سب پر غالب نہیں آئے ہیں؟ نہیں ، واللہ نہیں آپ ہرگز مرے
نہیں ؛ بلکہ آپ ای طرح آسان پر اٹھا گئے ہیں ، جس طرح عیسیٰ ابن مریم اٹھا گئے گئے

یمی نبیں ؛ بلکہ وہ دھمکانے گئے کہ خبر دار! کوئی آپ کی موت کالفظ زبان پر نہ لائے۔

## حضرت عمرٌ کا جوش

تھے اور عنقریب نزول فرما کیں گے۔''

سب سے زیادہ غلوحضرت عمر گوتھا۔ وہ برابر تشمیں کھائے جاتے تھے
''بخدا!رسول اللہ فوت نہیں ہوئے ہیں۔'
یہی نہیں ؛ بلکہ تلوار کے قبضہ پر ہاتھ رکھ کرخطبہ دینے کھڑے ہو گئے
'' جوکوئی بھی منہ سے نکالے گا کہ رسول اللہ انتقال کر گئے ہیں ،اس کو میں اپنی اس تلوار سے نکڑے نکڑے کر دوں گا۔''(۲)

## حضرت ابوبکر صدیق کی آمد

اِدهر بيہ ہور ما تھا، اُدهر حضرت ابو بکڑاس حادث جا نکاہ سے بے خبر کے میں اپنی یوی'' بنتِ خارج'' کے گھر مطمئن بیٹھے تھے۔رسول اللہ علیات کو صبح اچھا بھلا چھوڑ گئے تھے اور دل میں کوئی اندیشہ نہ تھا۔ اچا تک لوگوں کو کا نا پھوی کرتے سنا۔ ان کا ما تھا تھ نکا اور غلام کو تحقیقات کا تھم دیا۔ اس نے آ کر جواب دیا کہ لوگ کہتے ہیں۔۔۔'' محمد علیات وفات پاگئے ہیں۔'' یہ بنتے ہی آپ یہ کہتے ہوئے گھبرا کراٹھ کھڑے ہوئے ''آه!ميري کياخرالي موگي؟''(۱)

فوراً گھوڑ امدینه کی طرف دوڑ ادیا۔

سالم بن عبدالله الانتجعيُّ كي روايت ہے كہ جب مجد ميں پيرتمام ہنگامہ بريا تھا تو بغض اوگوں نے مجھ سے کہا -- ''سالم! جااور رسول اللہ کے دوست (ابو بکر ) کو بلالا ۔''

میں مجدے لکا ہی تھا کہ ابو بکر انظر آئے۔ ویکھتے ہی میری آبیکی بندھ کئی ، کہنے لگے ''سالم! كياواقعي رسول الله فوت ہو گئے؟''

میں نے کہا---" کیے کہوں؟ بیمر کھڑے کہدر ہے ہیں کہ جوکوئی کمے گارسول الله وفات یا گئے ہیں میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔''(۲)

حضرت ابوبكر اس طرح داخل ہوئے كه آئكھوں سے آنسو جارى تھے۔فرط كريہ ے خاموش تھے۔آ ہیں دل ہے اٹھتی تھیں اور سینہ ہی میں رہ جاتی تھیں کی ہے گفتگونہیں کی ۔ سید ھے حجرے کی طرف بڑھے اور حسب دستور حاضر ہونے کی اجازت جا ہیں۔اندر ہے آواز آئی

''آج کے دن اجازت کی ضرورت باقی نہیں رہی!''

كن كي إلى كاطرف بره آب يرجادر يزى تقى - رخ انور - كير ابنايا - إنَّا لِلْهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَاجِعُونَ

یڑھا۔ پھراویر جھکے اور آپ کی آ تکھوں کے درمیان پیٹانی پراپنامندرکھا، ساتھ ہی روتے تقے اور کہتے تھے

> ''وَانَبِيًّاه! وَاصَفِيًّاه! وَاخَلِيُلاه!''(٣) پھرسری طرف مڑے اور کہا'' وَانَبِیَّاہ!''

(١) ابن خسرو (كنز). (٢) المواهب و ترمذي مامعناه (٣) آ ہ،اللہ کے نبی! آ ہ،اللہ کے پیندیدہ! آ ہ،اللہ کے دوست۔

سيدالورى، جلد دوم

پهرمنه جهکایااور چېرهٔ مبارک کابوسه ليا-پهرسرا څهایااورکها'' وَاخْلِینَلاه ا

پھرمنہ جھکا یا اور پیشانی مبارک کا بوسدلیا ، پھرکہا

''میرے ماں باپ آپ پر قربان! آپ وصال سے پہلے اور وصال کے بعد ہر

حال میں طیب وطاہر ہیں ۔ قتم ہے اس کی ،جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، خدا آپ پر دو موتیں ہر گزجم نہیں کرے گا۔ جوموت لکھی تھی ، وہ تو آ چکی ۔ آپ کی وفات سے وہ چیز منقطع

ہوگئی جوکسی نبی کی موت سے بھی منقطع نہیں ہو کی تھی۔ آپ ہر طرح کی صفت ہے بالا ہیں۔

گریہ وبکا سے ارفع ہیں۔اگرآپ کی موت خودآپ کی پہند سے نہ ہوتی تو ہم آپ کے رفج میں جانیں قربان کردیتے۔اگرآپ نے رونے سے منع نہ کردیا ہوتا تو ہم آپ پرآ نسوؤں

ے اپنی آئیسیں خٹک کر لیتے لیکن جس چیز کوہم اپنے ہے کسی طرح بھی دورنہیں کر سکتے ، وہ

رنج اور آپ کی یا دہے جو ہمیشہ ہمارے ساتھ باقی رہے گی جمھی جدانہیں ہوگی۔ اے محمد ہمارا ذکرا ہے رب کے ہاں کیجئے۔ ہم آپ کو برابر یا در ہیں۔ اگر آپ

نے اپنے پیچھے یہ سکینت نہ چھوڑی ہوتی تو کوئی اس غم سے نہ پچتا جو آپ نے اپنے پیچھے چھوڑ ا

## ابوبکر صدیق کی یادگار تقریر

پھر کپڑ امنہ پر ڈال دیا اور ہا ہرمبجد میں گئے ۔حضرت عمرٌ بدستور بول رہے تھے۔

انہیں مخاطب کر کے حضرت ابو بکڑنے کہا

''اوہشمیں کھانے والے بھبر،اپنی جگہ بیٹھ جا!''

مگروہ اس قدر جوش میں بھرے تھے کہ بیٹھنے ہے انکار کر دیا۔ اس پرحضرت ابو بکڑ

لوگوں کو پیما ندتے آ گے بڑھے اور منبر تک پہنچ گئے ۔ حاضرین نے انہیں دیکھا تو حضرت عمر کو

چھوڑ کران کی طرف متوجہ ہو گئے ۔اس وقت آپ نے بیہ یا د گارخطبہ دیا

'' میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک خدا کے سوا کوئی معبود نہیں۔اس نے اپنا وعدہ پورا

(١) ابن ابي الدنيافي كتاب الغراء باسناد ضعيف (احياء العلوم ج٣)

کیا، اینے بندے کوفتیاب کیا اور تن تنہا تمام جھوں پر غالب آگیا۔ پس تمام ستائش ای ایک خدا کے لئے ہے اور گواہی ویتا ہوں محمد اس کے بندے، پیٹیبراور نبیوں کے خاتم ہیں اور گوا ہی دیتا ہوں کہ کتاب و لیی ہی ہے جیسی نازل ہوئی تھی ، دین ویسا ہی ہے جیسا مقرر کیا گیا تھا، حدیث ولیی ہی ہے جیسی بیان کی گئی تھی اور بات وہی ہے جو کہی گئی تھی۔اللہ ہی

الٰہی! محمد اپنے بندے ، رسول ، نبی ، حبیب ، برگزیدہ اور منتنب پر افضل ترین درود بھیج ۔الہٰی!ا بنی صلوٰ ۃ ،اپناعفو،ا پنی رحمت ،اپنی برکت رسولوں کے سر دار ، نبیوں کے خاتم اور پر ہیز گاروں کے امام جمد کے شاملِ حال کر، جو نیکی کے رہنما، بھلائی کے رہبراور رحمت کے

قاصد ہیں۔ان کی قربت نز دیک کر،ان کی بر ہان عظیم کر،ان کے مقام کوعزت دے اور انہیں اس مقام محمود میں اٹھا جس پرتمام اگلے پچھلے رشک کریں۔ ان کے مقام محمود سے

قیامت کے دن ہمیں نفع پہنچااورانہیں جنت میں درجہ ووسیلہ تک پہنچا۔

اے خدا! محد پر اوران کی آل پر تیری صلوٰ ق ہو، محد پر اوران کی آل پر تیری برکت ہو،ای طرح جس طرح تیری صلوٰ ۃ و برکت ہوئی ابراہیم پراورابراہیم کی آل پر،تو ہی ستائش اور بزرگی والا ہے۔

اے لوگو! تم میں ہے جوکوئی پو جا کرتا تھامحمہ کی تو اے معلوم ہونا حاہے کہ محمہ کا وصال ہو چکا ہے۔لیکن جو کوئی عبادت کرتا تھا اللہ کی ،سواللہ زندہ ہے بھی مرنے والانہیں۔ رب العزت نے محمد علی ہے فر مایا تھا

إِنَّكَ مَيِّتٌ وَّإِنَّهُمُ مَّيِّتُونَ٥(١)

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُوُلٌ ء قَدُ خَلَتُ مِنُ قَبُلِهِ الرُّسُلُ ء اَفَإَنُ مَّاتَ اَوُقُتِلَ انْقَلَبُتُمُ عَلَى اَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَّنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيُهِ فَلَنُ يُضُرَّ اللهَ شَيْأً- باب۱،ومال سيدالورى، جلد دوم 50903

وَسَيَحُزِى اللهُ الشَّاكِرِيْنَ ٥ (١)

كُلُّ مَنُ عَلَيْهَا فَانِ٥ وَيَبْقَى وَجُهُ رَبِّكَ ذُوُالْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ٥(٢) پھر کہا---''اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کوان کی وفات کی خبراس وفت ہے وے دی

تھی جب وہ تم میں موجود تھے اورخودتمہیں بھی تمہاری موت کی اطلاع پہنچا دی ہے۔ پس

موت اٹل ہے۔سب مرجا ئیں گے۔ بجز ایک خدا کے کوئی بھی باتی ندر ہے گا۔ الله تعالیٰ نے محمد علی کا ایک خاص عمر تک زندہ رکھا۔ یہاں تک کہ انہوں نے

دین الٰہی قائم کر دیا ، امر خداوندی برملا کر دیا ، رسالت پہنچا دی اور راہ خدا میں برابر جہاد کرتے رہے۔ پھرخدانے انہیں و فات دے دی اور تمہیں سید ھے راستہ پر چھوڑ دیا۔

یس اب جوبھی ہلاک ہونے والا ہلاک ہوگا، وہ واضح دلیل اور بدبختی کے بعد ہلاک ہوگا۔اس نے اپنے نبی کے لئے تمہارے پاس کی چیز پراس چیز کور جے دی ہے، جوخود

اس کے پاس ہے۔اس نے انہیں تواب کی طرف اُٹھالیا ہے اور تم میں اپنی کتاب اور اپنے نبی کی سنت چھوڑ دی ہے۔ جوکوئی ان دونوں کو لے گا، راہِ راست پر رہے گا اور جوان میں تفریق کرےگا، بھٹک جائے گا۔

اے ایمان والو! عدل کے قائم کرنے والے بنو۔ شیطان تمہارے نبی کی موت کی وجہ سے تنہیں مشغول نہ کر لے۔ تمہارے دین کی طرف سے تنہیں فتنہ میں نہ ڈال دے۔ شیطان پرنیکی کے ذریعہ حملہ کرنے میں جلدی کرو، تا کہ شکست کھا جائے۔اسے ڈھیل نہ دو،

(۱) نبیں ہیں محمر (علی کا کر ایک رسول۔اگر وہ وفات پاگئے یا شہید کر دیئے گئے تو کیا تم

الٹے پاؤں بلیٹ جاؤ مھے؟ جس نے ایسا کیا، وہ اللہ کوکو کی نقصان نہیں پہنچائے گا اور عنقریب اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کوجزا دےگا۔

(۲) عالم كائنات ميں جو كچھ بھى ہے، فنا ہو جانے والا ہے۔صرف ایک تیرے بزرگ و برز پروردگار کی ذات ہی باتی رہ جائے گی۔

ورنہ وہتم تک پہنچ جائے گا اور تمہیں فتنہ میں ڈال دے گا۔

اےلوگو!اللہ ہے ڈرو۔اپنے دین کومضبوطی ہے پکڑو۔اپنے رب پرتو کل کرؤ۔ کیونکہ اللہ قائم ہے۔اس کا کلمہ تام ہے۔اللہ اس کو فتحیاب کرتا ہے جواس کی مدد کرتا ہے۔وہ اینے دین کوعزت بخشنے والا ہے۔

كتاب الله بهارے ہاتھوں ميں موجود ہے۔ وہ نور ہے اور شفاہے۔اى كے ذريعيہ خدانے محم (علی ) کی رہنمائی فرمائی۔ای میں اللہ کا حلال اور حرام ہے۔ بخدا، ہم کسی کی ذرا بھی پروانہیں کرتے۔خلق اللہ میں ہے کوئی بھی ہم پر غالب نہیں ہوسکتا۔اللہ کی تلواریں اب تک بے نیام ہیں اور ہمارے ہاتھوں میں بلند ہیں۔ ابھی ہم نے رکھی نہیں ہیں۔ جو کوئی ہماری مخالفت پرآئے گا، ہم اس پرای طرح جہاد کریں مے جس طرح رسول اللہ عظافے کے ساتھ موكر جہادكرتے تھے۔ پس مرحض كوچاہے كداينے بيانے كافكركرے۔(١)

#### صحابہ کو ھوش آگیا

اس خطبه كااثريه مؤ اكه صحابه كرام كاوه ديا في خلفشار دور موكيا جواس حادثة عظيم كي وجہ سے پیدا ہوگیا تھااور تمام لوگ ہوش میں آ گئے۔

حضرت عبدالله بن عبال كہتے ہيں كہ جب ابوبكر نے آيت وَمَا مُحَمَّد إلَّا رَ مُسُولٌ الع تلاوت كى تولوگ اس طرح چونك پڑے، كويا انہيں معلوم ہى نہ تھا كہ بير آيت قر آن میں موجود ہے۔ پھرمدینہ میں کوئی فر دبشراییا نہ تھا جس کی زبان پریہ آیت نہ ہو۔

خودحفرت عرظ کا اپنابیان ہے کہ جب ابو برنے بیآ یت تلاوت کی تو ایسا معلوم ہؤا، گویا میرے دونوں یا وُں کسی نے کاٹ ڈالے ہیں اور مجھے اٹھائے ہوئے نہیں ہیں۔ جب میں نے ابو برکی زبان سے بیآ یت تی اور معلوم ہو گیا کہ نبی عَنْ اللَّهُ کی و فات ہو گئ ہے تو میں زمین پرگر پڑا۔

(۱) به واقعداور قطبه بخاری شویف (کتاب الفضائل و باب مرض النبی ووفاته) ابن هشام، احيا جلد جهارم، كنز العمال، مسند عائشه اور ابن سعد كرروايتول عرتبكيا كياب- > 5002

باب، وصال

سیدالوری، جلد دوم

#### تجهيز و تكفين

حضرت علی کہتے ہیں کہ جب ہم تجہیز وتکفین پرمستعد ہوئے تو لوگوں کا ججوم رو کئے

کے لئے درواز ہبند کرلیا تھا۔اس پرانساری آ کر پکارے

''ہمارابھی حق ہے۔ہم ان کے ماموں زاد ہیں۔اسلام میں ہمارادرجہ معلوم ہے۔'' قریش آ کر پکار ہے۔۔۔'' ہم ان کے خاندان والے ہیں۔''

اس پربھی جب دروازہ نہ کھلا تو لوگ ابو بکرے شکایت کرنے لگے، ابو بکرنے پکار کر کہا ''مسلمانو! میں تمہیں خدا کا واسطہ دیتا ہوں۔ ہرقوم اپنے جنازے کی زیادہ حقدار ہے۔ اگرتم سب اندر آجاؤ گے تو نبی کے خاندان والوں کو آپ سے دور کردو گے، جسے یہ لوگ اجازت دیں ، وہی اندر جائے۔''

کیکن انصار برابراصرارکرتے رہے۔مجبوراان میں سے ایک فیخص اوس بن خولی کو اندر بلالیا گیا۔

اوپرآپ پڑھآئے ہیں کہ رسول اللہ علی کے حضرت علیٰ کونسل دینے کی وصیت کتھی۔ چنانچہ انہوں نے ادب کے خیال سے اپنے ہاتھ پر کپڑ الپیٹ لیا۔ پھر کرتے کے اندر ہاتھ ڈال کر ملنے گئے۔

عشل دینے میں حضرت علیؓ کے علاوہ اسامہ بن زیدؓ ،فضل بن عباسؓ اور مذکور الصدرانصاری اوس بن خولی شریک تھے۔فضلؓ پر دہ پکڑے تھے۔انصاری پانی انڈیلئے تھے۔ حضرت علیؓ نہلاتے (۱) تھے اور کہتے جاتے تھے

''بِاَبِیُ اَنْتَ وَاُمِّیُ، مَا اَطْیَبَکَ حَیًّا وَّ مَیِّتًا!''(۲) کیونکه آپ میں اس طرح کی کوئی کثافت موجود ندھی جوعام میت میں ہوتی ہے

(۱) ابن سعد و پینی ( کنز ) بعض روایتوں میں ہے کہ اسامہ اور فضل کی آ تکھوں پر پٹی بندھی تھی اور پروے کے اس پار حضرت علی کو پانی دیتے تھے۔ ( ابن سعد )

(٢) ميرے مال باپ قربان! آپ وصال سے پہلے اور بعد ميں كيے طيب وطا ہر ہيں!

آپ کو پانی اور بیری سے تین عسل دیئے گئے۔ پانی سعد بن خشیمہ کے کنویں سے لا یا گیا تھا۔ یہ کنواں قبامیں واقع تھا اور اس کا یانی پیا بھی جاتا تھا۔

كفن

عنسل کے بعد آپ کا کرنہ اتار ڈالا گیا اور سجد میں زمین سے مس ہونے والے اعضاء ہاتھوں ، ہتھیلیوں ، چہرہ ، پیروں اور جوڑوں میں خوشبولگائی گئی اور عود و بخور کی دھونی دی گئی ۔ پھرکفن پہنایا گیا ۔ کفن میں صرف تین سفید یمنی کپڑے تھے۔ان میں قیص اور عمامہ شامل نہیں کیا گیا تھا۔ کفن چار آدمیوں نے پہنایا تھا۔ علی ، عباس ، عقیل ، اسامہ انساری ۔ رضی التُعنہم ۔

نماز جنازه

کفن کے بعد آپ کا جسدِ اطہرای تخت پر رکھ دیا گیا جس پروصال ہؤ اتھا۔اب لوگوں نے نمازِ جنازہ پڑھنا شروع کی۔(۱) سب سے پہلے حضرت علیؓ ،عباسؓ اور بنی ہاشم نے نماز پڑھی۔ پھرمہاجرین نے ، پھرانصار نے ، پھرعورتوں نے ، پھر بچوں نے ۔کوئی امام نہیں ہوتا تھا۔حضرت علیؓ نے پہلے ہی ہے کہددیا تھا

''آپ کی نماز میں کو ئی امامت نہ کرے کیونکہ آپ جیتے جی سب کے امام تھے اور وصال کے بعد بھی سب کے امام ہیں۔''

مہاجرین وانصاری نماز کا حال اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ جب وہ جحرے میں داخل ہوئ تو پہلے حضرت ابو بکڑ اور حضرت عرش نے ، پھر ان کے ساتھ والوں نے کہا --' اَلسَّلَامُ عَلَیْکَ اَیُّهَا النَّبِیُّ وَرَحُمَهُ اللهِ وَبَوَ کَاتُه'' --- پھر کسی کوامام بنائے بغیر صفیں باندہ کر کھڑے ہوگئے۔حضرت ابو بکڑ اور حضرت عرفر، رسول اللہ عَلَیْتَ کے مقابل کھڑے ہوئے وارید دعا شروع کی (سب بیجھے آمین آمین کہتے جاتے ہے۔)
کھڑے ہوئے اور یہ دعا شروع کی (سب بیجھے آمین آمین کہتے جاتے ہے۔)
' خدایا! ہم گواہی ویتے ہیں کہ جو پچھان پر (یعنی رسول اللہ عَلَیْقَة یر) نازل ہؤا،

جسیدالوری، جلد دوم ال ۱۹۹۶ کی براه تن میں جہاد کیا، یہاں تک کہ خدانے وہ اس کے است کو تعیمت کی، راه تن میں جہاد کیا، یہاں تک کہ خدانے

وہ انہوں نے پورا پورا پہچا دیا ، امت توضیحت ی ، راہ می بیں جہاد لیا ، یہاں تک کہ خدا ہے اپنا دین غالب کر دیا۔ اس کا بول بالا ہو گیا اور اس تنہا دیگانہ و بے شریک پر ایمان لا یا گیا۔
پس اے ہمارے معبود! ہمیں ان لوگوں میں کر دے جواس قول کی پیروی کرتے ہیں جوان کے ساتھ تازل ہؤا تھا اور ہمیں ان کے ساتھ جمع کر دے تا کہ وہ ہمیں پہچا نیں اور ہم آپ کو پہچا نیں ، کونکہ آپ مؤمنین کے ساتھ رؤوف و رجم شے۔ ہم ایمان کا کوئی بدل نہیں

## عاہے۔اے گا کرکوئی چیز خریرنائیں عاہے!'' دفن کھاں کئے جائیں؟

جب آپ کی وفات کا سب کو یقین ہوگیا تو حضرت ابوبکر ٹے دفن کرنے پر زور
دیا، مگراختلاف پیدا ہؤاکہ کس مقام میں وفن کئے جا کیں؟ بعضوں نے کہا، منبر کے پاس۔
بعضوں نے کہا، اس مقام پر جہاں آپ کھڑے ہوکر امامت کرتے تھے۔حضرت ابو بکر
صدیق نے کہا۔۔۔''معاذ اللہ! ہم آپ کو بت نہیں بنا سکتے کہ اس کی پرستش کی جائے۔''
اس پر بعضوں نے کہا۔۔۔'' تو آپ کو بقیج میں دفن کریں، جہاں آپ کے بھائی
مہاجرین دفن ہیں۔''

حضرت ابو بکڑنے اس ہے بھی اختلاف کیا ،اس پرصحابہ کرامؓ نے کہا '' پھر آپ کی رائے کہاں دفن کرنے کی ہے؟''

انہوں نے جواب دیا --- '' میں نے نبی اکرم علی کے کوایک بات فرماتے سا ہے اور اب تک اسے بھولانہیں ہوں۔ آپ نے فرمایا تھا'' نبی کی روح جس جگہ تبض ہوتی ہے، وہر اے دفن کیا جاتا ہے۔''

وہیں اے دفن کیا جاتا ہے۔'' صحابہ نے کہا---''بخدا آپ کا قول ہرطرح پندیدہ ہے۔''

چنانچے صحابہ کرامؓ نے اتفاق کرلیا کہ آپ حضرت عائشہ صدیقۃ کے جمرے ہی میں دفن کئے جائیں۔

## قبر کیسے کھودی گئی؟

آپ کے پچونے کے اِردگرد زمین پرایک نثان کھینچا گیا اور نثان کے اندر ۱۸۷۸/۲۰ میر میرین پرایک نثان کھینچا گیا اور نثان کے اندر سیدالوری، جلد دوم کی دومال

حضرت ابوطلحہ نے قبر کھودی۔

## قبر میں کس نے اُتارا؟

قبر تیار ہوگئ تو آپ کوسہ شنبہ کے دن رات کو دفن کیا گیا۔ تخت پائٹتی کی طرف سے ہٹایا گیا اور اس طرف سے ہٹایا گیا اور اس طرف سے آپ کو قبر میں اتارا گیا۔ حضرت علی ، عباس ، عقبل ، اسامیڈاور اوس نے قبر پر اوس نے قبر پر ایس کے بعدمٹی دی گئی۔ حضرت بلال نے قبر پر ایک مشک یانی چیڑکا۔ سرکی طرف سے چھڑکنا شروع کیا تھا۔

اس طرح بروز سه شنبه بتاریخ ۱۴ ربیج الاول ۱۱ بجری بوقت شب جسد نبوی علی که کور سیر دِ خاک کیا گیا۔

وفات کے بعد پھلی اذان

ابھی تہ فین نہیں ہوئی تھی کہ نماز کا وقت آگیا۔حضرت بلال اذان دینے کھڑے ہوئے سے کھڑے ہوئے کی معدا بلندی تھی کہ سجد نبوی میں کہرام مج گیا۔

وفن کے بعد حصرت ابو بکڑنے حضرت بلال گواذ ان دینے کا حکم دیا تو انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ کہنے لگے

''اگرآپ نے مجھے اس لئے آ زاد کیا ہے کہ ہمیشہ آپ ہی کے ساتھ رہوں تو مجھے ایبا تھم دیجئے لیکن اگر خدا کے لئے آ زاد کیا ہے تو مجھے خدا کے لئے چھوڑ دیجئے ۔'' حضرت ابو بکڑنے جواب دیا ---''میں نے تہمیں خدا ہی کے لئے آ زاد کیا ہے۔'' حضرت بلال نے جواب دیا ---'' تو میں اب رسول اللہ علیقے کے بعد کی کے لئے اذان نہیں دوں گا۔''

پھروہ ملکِ شام چلے گئے۔

## سوگوار يثرب

پورے مدینہ میں ایک تہلکہ پڑا ہؤا تھا۔ گرید و بکا کے سواکوئی آ واز سائی نہ دیتی تھی۔ حضرت ابوذ ؤیب ہنر لڑے مردی ہے کہ ---'' ہمارے قبیلہ کو نبی علی کے علالت کی



www.maktabah.org

خبر پینی تو لوگوں کو بڑی تشویش ہوئی۔ میں نے بھی پوری رات آ تکھوں میں کائی۔ مبح ہوتے ذرا آ تکھ تھو کی تاہم کائی۔ مبح ہوتے ذرا آ تکھ جبکی تو ایسا معلوم ہؤ اکوئی میشعر پڑھ رہا ہے

خَطُبٌ اَجَلُّ اَنَاخَ بِالْإِسُلَام بَيْنَ النَّخِيلِ وَمَعْقَدِ الْاطَامِ تَطُبُّ النَّخِيلِ وَمَعْقَدِ الْاطَامِ تَنْسَتَانَ اورقَلْعُول كَ ما بين (مدينه بين) اسلام پر تخت مولنا كمصيبت أو د يرس كا

الكتان اور معول عاين ( مديندس) المام پرست، ولا يب وب پر القَلْمُوعَ بِالتِسْجَامِ فَعُيُونُنَا تُبُدِي الدُّمُوعَ بِالتِسْجَامِ فَعُيُونُنَا تُبُدِي الدُّمُوعَ بِالتِسْجَامِ فَعُيُونُنَا تَبُدِي الدُّمُ اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مُنْ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مُنْ اللهُ مَا اللهُ مَاللهُ مَا اللهُ مِنْ اللهُ مَا اللهُ

فوت ہونے والے ہیں۔فوراً مدینہ کوروانہ ہؤا۔شہر پہنچا تو رونے کا ایسا شورسنا، جیسا حاجیوں میں تکبیر کا ہوتا ہے۔

میں نے پوچھا---'' کیاہؤ ا؟''

جواب ملا---''رسول الله عنظية كاوصال موكيا!''

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمُ عَلَى مُحَمَّدٍ خَيْرِ خَلُقِكَ صَلَوةً وَّسَلَامًا اِلَى يَوُمِ الدِّيُنِ د (''رطت ُصطفًا'' كَتَلخِيصِ فَتْمَ مِولَى۔)

چند مرثیے

الله جانے، جانِ دو عالم علی کے ججروفراق کے اس دائی صدے کو ان وارفتگان عشق نے کیونکر برداشت کیا ہوگا جو چند لمحوں کی جدائی بھی گوارانہیں کر پاتے تھے

اور بے قرار و بے تاب ہوجایا کرتے تھے--!

جانِ دوعالم عَلَيْظَةً تو وہ مرکز مہر ومحبت تھے کہ تھجور کے جس بے جان خشک تنے ہے ٹیک لگا کرخطبہ دیا کرتے تھے، وہ بھی آپ کے فراق پر بھرے مجمع میں دھاڑیں مار مارکرر دیڑا تھا۔

استن حنانه از بجرِ رسول کرد ناله بم چو ارباب عقول

پھر جولوگ عقل وشعور رکھتے تھے اور جانِ دد عالم علی کے ساتھ والہانہ تعلق اور

وابتكى ركھتے تھے،ان كے دلول پراس ججررسول سے كيا بتى ہوگى--!!

دلوں کا حال تو اللہ ہی جانتا ہے، گر ظاہری طور پر اس المناک سانحے کے جو WWW.Maktabah.Org ا ٹرات مرتب ہوئے ، وہ بھی پچھ کم ہوش ر بانہیں تھے۔ مؤ رخین نے لکھا ہے کہ حضرت صدیتی اکبڑانتہائی صبر واستفامت کے باوجود روروکر بے حال ہو گئے \_حضرت عمرٌ ہوش و حواس مم کر بیٹھے۔حضرت عثمان کی زبان بند ہوگئی اور حضرت علی وقتی طور پر اس قدر بے جان ہو گئے کہ چلنے پھرنے کی طاقت ندرہی ہے۔

صدیق اکبڑے غم واندوہ کا پچھاندازہ ان کے مرجے سے ہوتا ہے۔ چنداشعار ملاحظه شيحيّ ---!

يَاعَيْنُ فَابُكِي وَلَا تَسُأْمِي وَحُقُّ الْبُكَّآءُ عَلَى السَّيَّدِ اے آ کھے خوب رواوررونے سے نداکتا، کیونکہ اس آقاکے لئے رونا بالکل برحق ہے۔ فَكَيُفَ الْحَيَاةُ لِفَقُدِ الْحَبِيُب وَ زَيْنِ الْمَعَاشِرِ فِي الْمَشْهَدِ بھلا کیسے زندگی گز رے گی ؛ جبکہ وہ ہی نہ رہے جومیر ملیمجبوب تھے اور مجالس میں ہر محفل کی زینت ہؤ اکرتے تھے۔

فَلَيُتَ الْمَمَاتُ لَنَا كُلِّنَا وَكُنَّا جَمِيْعًا مُّعَ المُهُتَدِ كاش كهم سبكوبهي موت آجاتي اورجم سب اس مدايت والي آقاك ساته بي رية! فَصَلَّى الْإِلَّهُ وَلِيُّ الْعِبَادِ وَ رَبُّ الْعِبَادِ عَلَى أَحُمَدٍ لى درود بيعج و ومعبود جو بندول كاوالى اوررب ب، احمد ير (علي ) فاروقِ اعظم جبيها جي دارجھي جي ٻار بيشااور گويامؤ ا

وَ وَلَّيْتُ مَحُزُونًا ۚ بِعَيْنِ سَخِيْنَةٍ ۚ أَكَفُكِفُ دَمْعِي وَالْفُوَادُ قَدِ انْصَدَعُ اور میں اس حال میں لوٹا کہ میری آئکھ ڈیڈیا آئی تھی۔ میں آنسوؤں کوروک رہا تھا ہگر دل تو بھٹ چکا تھا۔

حضرت عثانؓ کی تو قوت مویا کی ہی مسلوب ہوگئی تھی ،اس لئے ان کی خاموثی ہی ایک بے حرف وصوت مرثیہ ہے۔

حیدر کراڑجیسا متاربھی اپنے بے پنا ہم کا اظہار کئے بغیر ندرہ سکااور بول اُٹھا، لَقَدُ غَشِيَتُنَا ظُلُمَةٌ بَعُدَ مَوْتِهِ لَهَارًا ، فَقَدْ زَادَتُ عَلَى ظُلُمَةِ الدُّجِي سيدالوري، جلد دوم ١٠٠٨ ١٠٠٨ ١٠٠٨ ١٠٠٨

ان کی وفات کے بعدہمیں تاریکی نے دن کے وفت یوں گھیرلیا کہ رات ساہی ہے بھی بڑھ گئی۔

وَكُنَّا بِمَوْاهُ نَرَى النُّوُرَ وَالْهُلاى صَبَاحًا ، مَسًا ، رَاحَ فِيْنَا أَوِاغُتَلاى جَكُنَّا بِمَوْاهُ فَيَنَا أَوِاغُتَلاى جَبِ بَمَ ال كُود يَكِينَ حَقِيْقًا وَشَام نُورِ بِدايت كُود يَكِينَ حَقِي، جَبْ وه رات كويا

مورے ہارے پاس تشریف لاتے تھے۔

فَضَاقَتُ فِضَا الْاَرُضِ عَنَّا بِرَحْبَتِه لِفَقُدِ رَسُولِ اللهِ ، اِذُقِیُلَ قَدُمَطَی زمین کی فضا با وجود وسیع ہونے کے ہم پر شک ہوگئ، جب رسول اللہ (عَلَیْظَةً) نہ رہے اور کہا گیا کہ وہ چل ہے ہیں۔

مَ اللَّهُ النَّاسُ تِلُكَ مُصِيبَةً وَلَنُ يُجْبَرَ الْعَظُمُ الَّذِي مِنْهُمُ وَهَى فَلَنُ يُسْتَقِلُ النَّاسُ تِلُكَ مُصِيبَةً وَلَنُ يُجْبَرَ الْعَظُمُ الَّذِي مِنْهُمُ وَهَى بِالشِّهِ بِهِ الى مصيبت بجولوگوں كے لئے نا قابل برداشت بے اور ملت بلاشبہ بيرالي مصيبت ہے جولوگوں كے لئے نا قابل برداشت ہے اور ملت

اسلامیہ کی ہٹری میں جوضعف پیداہؤا ہے، وہ نا قابل تلافی ہے۔

سیدہ فاطمۃ الزہڑا کاغم سب سے فزوں ترتھا۔ جب جانِ دوعالم علی کے کہ فین سے فارغ ہوکرلوگ والی آرہے تھے تو سیدہ فاطمہ ؓنے اشکبار آئکھوں سے حضرت انس ؓ سے پوچھا فارغ ہوکرلوگ واپس آرہے تھے تو سیدہ فاطمہ ؓنے اشکبار آئکھوں سے حضرت انس ؓ سے پوچھا ''انس! آپ لوگوں نے کیسے گوارا کرلیا کہ رسول اللہ کومٹی میں لِلا کرخودلوٹ

"!!!---£ī

پھرتربتِ اطہر پر حکمیں اور یوں نالہ کناں ہو کمیں

إِنَّا فَقَدُ نَاكَ فَقُدُ الْآرُضِ وَابِلَهَا وَغَابَ مُدُعِبُتَ عَنَّا الْوَحُيُ وَالْكُتُبُ

آپ ہم سے یول کھوگئے ہیں، جس طرح پیای زمین بارانِ رحمت سے محروم ہو
جائے۔ جب سے آپ اوجھل ہوئے ہیں وقی کا آنا بھی بند ہو گیا ہے اور کتابوں کا نازل ہونا بھی۔
فَلَیْتَ قَبُلَکَ کَانَ الْمَوْثُ صَادَفَنَا لَمَّا نُعِیْتَ وَحَالَتُ دُونَکَ الْکشُبُ
فَلَیْتَ قَبُلَکَ کَانَ الْمَوْثُ صَادَفَنَا لَمَّا نُعِیْتَ وَحَالَتُ دُونَکَ الْکشُبُ
کاش کہ جب آپ کی وفات کی اطلاع دی گئی اور ہمارے اور آپ کے درمیان می مائل ہوگئی ، تواس سے پہلے ہی ہم مرکئے ہوتے! (اور بیٹم دیکھنے کے لئے زندہ ندر ہے۔)
عائل ہوگئی ، تواس سے پہلے ہی ہم مرکئے ہوتے! (اور بیٹم دیکھنے کے لئے زندہ ندر ہے۔)

www.maktabah.org

مَاذَا عَلَى مَنُ شَمَّ تُرُبَةً أَحُمَهِ أَنُ لَّا يَشُمُّ مُدَى الزَّمَان غَوَالِيَا جس نے تربتِ احمد (عَلَيْنَا ) کی مہک سونگھ لی ہو، وہ اگر تمام عمر کوئی اورخوشبونہ 

صُبَّتُ عَلَىَّ مَصَائِبٌ لَوُ انَّهَا صُبَّتُ عَلَى الْآيَّامِ عُدُنَ لَيَا لِيَا مجھ پرغم واندوہ کی ایسی مصبتیں ٹوٹ پڑی ہیں کہ اگر'' دنوں'' ہر پڑتیں ، تو ون ''راتوں''میں بدل جاتے۔''

خاندانِ بن باشم كاكابرين سيده فاطمة كي بيحالت ديمينين حاتى تقى اس لئے وہ اپنے مرشوں میں مختلف طریقوں سے سیدہ کوتسلی دینے کی کوششیں کرتے نظرآتے ہیں۔ جانِ دو عالم علي علي تايا زاد حضرت ابوسفيان ابن حارث بن عبد المطلب في بہت اعلیٰ مرثیہ کہا ہے اور حضرت فاطمہ کونہایت عمدہ انداز میں صبر کی تلقین کی ہے۔ فرماتے ہیں أَرِقُتُ وَبَاتَ لَيُلِي لاَ يَزُولُ وَلَيْلُ آخِي الْمُصِيْبَةِ فِيْهِ طُولُ ا میری نینداژگی اور رات ایسی ہوگئی جیسے اب ختم نہ ہوگی اور مصیبت ز دہ کی رات تو کبی ہوتی ہی ہے۔

فَقَدُنَا الْوَحْيَ وَالتَّنْزِيُلَ فِيْنَا يَرُونُحُ بِهِ وَيَغَدُو جِبُرَئِيُلُ وحی و تنزیل کا وہ سلسلہ کھو گیا جس کے ساتھ جبریل (امین) بھی رات کو آتے تھے ، کھی دن کو۔

نَبِيٌّ كَانَ يَجُلُو الشَّكُّ عَنَّا بِمَا يُؤخى اِلَيُهِ وَمَا يَقُولُ ا حضور (علیکے) وہ نبی تھے جو ہمارے شکوک وشبہات دورکرتے تھے۔ کبھی اس وحی کے ذریعے جوآتی تھی اور بھی اپنی ہاتوں ہے۔

وَيَهُدِيُنَا فَلَا نَخُطْى ضَلاً لا عَلَيْنَا وَالرَّسُولُ لَنَا دَلِيُلُ وہ ہمیں ایباراستہ دکھاتے تھے کہ پھر کسی گمراہی کا ڈر ہمارے دلوں میں نہ ہوتا تھا۔ كيونكه خو درسول الله (علي علي ) جارے را ه نما هوتے تھے۔

وَ يُخْبِرُنَا بِظَهْرِ الْغَيْبِ عَمَّا يَكُونُ ، فَلاَ يَخُونُ وَلاَ يَحُولُ

سيدالوزي، جلد دوم

وہ ہمیں غیب کی خبریں بھی سنا دیتے تھے کہ کیا ہوگا اور اس خبر میں کوئی خامی ہوتی سر

ی جہ پر ہیں۔ فَلَمُ نَرَ مِفُلَه وَ فِی النَّاسِ حَیَّا وَلَیْسَ لَه مِنَ الْمَوْمَیٰ عَدِیُل ' نہ زندوں میں ہم نے ان کے جیسا کوئی انسان دیکھا اور نہ مرنے والوں میں کوئی

ن کینظیر ہے۔

اَفَاطِمَا اِنُ جَزَعْتِ فَلَاکَ عُلُرٌ وَإِنُ لَّمُ تَجُزَعِیُ فَهُوَالسَّبِیُل' اے فاطمہ! اگر صرکا دامن جھے سے چھوٹ جائے تو یہ مجبوری ہے۔لیکن اگر تو دامن صرنہ چھوڑے تو اصل راستہ یہی ہے۔

فَعُوُذِی بِالْعَزَآءِ فَاِنَّ فِیُهِ فَوَابَ اللهِ وَالْفَصُلَ الْجَزِیُلُ تجمّے چاہئے کہ مبرواستقامت کا سہارا لے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جزا ہے اور بے انداز وفضل۔

وَقُوْلِيُ فِي أَبِيْكِ وَلاَ تَمَلِّيُ وَهَلُ يَجُزِي بِفِعُلِ أَبِيْكِ قِيْلُ اللهُ وَهَلُ يَجُزِي بِفِعُلِ أَبِيْكِ قِيْلُ اللهُ اللهُ

فَقَبُرُ آبِیْکِ سَیِّدُ کُلِ قَبُرٍ وَفِیْهِ سَیِّدُالنَّاسِ الرَّسُوُل' تیرے باپ کی قبرتمام قبروں کی سردار ہے، کیونکداس میں وہ رسول مدنون ہے جو

تمام انسانوں کا سردارہے۔

صَلوةُ اللهِ مِنُ رَّبٍ رَّحِيْمٍ عَلَيْهِ لَا تَحُوُلُ وَلَا تَزُولُ ' رحمت والے پاک پروردگار کی رحمتیں ہوں حضور علی پر۔ ایک رحمتیں جو نہ تھمیں ، نہ بھی ختم ہوں۔

جانِ دو عالم علیہ کے پھوپھیاں بھی اعلیٰ درجے کی قادرات الکلام شاعرات مسلمیں۔ان میں سے ہرایک نے کئی کئی مرھیے کہے اوراپنے دکھ درد کا اظہار کیا۔فن لحاظ سے میں سے ہرایک نے کئی کئی مرھیے کہے اوراپنے دکھ درد کا اظہار کیا۔فن لحاظ سے میں مرھیے اتنے بلند پایہ ہیں کہان میں سے کسی کا انتخاب کرنا از بس دشوارہے؛ تا ہم اپنی میں مرھیے استے بلند پایہ ہیں کہان میں سے کسی کا انتخاب کرنا از بس دشوارہے؛ تا ہم اپنی

سمجھ ہو جھ کے مطابق پانچ مرہے منتخب کئے ہیں۔ان میں سے دوحفرت ارؤی کے ہیں،وو حضرت صفیہ کے اورایک حضرت عا تکہ کا۔(رضی اللہ تعالیٰ عنیون.)

## اروی بنت عبدالمطلب کے مرثیے

[1]

آلاً یَا عَیْنِ وَیْحَکِ وَاسْتَهِلِّیُ عَلَی نُوْدِ الْبِکلادِ وَاَسْعِدِیْنِیُ الْکَالِدِ وَاَسْعِدِیْنِیُ ا اے میری آکھ! تو ہلاک ہوجائے ، تمام دنیا کے نور کی جدائی پرخوب برس کرمیری اعانت کر۔

فَانُ عَلَائُنِ عَادِلَةٌ فَقُولِی عَلامَ وَفِیْمَ وَیُحَکِ تَعُدِلِیُنِیُ الْرَاسِ طُرح رونے پرکوئی طامت کرنے والی تجھے طامت کرے، تواسے کہہ کہ تو ہوگا کہ کہ تو ہوگا ہے۔ کہ کہ تو کہ کہ تو کہے جاد شے پراورکس کے فم میں رونے پر جھے طامت کر رہی ہے؟

عَلَى نُوُدِ الْبِلَادِ مَعًا جَمِيْعًا دَسُولِ اللهِ أَحْمَدَ فَاتُو كِيُنِيُ كَيْنِيُ كَيْنِي كَنْ مِنْ لَوْنِي كَيْنِي كَيْنِي كَيْنِي كَيْنِي كَيْنِي كَيْنِي كَيْنِي كَيْنِي كَيْنِي كَنْنِي كَيْنِي كَيْنِي كَنْ مِنْ لِمُ كَيْنِي كَنْ مِنْ لِمُ كَيْنِي كَنْ مِنْ لِمُ كَيْنِي كَنْ مِنْ لِمُ كَيْنِي كَنْ مُنْ لِمُ كَنْ مِنْ لَوْنِي كُلُولُ مِنْ لَوْنِ مُعْلِي مِنْ لَوْنِي كُلُولُ مِنْ لَمْ يَعْمِي لَوْنِي كُنْ فَلِي كُنْ مِنْ لَوْنِ مُعْلِي كُلُولُ مِنْ لِمُ كَلِي كُنْ مُنْ لِمُنْ كُنْ كُنْ مِنْ لَوْنِ مُنْ لِمُنْ كُنْ مُنْ لِمُنْ كُولُ مُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْ كُولِ مُنْ لِمُنْ لِمِنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُ لِمِنْ لِمِنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمِنْ لِمُنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمُنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمُنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمُنْ لِ

جوالله كارسول تقااور جس كانام احمرتفا؟ --- ميري جان چهوڙ!

فَالًا تُقْصِدِی بِالْعَدُلِ عَنِی فَلُوْمِی مَابَدَا لَکِ اَوُ دَعِیْنِی پُربھی اگرتو طامت کرنے سے بازنہ آئے، تو طامت کرتی رہ جتنا تیرا تی چاہے، یا مجھے میرے حال پرچھوڑ دے۔

لِاَمُو هَدَّنِیُ وَ اَذَلُ دُکُنِیُ وَشَیْبَ بَعُدَ جِدَّتِهَا قُرُوُنِیُ اسْ مَعْدَ جِدَّتِهَا قُرُوُنِیُ اس اس عظیم حادثے پردونے کے لئے ،جس نے جھے ہلاڈ الا ہے۔ میری کر جھکا دی ہے اور میرے بالوں کوسفید کردیا ہے۔

#### [7]

آلا یَارَسُولَ اللهِ کُنْتَ رَجَانَنَا وَکُنْتَ بِنَا بَرَّاوً لَمْ تَکُ جَافِیَا یارسول الله! آپ ہاری امید تھے اور ہارے ساتھ انتہائی مہربان تھے، آپ ہرگز سخت طبیعت نہ تھے۔

وَكُنُتَ بِنَا رَءُوُفًا رَّحِيْمًا نَبِيْنَا لَيَبُكِ عَلَيْكَ الْيَوُمَ مَنُ كَانَ بَاكِيَا الْكَثُونَ بِنَا رَوْفُ ورَحِم عَلَيْكَ الْيَوُمَ مَنُ كَانَ بَاكِيَا الْكَارِيَ لِلْمُ الْمَارِكِ لِلْمُ رَوْفُ ورَحِم عَلَيْ جَسَ نَهِ رَوْنَا بَوْءَا بِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

كَانَ عَلَى قَلْبِى لِلِهِ كُو مُحَمَّدٍ وَمَا خِفْتُ مِنُ بَعُدِ النَّبِيّ الْمُكَاوِيَا مُحَمَّدٍ وَمَا خِفْتُ مِنُ بَعُدِ النَّبِيّ الْمُكَاوِيَا مُحَمِّدٍ مَعَ فَيْ مَعَلَى عَلَى اللّهِ السّبِيّ الْمُكَاوِيَا مُحَمِّدٍ مَعَ فَيْنَ آلَ فَي واللّهِ السّبوجَ مَعَ فِي اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللللّهُ الللللل

اَفَاطِمَا صَلَّى اللهُ رَبُّ مُحَمَّدٍ عَلَى جَدَثِ اَمُسلَى بِيَفُرَبَ ثَاوِيَا اےفاطمہ!درود بھیجاللہ تعالی جوم (عَلِی کے ) کارب ہے،اس قبر پر جویٹرب میں

پائی جاتی ہے۔

فِدًى لِّرَسُولِ اللهِ أُمِّى وَ خَالَتِى وَ عَمِّى وَ نَفْسِى قُصُرَةً ثُمَّ خَالِيَا رسول الله (عَلِيَّةِ) پرمیری ماں،میری خالہ،میرا پچا،میری جان اورمیرا ماموں سب قربان ہوجا کیں۔

صَبَوُتَ وَ بَلَغُتَ الرِّسَالَةَ صَادِقًا وَ قُمْتَ صَلِيْبَ الدِّيْنِ أَبُلَجَ صَافِيًا يارسول اللهُ إِن أَبُلَجَ صَافِيًا يارسول الله إلى الله الله الله الله الله الله الله عَلَيْتُ ) آپ نے مصائب پر صبر کیا اور سچائی کے ساتھ رسالت کا پنام پنچایا اور دین کی پشت کوواضح اور مصفیٰ انداز میں قائم کردیا۔

فَلَوُ أَنَّ رَبُّ النَّاسِ آبُقَاكَ بَيْنَنَا سَعِدُنَا وَلَكِنُ آمُرُهُ كَانَ مَاضِيَا

سيدالوزي، جلد دوم ١٠٥٨ خباب، وصال

اگرلوگوں كارب آپ كو ہمارے درميان باتى ركھتا تو ہمارے لئے سعادت ہوتى ، لیکن اس کا حکم نا فذ ہونے والا ہے۔

عَلَيْكَ مِنَ اللهِ السَّلامُ تَحِيَّةً وَّأَدْخِلْتَ جَنَّاتٍ مِّنَ الْعَدْنِ رَاضِيَا آپ کواللہ تعالیٰ کی جانب ہے سلام کا تخفہ ملے اور آپ راضی خوشی جنات عدن

میں داخل ہوں۔

## حضرت صفیہ بنتِ عبدالمطلب کے مرثیے

أَفَاطِمُ! بَكِّي وَلَا تَسُأْمِي بِصُبُحِكِ مَاطَلَعَ الْكُوْكُبِ اے فاطمہ! روتی رہ، بغیر کسی اکتابٹ کے مبح ہے، ستار بے طلوع ہونے تک۔ هُوَالْمَرُءُ يُبُكِّى وَحُقَ الْبُكَّآءُ هُوَالْمَاجِدُ السِّيَّدُ الطَّيِّبِ وہ الی ہی ہستی تھی جس کے لئے رویا جاتا ہے اور اس کے لئے رونا بالکل بجا ہے۔وہ بزرگ ،سر داراور یا کیز ہ تھے۔

فَأَوْحَشَتِ الْآرُضُ مِنُ فَقُدِمٍ وَآئُ الْبَرِيَّةِ لَا يُنْكَبُ ان کے نہ ہونے سے زمین وران ہوگئی ہے اور مخلوقات میں کون ہے جے ان کا

فَمَالِيَ بَعُدَكَ حَتَّى الْمَمَا تِ إِلَّا الْجَوَى الدَّاخِلُ الْمُنْصِبُ آپ کے بعد زندگی بھر کے لئے میرے پاس پھینیں رہا، سوائے فم کے جومیرے اندریایاجا تا ہےاور مجھے تکلیف دے رہاہے۔

فَبَكِّى الرَّسُولَ وَ خُقَّتُ لَهُ شُهُودُ الْمَدِيْنَةِ وَالْغُيَّبِ، اے فاطمہ! رسول اللہ (عَلِينَةِ ) کے لئے رواورصرف تخفیے ہی نہیں ؛ بلکہ مدینہ میں جوحاضر ہیں یاغائب ہیں ،سب کوان کے لئے رونا جاہے ۔

لَتَبُكِيُكُ شَمُطَآءُ مَضُرُورَةً إِذَا حُجِبَ النَّاسُ لَا تُحْجَبُ ضر درر د ئے گی آ ہے کو ہروہ ا دھیڑ عمر ، بدحال عورت ، جو با پر دہ لوگوں میں رہتی ہو،

سيدالوزي، جلد دوم ١٩٠٥ حسيدالوزي، جلد دوم ١٩٠٨ حسيدالوزي، حسيدال

محرائ ڈھائینے کے لئے کپڑ امیسر نہ ہو۔

لَیَهُ کِیْکَ شَیْخٌ اَبُوُ وِلْدَةٍ یَطُوُفُ بِعَقُوتِهِ اَشُهَب' آپکوه بوژها بھی روئے گا، جس کے چھوٹے چھوٹے نیچے ہوں اور اس کے گھر کے گرد قط سالی نے ڈیرے ڈال رکھے ہوں۔

وَیَهُکِیُکَ رَکُبٌ إِذَا اَرُمَلُوا فَلَمُ یُلُفَ مَاطَلَبَ الطُّلُب، اور آپ کو ہروہ قافلہ روئے گا، جومخاج ہوجائے اور ضرورت کی چیزیں اس کو دستیاب نہ ہورہی ہوں۔

وَتَبُكِى الْآ بَاطِحُ مِنُ فَقُدِم وَتَبُكِيْهِ مَكَّةُ وَالْآخَشَبُ آپ كنه ونے عمّام ريكزار كريدكنال بين اور كمداوران شب پهاڙرور بين -

#### [7]

آرِقُتُ فَبِتُ لَیُلِیُ کَالسَّلِیْبِ لِوَجُدِ فِی الْجَوَائِحِ ذِی دَبِیْبِ
میں جاگتی رہی اور اس آ دی کی طرح رات گزاری جس کا سب پھے چمن گیا ہو،
ہوجہ اس غم کے جومیرے پہلووں میں سرایت کرگیا۔

فَشَيْبَنِیُ وَمَا شَابَتُ لِلَهَ اتِی فَامُسَی الرَّأْسُ مِنِّیُ کَالْعَسِیُب اس غم نے مجھے بوڑھا کر دیا اور میرے بال گھوڑے کی سفید پیٹانی کی طرح ہو گئے۔حالا تکہ میری کوئی بھی ہمعمر بوڑھی نہیں ہوئی۔

لِفَقُدِ الْمُصْطَفَى بِالنُّوْدِ حَقَّا رَسُولَ اللهِ مَالَکَ مِنْ ضَرِيُبِ اس سَى كَ كُوجِائِ كَى وجِهِ عَنْ كُونُورَ كَ لِحَ مَنْ عَلَيْ كَيارَا عَاللُّهُ كَا رسول! آپ كاكوئى ہمسرنہیں ہے۔

كَوِيْمِ الْنَحَيْمِ اَرُوَعَ مُضُرَحِي طَوِيْلِ الْبَاعِ مُنْتَخَبٍ تَجِيْبٍ كَوِيْلِ الْبَاعِ مُنْتَخَبٍ تَجِيْب كريم كمرانے والے ، تقل ، مروار ، ليے بإز وَوں والے ، نتخب ، شريف -

ثِمَالِ الْمُعُدِمِيُنَ وَكُلِّ جَادٍ وَمَأُولَى كُلِّ مُضَطَّهَدٍ غَرِيْبٍ فقيروں اور بمسايوں كے تُمهان اور پريثان حال مسافروں كے ملجاً وما لوى۔

www.maktabah.org

سيدالوزي، جلد دوم ١٠٥٨ باب١ ، وصال

## حضرت عاتكه بنتِ عبدالمطلبُ كا مرثيه

یَاعَیُنِ جُوُدِی مَابَقِیُتِ بِعَبُرَةِ سَحًا عَلَی خَیْرِ الْبَرِیَّةِ آحُمَدِ اے میری آنکھ! توجب تک موجود رہے ، مسلسل آنسوؤں کے ساتھ سخاوت کرتی رہ۔ان کے غم میں، جوتمام مخلوقات ہے بہتر تھے، جن کانام احد تھا۔

آٹی لَکِ الْوَیْلَاثُ مِثْلُ مُحَمَّدِ ﴿ فِی کُلِّ نَآئِبَةِ تَنُوُبُ وَ مَشْهَدٍ (اےمیری آنگے!) تیرے لئے ہلاکتیں ہوں، اب محد (عَلِیْ ) جیسا کون ہوگا، جب مشکلات آئیں گی اور معرکے برپاہوں گے۔

فَابُكِیُ الْمُبَارَکَ وَالْمُوفَّقَ ذَا التَّقَلَی حَامِی الْحَقِیُقَةِ ذَا الرَّشَادِ الْمُرُشَدِ اب ان کے لئے روتی رہ، جو بابرکت تھے، توفیق والے تھے، تقی تھے، تقی کے مگہبان تھے، ہدایت دینے والے تھے اور ہدایت یا فتہ تھے۔

مَنُ ذَا يَفُکُ عَنِ الْمُغَلَّلِ عُلَّه ، بَعُدَ الْمُغَيَّبِ فِي الضَّرِيْحِ الْمُلْحَدِ اس بستی کے بعد ، جولحد والی قبر میں پنہاں ہوگئ ہے ، اب کون طوق والے کی گردن سے اس کا طوق اتارےگا؟

اَمُ مِّنُ لِوَحْيِ اللهِ يَنُوِلُ بَيُنَنَا فِي كُلِّ مَمْسَىٰ لَيُلَةٍ اَوُ فِي غَدِ اوروه وحى ، جوسى شام بمارے درمیان اتراکرتی شی ، اب بھلاکس پراترےگی؟ فَعَلَیْکَ رَحْمَةُ رَبِّنَا وَ سَکامُهُ يَاذَا الْفَوَاضِلِ وَالنَّدَاى وَالسُّوُدَدِ

ا نفسیاتوں والے ، سخاوت والے اور سرداری والے نبی! آپ پر الله تعالیٰ ک

www.maktabah.org

رخمتیں اور سلام ہو۔

حضرت حسان کے مرثیے

آ خرمیں عندلیب محلثن رسالت حضرت حسانؓ بن ثابت کے، دردوالم میں ڈو بے ہوئے دومر ثیوں سے چند منتخب اشعار پیش خدمت ہیں۔انہیں ول تھام کے پڑھئے!

مَا بَالُ عَيْنِكَ لَا تَنَامُ كَانَّمَا كُحِلَتُ مَاقِيْهَا بِكُحُلِ الْآرُمَدِ تیری آ تکھ کو کیا ہوگیا ہے کہ سوتی نہیں ، کو یا اس میں مریض آ شوب چیٹم کے سرمے ک سلائی پھیردی گئی ہو؟

جَزَعًا عَلَى الْمَهُدِيِّ أَصُبَحَ لَاوِيًا يَاخَيُرَ مَنُ وَّطِئَ الْحَصٰى الْا تَبُعَدِ اس ہدایت یافتہ کے غم میں جنہوں نے اللہ تعالی کے ہاں اپنا ٹھکانہ بنالیا ہے۔ اے وہ ہتی! جوز مین پر چلنے والوں میں سب سے افضل ہے، تو مجھی ہم سے دور نہ ہو۔ يَابِكُرَ امِنَهَ الْمُبَارَكَ ذِكُرُهُ وَلَدَتُهُ مُحْصِنَةٌ بِسَعْدِ الْآسُعَدِ اے آمنہ کے اکلوتے! جس کا ذکر مبارک ہے اور جس کو ایک پاکدامن خاتون نے نیک ساعت میں جنا۔

ءَ أُقِيْمُ بَعُدَكَ بِالْمَدِيْنَةِ بَيْنَهُمُ يَالَهُفَ نَفْسِى لَيُتَنِى لَمُ أُولَدِ کیا میں آ پ کے بعد بھی مدینہ میں رہتار ہوں؟ آ ہمری ہلاکت! کاش میں پیدائی نہ ہوتا۔ بِآبِيُ وَ أُمِّي مَن شَهِدُتُ وَقَاتَه ﴿ فِي يَوْمِ الْإِثْنَيْنِ النَّبِيُّ الْمُهْتَدِ ان پر میرے ماں باپ قربان، جن کا وصال میں نے دوشنبہ کے دن ویکھا۔ ہدایت والے نبی کا وصال!

وَلَقَدُ وَلَدُنَاهُ وَفِيْنَا قَبُرُه ۚ وَقَضُولُ نِعُمَتِهِ بِنَا لاَ تَجُحَدِ ہم عربوں میں وہ پیدا ہوئے اور ہم ہی میں ان کی قبر ہے۔ہم پران کے بے حد احبانوں کاا نکارمت کرو۔

صَلَّى الْإِلَّهُ وَمَنُ يَتَّحُفُّ بِعَرُشِهِ وَالطَّيِّبُونَ عَلَى الْمُبَارَكِ أَحْمَدٍ

اللہ تعالیٰ اور تمام وہ فرشتے جواس کے عرش کو گھیرے ہوئے ہیں اور سب اچھے لوگ درود بھیجیں برکت والے احمد بر۔

[7]

بِطَيْبَةَ رَسُمٌ لِلرَّسُولِ وَمَعُهَد مُنِيْرٌ وَقَدُ تَعُفُوُ الرُّسُومُ وَتَهُمَد ' مدینه طیبه میں رسول الله عَلِی شانیاں اور روش یادگاریں ہیں۔اگر چہ نشانیاں مجھی مٹ بھی جایا کرتی ہیں۔

وَلَا تَمْنَحِيُ الْآيَاتُ مِنُ دَادِ حُومَةٍ بِهَا مِنْبَرُ الْهَادِيُ الَّذِي كَانَ يَصْعَد' ليكن احرّام والے گھر كى نشانياں بھى نہيں مٹ سئيں۔اس ميں رہبر كامنبر ہے، جس يرآب چڙھتے تھے۔

نازل ہوتا تھا۔

عَرَفُتُ بِهَا رَسُمَ الرَّسُوُلِ وَعَهُدَه' وَقَبُرًا ۚ بِهَا وَادِ ٰی فِیُ النَّوْبِ مُلْحَد' طیبہ میں رسول الله ﷺ کی نشانیاں اور ان کا زمانہ مجھے معلوم ہے اور وہ قبر بھی جس کی لحد میں مٹی کے اندررسول اللہ پوشیدہ ہوگئے ہیں۔

ظَلَلْتُ بِهَا اَبُكِیُ الرَّسُولَ فَاسْعَدَتُ عُیُونٌ وَمِثْلاَهَا مِنَ الْجِنِ تُسْعِد' میں اس قبرکے پاس جب رسول الله (عَلِیلَةِ ) کے غم میں رور ہاتھا، تو کئی انسانوں بلکہ جنوں کی آئیسیں بھی میرے ساتھ ساتھ رور ہی تھیں۔

یَدُکُونَ الْآءَ الرَّسُولِ وَمَا اَرْی لَهَا مُحْصِیًا نَفْسِیُ فَنَفْسِیُ تَبَلَّد، بیتمام آکمیس رسول الله عَلَیْهٔ کا حیانات کو یا دکر دی تھیں اور بیا حیانات اس قدر ہیں کہ میں ان کوشار کرنے سے قاصر ہوں اور میر انفس بے دائش ہے۔

مُفَجُّعَةً قَدُ شَفَّهَا فَقُدُ آحُمَدَ فَظَلُّتُ لِالْآءِ الرُّسُولِ تُعَدِّدُ

یہ آ تکھیں دکھیا ہیں اور انہیں احمد (علیہ) کے نہ ہونے نے کمزور کر دیا ہے۔

چنانچہ بیرسول اللہ علقہ کے احسانات شار کر کے اپنے آپ کوتسلی و سے رہی ہیں۔ أَطَالَتُ وُقُوفًا تَذُرِفُ الْعَيْنُ جُهْدَهَا عَلَى طَلَلِ الْقَبُرِ الَّذِي فِيُهِ أَحُمَدُ بيآ تکھيں ديرتک کھڑي آنسو بہاتي رہيں قبر کے اس ملے پرجس ميں احر مدفون ہيں۔ فَبُوُرِكُتَ يَاقَبُرَ الرَّسُولِ وَبُورِكَتُ بِلادٌ ثَوَى فِيْهَا الرَّهِيئِدُ الْمُسَدَّدُ اے قبررسول! تجھ پر برکت اور اس سرزمین پر برکت جس میں ہدایت یا فتہ اور سیدهی روش والے رسول کا ٹھکا نہ ہے۔

لَقَدُ غَيِّبُوا حِلْمًا وَّعِلْمًا وَّرَحُمَةً عَشِيَّةً عَلُّوهُ الثَّراى لَا يُوَسَّدُ جس رات انہیں اس مٹی میں وفن کیا گیا جہاں تکیہ بھی میسرنہیں اس رات دراصل طم علم اور رحت كودفن كرديا كيا ہے۔

يَبُكُونَ مَنْ تَبُكِى السَّمُواتُ يَوُمَه ﴿ وَمَنْ قَدْ بَكَّتُهُ الْأَرْضُ فَالنَّاسُ آكُمَه ﴿ سب انہیں رور ہے ہیں جن کی یا دمیں آ سان روتے ہیں اور جس پر زمین رو چکی ہےاورلوگ انتہا کی ممکین ہیں۔

وَهَلُ عَدَلَتُ يَوُمًا رَزِيَّةُ هَالِكِ رَزِيَّةَ يَوُم مَّاتَ فِيُهِ مُحَمَّد، مجھی کسی کی وفات اتنی بڑی مصیبت بھی ہوئی ہے جتنی بڑی محمر کی وفات ہوئی ہے؟ فَبَكِّى رَسُولَ اللهِ يَاعَيْنُ عَبْرَةً وَّلا آعُرِفَنَّكِ الدُّهُرَ دَمْعُكِ يَجْمَد ' يساعة نكهارسول الله يرة نسوول مرورد مكي البهى تيرعة نسوختك ندريكهول-وَمَا فَقَدَ الْمَاضُونَ مِثْلَ مُحَمَّدٍ وَلَا مِثْلُه عَتَّى الْقِيَامَةِ يُفْقَد عَلَم الْقِيَامَةِ يُفْقَد ع پچپلول نے مجمعی محمر جبیبا کوئی و جو دنہیں کھویا اور نہ قیامت تک ان جبیبا کوئی کھویا جائےگا۔

000

## تیرے نام

بروفيسر اعجازرانا

رنگ بدلتی مت رُتوں کا لحہ لحہ تیرے نام

خوشبو سے لبریز ہوا کا ہر اک جھونکا تیرے نام

ہراک پھول میں جلوہ تیرا، رنگ تر ۱ ہی عنچوں میں

روش روش ہو ہاس تری ہے ، مکشن سارا تیرے نام

قریہ قریہ فضل ترا ہے ، گر گر الطاف ترا

عالم عالم کی رحمت کا نام سجیلا تیرے نام

گردوں پہ خورشید کا حلقہ تیرے نام کا حلقہ بگوش

ماہِ مبیں کی محود کا ہر اک نور ستارا تیرے نام

تیرے حسن کے دروازے پیسائل ہے یوسف کا جمال

ہر اک درو کا درمال تو ، اعجاز مسیا تیرے نام

ملکِ سلیماں ، وادی سینا تیرے آئینوں کا عکس

اےمعراج کے تاج!ازل سےطور کا جلوہ تیرے نام

بائے بِسْمِ اللہ سے تا وَالنَّاس تری تصوریں ہیں

سیرت ہے قرآن ری ، قرآن سرایا تیرے نام

ذکرترا ہے ارفع واعلیٰ ، جانِ دَ فَعُنَا تُو ہی تو ہے

اوج ثریّا ہے بھی اونچا عرش کا پایہ تیرے نام

میرے آقا!اس سے بڑھ کر اور سعادت کیا ہوگی

ہو جائے اعجازِ فدا کا مرنا جینا تیرے نام



#### سيّدالورٰي---

2. \* (2 to 2)

#### سُيُدُالورٰي---

هم ما دورو کا ان المسافقات المسافقات المسافقات المسافقات المسافقات المسافقات المسافقات المسافقات المسافقات المس المسافق المسافق المسافقات المسافق المسافق المسافق المسافق المسافق المسافقات المسافق

#### سيدالوزي---

اس و جي ڪرائيءَ اڪي اور آن ڪري ۽ ايو ۽ آناري ۾ انها ڪرو اور انهن هو آن ڪريڪ و جي پيڪا و اندي ۽ آهو اي عامل و دوي د دروي کان اندي انجاز ۽ اداريون -وارون دوي

## سيدالورى---

ایر شاهدش سامیران شرایب آن باشت امر اکام اشده استان به باشتگان و اکام عالم بهانی با کام برای از دال میباشل شره

مُن عدان عندا ومورون في ا

# ہماری چند بہترین گتب



















Rs. /

Designer AZEEL KIAN عِلْمُ وَصِيلِ أَنْ بِيشِرِز

الحمد ماركيث، 40-أردو بإزار الا توريه

7223584 € 7232336 7352332 € www.ilmoirfanpublishers.com

E-mail: ilmoirfanpublishers@hotmail.com

www.maktabah.org

#### Maktabah Mujaddidiyah

www.maktabah.org

This book has been digitized by Maktabah Mujaddidiyah (<u>www.maktabah.org</u>).

Maktabah Mujaddidiyah does not hold the copyrights of this book. All the copyrights are held by the copyright holders, as mentioned in the book.

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah, 2013

Files hosted at Internet Archive [www.archive.org]

We accept donations solely for the purpose of digitizing valuable and rare Islamic books and making them easily accessible through the Internet. If you like this cause and can afford to donate a little money, you can do so through Paypal. Send the money to <a href="mailto:ghaffari@maktabah.org">ghaffari@maktabah.org</a>, or go to the website and click the Donate link at the top.